

#### كتاب كى كتابت كے حقوق محفوظ ہیں

| سيرت ابن بشام ﴿ حصداوّل ﴾                         | *************************************** | نام كتاب |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| محمد عبدالملك ابن بشام                            | ***********                             | معنف     |
| مولوی قطب الدین احمرصاحب محمودی ( کال تغیر )      | *************************************** | 7.7      |
| سابق لكچرار جإؤ كلماث كالج بلده                   |                                         |          |
| حاجی ممتازاحمه (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلا بور) |                                         | ناشر     |
| لغل سار پرنٹرز                                    | *************                           | مطبوعه   |

# فهرست مضامين



| صنح | مضمون                                                                            |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                                                                  |   |
| 9   | بيان سلسلة نسب ياك محم مَثَالِقَيْمُ عند دم مَناطِك تك                           |   |
| 1+  | نسب اولا داسلعيل غلانظار                                                         |   |
|     | عمر و بن عامر کے بیمن سے نکلنے کا واقعہ اور مارب کے بند کا قصہ                   |   |
| 14  | ربیعه بن نصر حاکم یمن کا حال اورشق سطیح کا ہنوں کا بیان                          | 0 |
| *   | ابوکرب تبان اسعد کا ملک یمن پرغلبه اور بیژب والول کے ساتھ اس کی جنگ              | 0 |
| m   | اس کے بیٹے حسان بن تبان کی حکومت اور عمر و کا اپنے بھائی کو مار ڈ النا           | 0 |
|     | حكومت يمن برلخنيعة ذوشناتر كالسلط                                                | _ |
| 20  | حکومت ذی ثواس                                                                    | 0 |
| ۳٦  | نجران میں دین عیسوی کی ابتداء                                                    | 0 |
| 1-9 | عبدالله بن الثامر كاعال اورامحاب الاخدود كاقصه                                   | 0 |
| M   | خند قول كابيان                                                                   |   |
|     | دوس ذو تعلبان کی حالت اور حبشہ والوں کی حکومت اور اریاط کا ذکر جس نے یمن پر قبضہ |   |
| ٣٢  | عاصل كرليا تغا                                                                   |   |
|     | حكومت يمن برابرمة الاشرم كاغلبها وراريا ط كاتل                                   |   |
|     | اصحاب فیل اور حرمت والے مہینوں کوملتو ی کرنے والے                                |   |
|     | ہاتھی کے متعلق 'جواشعار کے گئے                                                   |   |

|          | مضمون                                                                                |   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
|          | سیف بن ذی یزن کاظهوراور و هرزگی یمن پرحکومت                                          | _ |
| At       | میمن بیس فارس والوں کی حکومت کا خاتمہ                                                | 0 |
| ۸۴ ,,,,, | با دشاه حضر کا قصه                                                                   | 0 |
| ΛΔ       | نز اربن معد کی اولا د کا ذکر                                                         | 0 |
| ۸۹       | عمرو بن کمی کا قصہاور عرب کے بتوں کا ذکر                                             | 0 |
|          | رسم بحيرة وسائمة ووصيلة وحامي                                                        |   |
| [+9      | حالات سامه                                                                           | 0 |
|          | عوف بن لوی کے حالات اور اس کے نسب کا تغیر                                            |   |
|          | طالات بسل طالات بسل                                                                  |   |
| IIA      | اولا دعبدالمطلب بن ہاشم                                                              | 0 |
| IF+      | ذ کرولا دت رسول الله متالی فی از مزم کی کھدائی کے بیان کی جانب اشارہ                 | 0 |
|          | جرہم کے حالات اور زمزم کا پاٹ دیا جانا                                               |   |
| IFF      | بی کنانهاور بی خزیمهٔ کابیت الله پرتسلط اور جوجم کااخراج                             | 0 |
| IFY      | تولیت بیت الله پر بی خزاعه میں کے بعض لوگوں کامستقل قبضه                             | 0 |
| iry      | قصی بن کلاب کا حبنی بنت حلیل ہے از دواج                                              | 0 |
| IfZ      | غوث بن مر کالوگول کو حج کی ا جازت دینے پر مامور ہونا                                 | 0 |
| Ir9      | عدوان کی مقام مز دلفہ ہے روانگی کی حالت                                              | 0 |
| IPT      | عامر بن ظرب بن عمر و بن عيا ذبن يشكر بن عدوان كابيان                                 | 0 |
|          | قصی بن کلا ب کا حکومت مکه پرغلبه پا نا اوراس کا قریش کومتحد کرنا اور بنی قصاعه کا اس | 0 |
|          | کی امداد کرتا                                                                        |   |
| 189      | قصی کے بعد قریش کا اختلاف اور حلف المطیبین                                           | 0 |
| 104      | عل <i>ڤ الف</i> فول                                                                  | 0 |
| 10       | ز مزم کی کھدائی                                                                      | 0 |
| ۱۵۳      | قبائل قریش کی مکه کی با ولیوں کا بیان                                                | 0 |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 104  | عبدالمطلب كااپنے لڑ كے كوذ نے كرنے كى نذر ماننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 |
| 14.  | اس عورت كابيان جوعبدالله بن عبدالمطلب عن اكاح كرنے كے لئے آئى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 |
| 144  | آ منہ ہے رسول الله مخالف کے حمل میں آنے کے وقت جو باتیں کہی گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 |
| 145  | رسول الله منالطينا كي ولا دت (باسعادت ) اوررضاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 |
| 144  | حضرت آمندکی و فات اور رسول الله منال الله منال الله منال الله منات المطلب کے ساتھ رہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 |
| 14+  | عبدالمطلب كي وفات اور آپ كے مرشيے كے اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |
| IAT  | رسول الله مَنْ الله عَنْ البوطالب كي سريرتي مين رهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 |
| IAr  | قصه بحيرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 |
| IAA, | جنگ فجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 |
| 19+  | رسول الله مثل في يجيه الناه المنظمة عن الله منطقة المنطقة المن | 0 |
| 190  | كعبة الله كي تغييرا وررسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ كالحجر اسود كے معالم ميں علم بنتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 |
| 144  | بيان خمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 |
| 7+0  | رجم شیاطین کا حادثه اور کا ہنوں کا رسول الله منگاتین کے ظہور سے خوف دلا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |
| rir  | رسول الله من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 |
| ria  | سلمان شينه كا اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 |
| 222  | ان چارشخصوں کا بیان جو بتوں کی پو جا چھوڑ کر تلاش ادیان میں ادھرادھر چلے گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 |
| ١٣٣  | النجيل مين رسول الله من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 |
| 220  | ان سیچ خوابوں کا بیان جن سے نبی سنگانی آئی کی نبوت کی ابتداء ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 |
| 220  | پقروں اور درختوں کا نبی منگافتین کوسلام کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 |
| ۲۳۹  | جبرئیل علیہ السلام کے آئے کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 |
| rr*  | قرآن کے اتر نے کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 |
| rrr  | غدیجه بنت خویلدرهم با الله کا اسلام اختیار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| rrr  | وحی کا چندون کے لیے رک جانا اور سور ق صحیٰ کا مزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| FWA  | وَصْ بِي رَبِي اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 |

| سفحه  | مضمون                                                                                              |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 44.4  | مردوں میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا اسلام اختیار کرنا                            | 0 |
| · PM4 | دوسرازيد بن حارثه كااسلام اختيار كرنا                                                              | 0 |
| 10.   | حعنرت ابو بمرصدیق رمنی الله عنه کا اسلام اور آپ کی شان                                             | 0 |
| rai   | صحابہ میں سے ان لوگوں کا بیان جنھوں نے ابو بھر شیٰھؤر کی تبلیغ سے اسلام اختیار کیا                 | 0 |
| rar   | ان کے بعد سابقین الا ولین رضی الله عنهم کا اسلام                                                   | 0 |
| raa   | رسول الله مَا الله عَلَيْدَ عَلَيْ الله عَلَيْ الله من ابتداء اورمشركون كى جانب ساس كاجواب         | 0 |
| 109   | قریش کا ابوطالب کے پاس تیسری بارعمارہ ابن الولید المحزوی کے ساتھ جانا                              | 0 |
| 141   | قریش کا بمانداروں کو تکلیفیں دینا اور ایمان ہے برگشتہ کرنے کی کوشش کرنا                            | 0 |
| 747   | قرآن کی تو صیف میں ولید بن مغیرہ کی جیرانی                                                         | 0 |
|       | ابوطالب کے شعر جوانھوں نے قریش کی دلجوئی کے لیے کیے اور ابوالقیس ابن الاسلت                        | 0 |
| 240   | ك شعراور قريش كانبي مَا الْقِيَّا كَالْكَيْفِين دينا                                               |   |
| MAA   | رسول الله مَنْ الْفَيْزُ كَ سَاتِهِ آ بِ كَي قوم كاسلوك                                            | 0 |
| 19.   | حمزه بن عبدالمطلب رضى الله عندرسول الله مثلاثير كي جيا كااسلام اختيار كرنا                         | 0 |
| rgr   | رسول الله مُنْ الْفُرُّمُ كَمْ مُتَعَلَّقُ عَتب بن ربيعه كا قول                                    | 0 |
| 797   | رسول الشرك الله الشرك التي كركيسول كے درميان بات چيت اورسور و كہف كى تغيير                         | 0 |
|       | ابوجہل کا نی مُنْافِیْتِم کے ساتھ برتا وَ اور الله نعالیٰ کا اس کی چال بازیوں کو اس کے مگلے کا ہار | 0 |
| 799   | ينانا اوراس كورسواكرنا                                                                             |   |
| J***  | قرآن پرافتر اپردازی میں نفر بن الحارث کی حالت                                                      | 0 |
|       | قریش کانعفر وعقبہ کو یہود کے عالموں کے پاس رسول الله فاللی کے حالات دریا فت کرنے                   | 0 |
| P#+1  | کے لیے روانہ کرنا                                                                                  |   |
| rrr   | قريش كانبي مَنْ الْقُلِيمُ كَي قراءت عنه كا حال                                                    | 0 |
| rra   | كزورمسلمانول پرمشركون كاظلم اورستم                                                                 | 0 |
| mra   | <b>عبشه کی سرزمین کی جانب مسلمانوں کی پہلی ہجرت</b>                                                | 0 |
| 220   | مبشہ کی جانب ہجرت کے متعلق جوشعر کیے گئے                                                           | 0 |

#### مضمون 🔾 حبشہ والول کی نحاثی ہے بغاوت ..... عمر بن الخطاب رضى الله عنه كا اسلام اختيار كرنا ..... 🔿 شعب الى طالب كا دا قعه اورنوشته معابده ...... O اميه بن خلف الجمعي كا حال ..... 109 🔾 عاص بن وائل اسبحی کا بیان .......... 14.41 🔾 نضرين الحرث العبدري كابيان ............ O الاغنس بن شريق التقى كاذكر ..... O وليد بن المغيره كا ذكر ... O الى بن خلف اورعظمه بن الى المعيط كابيان ........ PYY رسول الله طَالْقَالِمُ اورمشركين قريش من گفتگواورسورة قال يا أيها النگافرون كانزول .... ابوجهل بن بشام كابيان. MYA 🔿 ابو بکر کاابن دغنه کی یناه لینااور پھراس کی یناه کا دالیس کر دینا نوشته معاہدہ کا تو ڑیا اور ان لوگوں کے نام جنھوں نے اسے تو ڑا ..... O ركاند المطلعي كاحال رسول الله متافقة معاس كى كشتى ....



مرم مرم این بشام این جساول



2

### Alle Park

### ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

# بيان سلسلة نسب ياك محمر مَنْ اللهُ عِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ابومحرعبدالملک بن ہشام نے کہا کہ محمد بن ایخق المطلبی کی روایت سے زیاد بن عبداللہ بکائی نے بیہ با تبس ہم سے بیان کی ہیں۔ جن کو میں نے محمد رسول مُنَافِیَّا کے سے آدم تک کے سب کے متعلق اورا دریس وغیرہ کے متعلق بیان کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ خلاد بن قرق بن خالدالسد وی نے شیبان بن زہیر بن شقیق بن تور ہے اور انہوں نے قاد ق بن دعامہ کی روایت ہے بیان کیا انہوں نے کہا کہ سلسلۂ نسب اس طرح ہے اسمعیل بن ابراہیم خلیل الرحمٰن بن تارح اور تارح کا نام آزرتھا ابن ناحور بن استرغ بن ارعو بن فالخ بن عابر بن شیالخ بن الحقید بن سام ابن نوح بن لا مک بن متوشع بن اختوخ بن برد بن مہلا پیل بن قاین بن انوش بن شیث ابن آدم ۔
شیث ابن آدم ۔

ابن ہشام نے کہا اگر خدانے چاہا تو میں اس کتاب کو استعمال بن ابراہیم علیما السلام کے ذکر سے شروع کروں گا اور آپ کی اولا دھیں رسول الشری ہے تا اور استعمال اور آپ کی اولا دھیں رسول الشری ہیں گردی ان کی صلی اولا داور ان کو جو کچھ وا قعات پیش اور استعمال افلائی ہے دسول الشری ہیں گردی ان کی صلی اولا داور ان کو جو کچھ وا قعات پیش آئے ان کا تر تیب وار ذکر کروں گا استعمال علی اولا دھیں سے اختصار آن لوگوں کا ذکر ترک کردوں گا استعمال علی اولا وہیں سے اختصار آن لوگوں کا ذکر ترک کردوں گا جنمیں جواس اختبار سے غیر ہیں یعنی اجدا و نہوی تا ہی تی شامل نہیں اور بعض ان حالات کو بھی چھوڑ دوں گا جنمیں ابن انتخی نے تو اس کتاب میں کھا ہے لیکن ان میں نہرسول الشریک ہی تھی راور نہ وہ اس کا شاہد بن کے کوئی آ بت نازل ہوئی نہ وہ اس کتاب کے کسی واقعہ کا سبب ہیں نہاس کی تغییر اور نہ وہ اس کا شاہد بن کتے ہیں کہ نووں گا جن کے متعلق میرا خیال ہے کہ علی ہوتا ہے اور ان اشعار کا ذکر بھی تھوڑ دوں گا جن کے متعلق میرا خیال ہے کہ علی ہوتا ہے اور بعض الیمی روایت بھی بیان نہ ہوں گی جن کا اقرار بکائی نے ہم جن کا زبان پر لا تا بھی برامعلوم ہوتا ہے اور بعض الیمی روایت وعلم الشد تعالی نے چاہا تو پور سے پور سے اپنی روایت میں نہیں کیا ہے ان امور کے علاوہ تا بحد روایت وعلم الشد تعالی نے چاہا تو پور سے پور سے اپنی روایت میں نہیں کیا ہے ان امور کے علاوہ تا بحد روایت وعلم الشد تعالی نے چاہا تو پور سے پور سے اپنی روایت میں نہیں کیا ہے ان امور کے علاوہ تا بحد روایت وعلم الشد تعالی نے چاہا تو پور سے پور سے اپنی روایت میں نہیں کیا ہے ان امور کے علاوہ تا بحد روایت وعلم الشد تعالی نے چاہا تو پور سے پور سے اپنی روایت میں نہیں کیا ہو گروں گا۔

# نسب اولا واسمعيل عليك

ابن ہشام نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبداللہ بکائی نے تھ بن آخق المطلعی کی روایت سے بیان کیا کہ اسلعیل بن ابراہیم علیماالسلام کے بارواڑ کے تقے تابت جوان سب میں بڑا تھا اور قید رواذیل مبھیٰ وسمع و ماشی و دم واذر وطیم ویطور وفیش و قید نم ان کی مال رعلة مضاض بن عمر وجر ہمی کی بیٹی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض مضاض کہتے ہیں اور جرہم قبطان کا بیٹا تھا اور قبطان تمام یمن والوں کا جداعلی ہے یمن والوں کا جداعلی ہے یمن والوں کا نسب اس کے پاس جاملتا ہے اور وہ عامر ابن شالخ بن ارفحفذ بن سام بن نوح کا بیٹا تھا۔

اس الخق نے کہا کہ جرہم بقطن بن عمر بن شائخ کا بیٹا تھا۔

ابن اتحق نے کہا کہ آسمعیل ظائل کی عمر حسب روایت عام ایک سوتمیں سال تھی اس کے بعد آپ نے انتقال فرمایا فدا آپ پر رحمت و برکات تازل فرمائے اور آپ مقام جمر میں اپنی والدہ ہاجر کے پاس ڈن کیے گئے۔
ابن ہشام نے کہا کہ عرب ہاجر اور آجر دونوں طرح کہتے جیں کیونکہ وہ (مد) کو (الف) سے بدل دینے عادی جی جس طرح ''ہراق الماء'' وغیرہ کہتے جیں اور ہاجرمعر یوں کے فائدان میں سے تھیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم سے عبدالقد بن وہب نے عبداللہ بن لہیعہ سے اور انھوں نے غفرہ کے مولی عمر کی روایت ہے بیان کیا کہرسول اللہ فاللہ فی فیڈم نے فر مایا:

الله الله في الهل الذّمية الهل المدرة السّوداء السّحيم الْجِعَادِ فَإِنَّ لَهُمْ نَسَبًا وَّ صِهْرًا.
"مدره كا كاوئ محوم يال بال والله ميول (يعنى صبعيول) كم بار ميل الله سه وروكونكه ان سه (ميرا) نسب كارشة بهي باورسم صيانا بهي "-

غُفُرة كے مولی عمر نے كہا كہ ان سے نسب اس طرح ہے كہ پنجیبر استعیل طابقیں كی والدہ انھیں (حبیب و حبیب ی ایک عورت كورسول الله مثالیۃ تا ہے اور سو ھی تا اس طرح كہ ان بیس كی ایک عورت كورسول الله مثالیۃ تا ہے نصرف بیس لیا تھا۔ ابن لہیعہ نے كہا كہ استعیل طابقی كی والدہ ہاجرام العرب نا می ایک بستی كی رہنے والی تھیں جومصر بیس الفر ماء كے سامنے واقع تھی اور ابراہیم كی والدہ ماریہ نی تا تی تا تھیں جن كومقوس نے تھیں جومصر بیس الفر ماء كے سامنے واقع تھی اور ابراہیم كی والدہ ماریہ نی تا تی تا تھیں جن کومقوس نے آپ کے لئے ضلع انصناء كے مقام شن سے بہطور ہدیہ بھیجا تھا۔

ابن آبخق نے کہا کہ محمد بن مسلم بن عبیداللہ بن شہاب زہری نے عبدالرحمٰن ابن عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری سلمی کی روایت ہے بیان کیا کہ رسول اللّہ مَنَّا ﷺ فِرْ مایا۔

إِذَا افْتَتَحْتُمْ مِصْرَ فَاسْتَوْصُوا بِٱهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَّرَحِمًا.

'' جب تم مصر فتح کروتو اس کے رہنے والوں کے ساتھ نیکی کا برتا و کرنے کی وصیت یا در کھنا کیونکہ ان کے متعلق ایک شم کی ذ مہداری ہے اوران سے قرابت ہے''۔

میں نے (ابن اسحاق نے) محمہ بن مسلم ہے دریا فت کیا کہ وہ کیارشنہ داری ہے جس کا ذکر رسول اللہ منابع نظر مایا ہے قرمایا ہے تھیں۔ منابع نظر مایا ہے تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل کی والدہ ہاجرہ انہیں کے خاندان سے تھیں۔

ابن ہشام نے کہا عرب تمام کے تمام استعمل طلائے اور فحطان کی اولا وہیں سے ہیں یمن کے بعض لوگ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فحطان استعمل طلائے کی اولا دے ہیں اورای لئے استعمل طلائے کو ابوالعرب کہتے ہیں۔ ابن استحق نے کہا کہ سلسلۂ نسب یوں ہے عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح (طلائے) شموہ وجدیس دونوں عاثر بن ارم بن سام بن نوح (طلائے) کے جیے طسم وعملاتی وامیم لاوذ بن سام بن نوح (طلائے) کے جیئے اور یہ سب عرب ہیں لیس نا بت بن استعمل طلائے کا بیٹا یعجب بن نا بت ہوں ہو کا اور بن مقوم اورا دو ابن پی جب یعرب کا عدنان بن ادو۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضول نے عدنان بن اُدّ بھی کہا ہے۔

ا بن انتحق نے کہا کہ اسمنعیل بن ابرا ہیم عیبہا انسلام کی اولا دہیں عدنان ہی سے قبیلے متفرق ہوئے ہیں۔ عدنان سے دو مخص معد بن عدنان اور عک بن عدنان پیدا ہوئے۔

ابن ہشام نے کہ کہ اس کے بعد قبید عک یمن کے خاندان میں اس طرح مل گیا کہ عک نے اشعر بین میں شادی کر لی اور انھیں میں رہنے لگا۔ اس طرح دونوں کا خاندان اور زبان ایک ہوگی اور سام سارے اشعری اشعر بن نبت بن ادد بن زید بن جمیع ابن عمر و بن عرب بن یشجب بن زید بن کہلان بن سب بن یشجب بن یعر ب بن یعرب بن یعرب بن یعرب بن بیشجب بن اور بن کو اور اور بین ۔ بعض اشعر کو بین یعرب بن یعرب بن یعرب بن اور مالک کا بیٹا کہتے ہیں کہ دبت بن اور بن کو اور اور مالک ہی کا دوسرا نام مذرج بن اور بن زید بن جمیع ہے اور بعض اشعر کو سبا بن مالک کا بیٹا کہتے ہیں اور مالک ہی کا دوسرا نام مذرج بن اور بن زید بن جمیع ہے اور بعض اشعر کو سبا بن یعرب کا بیٹا کہتے ہیں مجھ کو ابومحر زضف الاحمر اور ابوعبیدہ نے بن سیم بن منصور بن عکر مة ابن خصفة بن قیس بن غیلا ن بن مفر بن نزار بن معد بن عدنان میں کے ایک شخص عب س بن مرداس کا ایک شعر سنایا جو عک پر بن غیلا ن بن مفر بن نزار بن معد بن عدنان میں کے ایک شخص عب س بن مرداس کا ایک شعر سنایا جو عک پر بن غیلا ن بن مفر بن نزار بن معد بن عدنان میں کے ایک شخص عب س بن مرداس کا ایک شعر سنایا جو عک پر گر تا ہے۔

وَعَكُّ. بْنُ عَدْنَانَ الَّذِيْنَ تَلَعَّبُوْا لِ بِغِسَّانَ حَتْى طُرِدُّوْا كُلَّ مَطُرَدٍ

عک بن عدنان ایسے لوگ میں جنھوں نے (قبیلہ) غسان کو کھلونا بنالیا یہاں تک کہ ہرراستے سے ان کو مار بھگایا گیا۔

یہ شعراس کے ایک قصید ہے گا ہے۔ غسان ایک پنگھٹ کا نام ہے جو پمن میں مارب کے بند پر واقع ہے۔ یہ ، ذن بن اسد بن انغوث کی اورا دکا پنگھٹ تھا اس لئے بنی مازن ای نام ہے موسوم ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ غسان مشلل میں ایک پنگھٹ ہے جو جحققہ سے قریب ہے۔ جو بوگ اس پنگھٹ سے پانی پیتے رہ ہوں مازن بن الاسد بن الغوث بن نہت بن مالک بن زید بن کہلا ن بن سب بن یہ جب بن یعر ب بن فرطان کی اولا و کے چند قبیلے ہے جو اس نام سے موسوم ہو گئے۔ حتان بن خابت انصاری نے یہ شعر کہا ہے (اوس وخزرج کی اس اولا و کوانص رکہا جا تا ہے جھول نے نبی کر یم صلی اللہ ملیہ وآلہ وسلم کی امداد کی ) جو حارث بن ٹعلبہ بن عمر و بن عامر بن حارث بن امر القیس بن شعلبہ بن مازن بن الاز و بن الغوث کی اولا و

ل (ب) میں تَلَقَّبُوا ہے۔اس صورت میں معنی یوں ہوں گے۔ بی عک بن عدمان ہی وہ ہوگ میں جنھوں نے بی غسان کا قب حاصل کرنیاتھ 'حتیٰ کہوہ چوطرف کچیلا دیئے گئے (اورغسان ٹامی پٹھٹ پران بی سکونت نہ رہی)۔(احمیمحمودی) کل (الف) میں الاز و ہے اور دوسر کے شنول میں الاسد ہے۔(احمیمحودی)

# إمَّا سَالُتِ فَإِنَّا مَعْشَرٌ نُجُبُ لِ

کیا تو نے کسی سے پوچھانہیں یعنی کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم اشراف لوگ ہیں اور بنی اسد ہی را قبیلہ اور غسان ہمارا پھھٹ ہے۔

اور بیشعران کے اشعار کا ہے۔

اہل يمن اور قبيلہ عك جيں كے بعض اليے لوگول نے بھى جوخراسان كے رہنے والے تھے كہا ہے كہ عك بن عديّان بن عبدالقد بن الغوث انھيں كے خاندان جيں ہے ہے اور بعض كہتے ہيں كہ عديّان بن الذيب بن عبدالله بن الاسد بن الغوث ہے۔

ابن استخل نے کہا کہ معد بن عد نان کے چار بیٹے تھے۔ (۱) نزار بن معد (۲) قضاعۃ بن معد (۳) قضاعۃ بن معد (۳) قضاء معد کا بہلونٹھالڑ کا تھا۔ (۳) قضا بن معد اور (سالوگوں) کے خیال کے موافق قضاعۃ معد کا بہلونٹھالڑ کا تھا۔ جس کے نام سے اس کی کنیت مشہورتھی قضاعہ محمیر بن سب کے پاس یمن میں جابسااور سبا کا نام عبد شمس قفااس کا بنام سباس کے پاس یمن میں جابسااور سبا کا نام عبد شمس قفااس کا نام سباس کے پڑگیا کہ وہ عرب میں پہلائنگ تھ جس نے گرفتاریاں کیس (اور لوگوں کو قید کیا) یہ یعر بن میں بن قبطان کا بیٹا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ یمن والوں اور بنی قضاعۃ نے کہا کہ قضاعۃ ، لک بن حمیر کا بیٹا ہے چٹانچے عمر دبن مر<del>ہ جہنی</del> نے بیشعر کیے ہیں اور جہینہ زید بن لیٹ بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاعۃ کا بیٹا ہے۔

> نَحْنُ بَنُو الشَّيْخِ الْهِجَانِ الْأَزُهَرِ قَضَاعَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ حَمِيْرَ النَّسَبِ الْمَعُرُّوْفِ غَيْرِ الْمُنْكُرِ<sup>1</sup> النَّسَبِ الْمَعُرُّوْفِ غَيْرِ الْمُنْكُرِ<sup>1</sup>

ہم عالی خاندان روشن چبرے والے یا مشہور بزرگ قضاعۃ بن مالک بن حمیر کی اولا و ہیں بیوہ نسب ہے جومشہور ہے گمنا منہیں۔

ال اس شعرے پہنے کا شعر ہے۔ یا احت آل فواس اسی د حل میں معشو لھیم فی المعجد بسیاں۔ اے قبید فراس کی عورت میں ایسے خاندان کا شخص ہوں جس کا شرافت میں بڑار تبہ ہے۔ (احمد مجمودی از طبط وی وسیلی)

علی شیخ ابوؤرٹے کہا سیح میہ ہے کہ شجب کو پھر ہب پر مقدم کیا جائے اور ابن بشام نے بھی اس کے بعداسی طرح ذکر کیا ہے۔ انتھی او حضہ ہے۔ اور برلن کے ننٹے میں کھی ہے کہ پھر ہب کو بیٹوب پر مقدم کرئے میں این ایکن منفر و جیں۔
سے نسخ (انف) کے موادومرے نسخوں میں ایک ورموم ہے ہے اور وہ یہ ہے۔ فی المحدود العد فوش تعت المعسود (احمد محمودی)

ابن انتحق نے کہا کہ بنی معد کے علماءنسب کے ادعا کے لحاظ سے تنص ابن معد میں ہے جولوگ ماقی تنصے وہ سب کے سب ہر با دہو گئے آتھیں میں نعمان ابن منذ ربھی تھا جو جیر ہ کا حکمر ان تھا۔

ا بن آتخق نے کہا کہ مجھے ہے محمد بن مسلم بن عبدا ملّٰہ بن شہا ب زہری نے کہا کہ نعمان بن منذ رقنص بن معدكي اولا دميس ہے تھا اور بعضوں نے قتص كہا ہے۔

ا بن ایخل نے کہا کہ مجھ سے بعقوب بن عتبہ بن مغیرہ بن الاضن نے انصار کے قبیلہ کئی زریق کے ا یک بوڑھے سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب ٹناہوئہ کے پاس جب نعمان بن المنذ رکی تلوار لائی آئی تو آ پ نے جبیر بن مطعم ابن عدی بن نوفل بن عبدمنا ف بن قصی کو بلوایا اور جبیرعامائے قریش میں سب ہے زیادہ نسب جاننے والے تھے جو تبیلہ قریش اور تمام عرب کا نسب جانتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے صرف ابو بمرصدیق می دود ہی ہے علم نسب حاصل کیا اور ابو بمرصدیق حیدود تمام عرب میں بہترین نسب جاننے والے تنھے پھرآ ہے بیعنی حضرت عمر نے انھیں و وہلوار دے کر دریا فت فر مایا کہا ہے جبیرنعمان بن منذر کس قبیلے میں سے تھا۔انھوں نے کہاقنص بن معد کے پسم ندوں میں ہے۔

ابن آئن نے کہا کہ عام طور پر سارے عرب تو یہی خیال کرتے ہیں کہ وہ بی تخم میں سے تھا جور ہیعۃ ین نصر کی اولا دمیں ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں ہے کون می بات سے ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ نعمان کا سلسلۂ نسب یوں ہے تم بن عدی ابن الحارث بن مرۃ بن اود بن زید بن ہمیسع بن عمرو بن یشجب بن زید بن کہلان بن سبابعض نے تحم بن عدی بن عمرو بن سبا کہا ہے۔اوربعض رہیعہ بن نصرا بن ابی حارثة بن عمرو بن عامر کہتے ہیں وہ عمر و بن عامر کے یمن سے نکل جانے کے بعدیمن ہی ہیں ره گیاتھا۔



## عمروبن عامر کے یمن سے نکلنے کا واقعہ اور مارب کے بند کا قصہ



ابوزیدانصاری نے مجھ ہے جس طرح بیان کیا ہے اس کے لحاظ سے عمرو بن عامر کے یمن سے نکلنے کا سبب بیتھا کہاں نے ایک چوہ کودیکھا کہ ما رب کے اس بند میں سوراخ کرر ماہے جس میں ان کے لئے یا نی جمع رہا کرتا تھا اور اسی ہے وہ یانی لے کرا ہے صرفے میں لایا کرتے اور جس زمین کو جا ہتے اس سے سیراب کرتے تو اس نے سمجھ نیا کہ اب اس حالت میں بند کی سلامتی نہیں ۔اس لئے عزم کر لیا کہ یمن کو حجور ڈ

ئے۔ یمن میں ایک محل تھا جس کا نام ماً رب تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ شابان سہا میں ہے ہرایک یا دشاہ کو ماً رب کہا جاتا تھا۔(احمرمحمودی ازطبطاوی)

کہیں دوسری طرف نکل جائے۔اس کی قوم اس کے اس ارادے بیٹ انع ہوئی تو اس نے اپنے چھو فے لاک کو تھی دیا کہ جب وہ اس پرتختی کرے اور اس کو طمانچہ مارے تو وہ بھی اس پر جملہ کرے اور اسے طمانچہ مارے اس کے بیٹے مرب کے کو تھی دیا کہ جب وہ اس پرتختی کرے اور اس کو ظمانچہ مارے تو وہ بھی اس پر جملہ کر بیٹ ایسے شہر جس ہرگزنہ مربوں گا جس بیس جی وٹے لاکے نے میرے چہرے پرطمانچہ ماراے اور اپناتمام سامان بیج کے لئے بازار بیس لا ڈالا پھر (کیا تھا) یمن کے سربر آوردہ لوگوں نے کہا کہ بھر وکے غصے کو غنیرے سمجھو ہے لوگوں نے کہا کہ بھر وکے نام اس کے جائے اس کا سامان خرید لیا اور وہ اپنے بچی اور بچوں کے بچوں کو لے کروہاں سے چل نکلا اس وقت بنی اسٹ نے اس کے اس کا سامان خرید لیا اور وہ اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کو بے کروہاں سے چل نکلا اس مامان خوید لیا اور وہ سے جل نکلا اس مامان خوید لیا اور اس کے ساتھ نکل گئے۔ یہاں تک کہ یہ لوگ اور هر اُدھر پھر تے پھراتے سکونی مکانات مامان خوید کی این اور تو بھی ان کو فق ہوتی تو کہی ان کو فق ہوتی ہوگئے کے اس کے بھر یہاں ہی کھر این کو بھر کے بھر یہا کہی ان کو فق ہوتی تو کہی ان کو فق ہوتی تو کہی ان کو فق ہوتی تو کہی ان کو کو ہوتی تا کہی کہی اور اس طغیانی ہے یہی نگل کر مختلف بستیوں بھی منتشر ہو گئے آل بھری این مارات میں وہی تا کہی ان کو تو تو کہی تا کہی دیا ہے۔ اور اوس طغیانی ہے یہ بند ٹوٹ گیا ہوتی تا کہی طغیانی تھی جس اور اس طغیانی ہے یہ بند ٹوٹ گیا ہوتی کان اللہ تا رک و تو تا کی اس وقت کے متعلق اللہ تارک و تو تا کی اس وقت کے متعلق اللہ تارک و تو تا کی اس وقت کے متعلق اللہ تارک و تو تا کی اس وقت کے متعلق اللہ تارک و تو تا کی اس کے کہی اور اس طغیانی ہے یہی ند ٹوٹ گیا ہوتا کی اس وقت کے متعلق اللہ تارک و تو تا کی اس وقت کے متعلق اللہ تارک و تو تا کی اس وقت کے متعلق اللہ تارک و تو تا کی اس وقت کے متعلق اللہ تارک و تو تا کی اس وقت کے دور اس طغیانی ہے۔

﴿ لَقَدُ كَانَ لِسَيَا فِي مَسْكَنِهِمُ آيَةً جَنَتَانِ عَنْ يَبِينِ وَّ شِمَالَ كُلُوا مِنْ رِّزُقِ رَبِّكُمُ وَاشْكُرُواْكَ بُلُدَةً طَيِّبَةً وَ رَبُّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ﴾ "بشبرتوم سباك لئے خودان كى بستيون ميں ايك نشانى كى داكيں اور باكيں دونوں جانب

ا اصل میں 'فکاد قومہ' ہے جس کے معنی اس کی قوم مانع ہوئی بھی ہوسکتے ہیں کا ذبہ معنی منع یا کا دکوا فعال مقارب میں سے لے کراس کی خبر کو محذ وف بھی سمجھا جاسکتا ہے بعنی ' کا دقو مدان بردہ عن ارادت ' اور کا دکید سے فریب کرنے کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔اس صورت میں قوم مفعول ہوجائے گی بعنی وہ اپنی قوم سے چال چلا۔(احمہ محمودی)

ع اصل میں ' عرض اموالہ' ہے اس کے بعد کے فاشتر وامنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپناسامان بیچنے کے لئے گا کو ل برچیش کیا۔(احمہ محمودی)

سے لینی اس کو چلے جانے دواس کے بجائے ہم کوحکومت دریاست حاصل ہوجائے گ۔ (احمدمحمودی) سے (الف) میں اسد ہے اور دومرے تنحول میں از د۔ (احمدمحمودی)۔

هي نعمات الهيكي -

سيرت ابن بشام ٥ صداة ل

دو باغ بین اینے پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کھاؤ اوراس کاشکر بجالاؤ کہ بہترین شہر ہے اوروہ پرورد گارخوب ڈ ھانک لینے والا ہے انھوں نے <sup>کے</sup> اعراض کیا تو ہم نے اُن پرزور کا

ا بوعبیدہ نے مجھ سے جو یا تنبس بیان کیس ان میں سے یہ بھی ہے کہ عرم کے معنی سدیعنی بند کے ہیں اور اس کا وا حد عرمة ہے اعشی نے اشعار ذیل کہے ہیں اور اعشی قیس بن ثعلبہ بن رکابۃ بن صعب بن علی بن مجر بن واکل بن قاسط بن منب ابن افصی بن جدیلة بن اسد بن ربیعة بن نز اربن معد کی اولا دمیس سے تھا۔ ا بن ہشام نے کہا بعض کہتے ہیں کہ اقصی وعمی بن جدیلہ کا بیٹا تھا اور اعشی کا نام میمون بن قیس بن جندل بن شراحیل بن عوف بن سعد بن ضبیعة بن قیس ابن تغییه تھا۔

> وَفِي ذَاكَ لِلْمُوتَسِى أُسُوَةً وَمَارِبٌ عَفَّى عَلَيْهَا الْعَرِمُ

یہ واقعہ ہر بادی بند مأ رب نمونے کے طالب کے لئے ایک (عبر تناک) نمونہ ہے کہ سیلا ب نے ما رب جیسے کل کی صورت بدل دی 🚣 🗀

إِذَاجَاءَ مَوَّارُهُ لَمُ يَـــرِمُ

وہ ( سرتا پاسنگ ) رخام ( کا بند ) جسے تمیر نے ان کے لئے بنایا تھا۔ جب بھی اس میں موجیس آتیں لیعنی طغیا نی ہوتی تو اس کو ذرا بھی جنبش نہ ہوتی تھی۔

> فَارُوَى الزُّرُوْعَ وَ اَعْنَابَهَا عَلَى سَعَةٍ مَازُّهُمْ إِذْقُسِمْ

ع لیعنی تمام راستوں کے دونوں جانب صف بستہ ورخت ورباغ موجود ہیں جواعلی تمدن کا نشان ہیں اور ہم نے ان ہے کہدویا تھا کہ تم۔ ع بیو نقدتی لی اعلی تندن کے حاصل کرنے ہے منع نیس فر ، تا بکدا جارت ویٹا ہے کداس کی نعبتوں ہے استفادہ کرو۔ (احمرمحمودی) س جواس نے شمعیں عنایت فرمایا ہے۔ سے تمعاری تمام کرور یوں کو۔

هے اپنی کمزور یوں کے ڈھا تک لینے کی اس سے استدعا کرولین۔ کے ایس نہیں کیا بلکہ۔

ے اور تالا ب کابند تو ڈکراس کی طغیانی ہے انھیں تناہ و ہر ہا دکر دیا۔

△ ایسابر بادکرد یا که صورت تک نه پیچانی جائے۔(احمرمحودی)۔

### حرر الا برت ابن بشام ب صداة ل ك الم

اس بندکے پانی نے کھیتوں کوسیراب کیا اوراس بستی کے انگور کی بیلوں کوسینچا اور جب وہ (پانی) تقسیم ہوتا تو ان میں اس کی ریل بیل ہوتی تھی۔

> فَصَارُوا آيَادِي مَا يَقْدِرُوْ نَ مِنْهُ عَلَى شُرْبِ طِفْلٍ فُطِمْ

وہ متفرق ہو گئے یا خالی ہاتھ ہو گئے کہ ایک دودھ چھڑائے ہوئے (معصوم) بچے تک کواس سے ایک چلو بلانے کی قدرت نہر کھتے تھے !!

یا شعاراس کے ایک تصیدے کے ہیں۔اورامیۃ بن ابی الصلت الثقفی نے تقیف کا نام تسی بن مدید بن بحر بن منصور بن عکر مدابن نصفہ بن قیس بن عیلان بن مصر بن نزار بن معد بن عدیان تھا۔ بیشعر بھی کہا ہے جواس کے ایک تصیدے کا ہے۔

مِنْ سَبَا الْحَاضِوِيْنَ مَأْدِبَ اِذْ يَنْ فُونَ سَيْلِهِ الْعَرِمَا يَبْنُونَ مِنْ دُونِ سَيْلِهِ الْعَرِمَا

ہم قبیلہ سُمامیں سے میں جو ما رب کے پاس اس وقت موجود تھے۔ جب کہ اس کے پانی کے بہاؤ کے اس بارلوگ بند باندھ رہے تھے۔

اور نابغہ جعدی سے بھی اس کے متعلق کچھا شعار کی روایات کی جاتی ہیں۔ وہ نابغہ جس کا نام قیس بن عبداللہ تھا جو بن جعدۃ بن معبد بن ربیعہ بن عامر بن صصحۃ بن معاویۃ بن بکر بن ہواز ن میں کا ایک فخص تھا اور بیہ ایک طول طویل قصہ ہے اس کے پورے طور پر بیان کرنے سے مجھے اختصار مانع ہے جس کا ذکر میں نے پہلے بی کرویا ہے۔



# ربيعة بن نفرحا كم يمن كاحال اورشق وطيح كا بنوں كابيان



ابن آخل نے کہا کہ شاہان تیج میں ہے یمن کا ایک حکمران ربیعۃ بن نصر بھی تھا ایک ہولناک خواب د کچھے کرخوف ز دہ ہوگیا اورا پنی مملکت کے کسی کا بمن (پیشین گو) جادوگر فال گواور نجومی کونہیں چھوڑا جس کو اے کھے کرخوف ز دہ ہوگیا اورا پنی مملکت کے کسی کا بمن (پیشین گو) جادوگر فال گواور نجومی کونہیں چھوڑا جس کو ایک خواب دیکھا ہے جس نے جھے خوف ز دہ کر دیا ہے اور میں اس سے بہت ڈرگیا ہول تم لوگ جھے وہ خواب اوراس کی تعبیر بتا دوانھوں نے کہا وہ خواب ہم سے بیان

ا سشان وشوکمت کا انجام بید ہوا کیہ ع لیعنی چلو بھریانی بھی اس میں باتی شدریا۔ (احمرمحمودی)

سیح تو ہم اس کی تعبیر بتا کیں گے اس نے کہا اگر میں نے اس کا حال تمہیں بتا دیا تو اس کے متعلق تمہاری تعبیر برجھے اطمینان نہ ہوگا کیونکہ اس کی تعبیراس شخص کے سواکوئی نہیں جان سکتا جو اس کے بتانے سے پہلے اسے جان نہ لے ان لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اگر بادشاہ کی بہی خواہش ہے تو کسی کو سلیح اور شق کے پاس روا نہ کرے کیونکہ اس تعبیر خواب کے معاصلے میں ان دونوں سے زیادہ جانے والا کوئی شخص نہیں بادش ہس روا نہ کرے کیونکہ اس تعبیر خواب کے معاصلے میں ان دونوں سے زیادہ جانے والا کوئی شخص نہیں بادش ہس چیز کے متعلق ان سے سوال کرے گا وہ بتا دیں گے شیح کا نام رہیج بن ربیعہ بن مسعود بن ماذن بن ذئب ابن عدی بن مازن تھا اور شق صعب بن یشکر بن رہم بن افرک بن قسر کی بن عبقر بن انمار بن اراش کی بیٹا تھا۔ اور انمار ابو بجیلہ اور شعم کے خاندان والے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ یمن اور قبیلہ بجیلہ والوں نے کہا ہے کہ انما راراش بن لحیان ابن عمر و بن الغوث بن نہت بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا کا بیٹا ہے۔ بعض نے اراش کوعمر و بن لحیان بن الغوث کا بیٹا کہا ہے اور بجیلہ اور شعم کا خاندان یمنی ہے۔

لے (بد) میں قیس ہے۔ ع (ب) میں نزار ہے۔ (احم محمودی)

چھوڑے گا۔ پوچھا کیا اس کی یہ سلطنت رہے گی یا منقطع ہو جائے گی کہا (نہیں ہمیشنہیں رہے گی) بلکہ منقطع ہو جائے گی کہا (نہیں ہمیشنہیں رہے گی) بلکہ منقطع ہو جائے گی۔ پوچھا یہ نبی کس کی اولا دہیں ہوگا کہا غالب بن فہر بن مالک بن نضر کی اولا دہیں ایک شخص ایسا ہوگا کہاس کی تو م میں زمانے کے ختم تک حکومت رہے گی۔ پوچھا کیا زمانے کے لئے اختتا م بھی ہے کہا ہاں جس روز پہلے اور پہلے اور پچھلے (سب) جمع ہول کے نیک لوگ اس روز خوش قسمت ہوں کے اور برے اس روز بد نصیب پوچھا کیا ہیں جھے جبر دے رہے ہو کہا ہاں قتم ہے شفق (کے اجاب کے کی اور (رات کے اندھیری کی اور شبح صادت کی جواہم خبر ہیں کتھے سنار ہا ہوں وہ بالکل بچے ہے ۔

اس کے بعداس کے پاسٹن آیا۔اس ہے بھی اس نے ویا ہی کہا جیسا طبح سے کہا تھا لیکن طبح نے جو پکھ کہا تھا اس نے اس پر فلا ہر نہیں کیا تا کہ یہ معلوم ہو کہ دونوں اس معالے بیس شنق اللفظ رہتے ہیں یا مختلف۔ شن نے کہا ہاں آپ نے شرارہ ویکھا ہے جو اندھیرے بیس سے نکلا پھر شیبی زبین اور ٹیلے کے درمیان آگرااوراس میں کے ہر ذی روح کوکھا گیا۔راوی نے کہا جب شن نے بادشاہ سے یہ کہا تو اس نے جان لیا کہ دونوں متفق ہیں اور دونوں کی بات گویا ایک ہی ہے مگر فرق صرف اس قدر ہے کہ طبح نے کہا تھا کہ حصے میں آگر اپھر اس میں کے ہر دہاغ والے کوکھا گیا اور شن نے کہا کہ نظیمی زبین اور ٹیلے کے درمیان نشیمی جھے میں آگر اپھر اس میں کے ہر دہاغ والے کوکھا گیا اور شن نے کہا کہ نشیمی زبین اور ٹیلے کے درمیان آگر گرا اور اس میں کے ہر ذی روح کوکھا گیا پھر با دشاہ نے اس سے کہا اے شن تو نے خواب کے بیان میں تو ذرا بھی غطی نہیں کی اب بتا کہ تیرے پاس اس کی تعیمر کیا ہے اس نے کہا دونوں سیاہ پھر پلی زمینوں کے تو ذرا بھی غطی نہیں کی اب بتا کہ تیرے پاس اس کی تعیمر کیا ہے اس نے کہا دونوں سیاہ پھر پلی زمینوں کے درمیان کے لوگوں کی قتم کھا تا ہوں کہ تہماری سر زبین میں سودان آناز ل ہوں گے اور تمام نرم و نازک

ا اس روایت اوراس کے جیسی اور بہت ی روایوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ عرب نے رسول القد فائی ایشت سے پہلے ہی آ پ کے متعلق پیشین گوئیاں کی ہیں اور جب آپ کا زمانہ ظہور قریب ہوا تو کا بمن ہوگ عربوں کو آپ کے متعلق بعض امور بتا نے بھے لیک باوجوداس کے عرب ان امور سے غفلت ہی ہر تنے رہے بہاں تک کہ القہ تعالی نے آپ کو مبعوث فرما ویا اور جو امور وہ بتایا کرتے تنے وہ واقع ہوکررہ ربیعۃ بن لفر کا اپنے خواب کی تعبیر کے لئے کا ہنوں کو بلانا جس کا ذکر صاحب کتاب نے کیا ہنوں کو بلانا جس کا ذکر صاحب کتاب نے کیا ہے اس امر پر پورے طور پر دلالت کرتا ہے اس کے علاوہ ان روایات میں ہے جن کا طبری نے ذکر کیا ہے ایک میں ہوئی دائش والے کہ بیجی ہے کہ پر ویز بن ہر مزکے خواب میں ایک مخف آیا اوراس ہے کہا کہ جو پھے تیرے ہاتھ میں ہو وہ موٹی لاٹھی والے کو دے دے وہ اس خواب سے بہت دنوں تک خوف زدہ رہا یہاں تک کہ نعمی ن نے اسے نبی من ہوجائے گیا ۔ اس کے علاوہ کتب سر میں اس طرح کے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ (احرجمودی)

سبزہ زاروں پرغلبہ یالیں گےاورا ہین ہے نجران تک تمام مقامات پر حکمران ہوجا ئیں گے بادشاہ نے اس سے کہا اے شق تیرے باپ کی قتم بہ تو ہمارے لئے موجب غیظ وغضب اور وجہ در دوالم ہے۔ آخریہ کب ہونے والا ہے کیا میرے ہی زمانے میں یا اس کے بعد کہا تیرے زمانے میں نہیں بلکہ اس کے بچھ بعد پھر تنہیں ان ہے ایک بڑی عظمت وشان والانجات دلائے گا اورانہیں سخت ذلت کا مزہ چکھائے گا یو حیما آخر بیعظمت وشان والا کون ہوگا کہاا یک نو جوان جونہ کمز ور ہوگا اور نہ کسی معاملے میں کوتا ہی کرنے والا ذی پز ن کے خاندان میں ہےا یک شخص ان کے مقابلے کے لئے اٹھے گااور وہ ان میں ہے کسی کو یمن میں نہ چھوڑ ہے گا۔ پوچھا کیااس کی سلطنت ہمیشہ رہے گی یا وہ بھی چندروز میں ختم ہوجائے گی کہانہیں وہ بھی ہمیشہ نہ رہے گی بلکہ ایک خدا کے بھیجے ہوئے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی جوصدافت وانصاف دین داروں اور فضیلت والوں میں پیش کرے گا اس کی قوم میں حکومت نصلے کے دن تک رہے گی یو چھا نصلے کا دن کیا ہے؟ کہا وہ دن جس میں حکام کو بدلیہ دیا جائے گا اس روز آسان سے بکارہوگی جس کوزندہ اورمر دہ سپ سنیں گے اس روزلوگ ایک وفت معین پرجع کینے جائیں گے پر ہیز گاروں کواس روز کامیا بی اور (اقسام کی ) بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ یو چھا جو پچھتو کہدر ہاہے سیجیح ہے کہا ہاں آ سان وز مین اور جو پچھان دونوں کے درمیان رفعت وپستی ہےان کی نتم جواہم خبر میں نے تختے دی ہےوہ بےشبہ تجی ہےاس میں کسی نتم کے شک یاغنطی کا امکان نہیں۔ابن ہشام نے کہاامض کے معنی اشک کے ہیں اور بیتمبیری زبان کا لفظ ہے اور ابوعمرو نے کہامض کے معنی باطل اورغلط کے ہیں۔

(غرض) ان دونوں نے جو پچھ کہا وہ ربیعۃ بن نفر کے دل میں جم گیا اور اس نے اپ گھر والوں اور بچوں کے لئے سامان ضروری تیار کر کے انھیں عراق کی جانب روانہ کر دیا اور شاہان فارس میں ہے ایک بادشاہ کے نام جس کا نام شاپور بن خراز اذ تھا ان کے لئے ایک خط لکھ دیا اس نے انھیں جبرہ میں بسالیا اور اس میں ندہ اولا و میں سے نعمان بن منذر ہے اور وہ یمنی نسب اور یمن والوں کے علم کے لحاظ سے منذر بن نعمان بن منذر بن عروا بن عدی بن ربیعۃ بن نفر کا بیٹا ہے جو یمن کا بادشاہ تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ خلف احمر نے جوخبریں مجھے دیں اس میں سلسلہ نسب نعمان بن منذر بن منذر ہے۔



# ابوکرب نتان اسعد کا ملک یمن برغلبهاور بیژب والول کے ساتھ اسکی جنگ



ابن ایخی نے کہا پھر جب رہیعۃ بن نصر مرکھپ گیہ تو تمام یمن کوحکومت حسان بن نبان اسعدابو کر ب کو مل گئی اور بیرتبان اسعد تبع ثانی کہلاتا ہے جوکلیکر ب بن زید کا بیٹا ہے اور زید تبع اول کہلاتا ہے جوعمرو ذوارا ذعار بن ابر ہند ذی المنار بن الریش کا بیٹا ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے الرائش کہا ہے۔

ابن آئی نے کہا کہ وہ بیٹا ہے عدی بن سیفی بن سباالاصغر بن کعب کہف الظلم بن زید بن سہل بن عمر و بن قیس بن معاویة بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عریب بن زہیر بن ایمن بن الہمیسع بن العرجج حمیر ابن سباالا کبر بن یعرب بن یتجب بن قحطان کا۔

ابن ہشام نے کہا کہ سلسلہ نسب بیجب بن یعرب بن قحطان ہے۔

ابن اتخق نے کہا میہ نبان اسعد ابوکرب وہی ہے جو مدینۂ (منورہ) آیا اور مدینے کے یہود کے دو عالموں کو وہاں ہے یمن لے گیا اور بیت الحرام کی تغمیر کی اوراس پرغلاف چڑھایا اوراس کی حکومت ربیعہ بن نعر کی حکومت ہے پہلے تھی۔

> ابن مشام نے کہا یہ وہی ابوکرب ہے جس کے متعلق پیشعرز بان زوع م ہے۔ کیٹ تخطی مین آبی تحویب آن یکسنگ خیرہ و خبکہ

کاش مجھے ابوکرب کی جانب ہے ( صرف اس قدر ) نفع ہوتا کہ اس کی نیکی اس کے فساد کو روک دیتی ۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب وہ شرق ہے آیا تو ہدینہ (منورہ) کو اپناراستہ بنایا تھا اور ابتداء میں جب وہ وہ وہ اس ہے گزرا تھا تو وہاں کے رہنے والوں کواس نے برافر وختہ نہیں کیا تھا اور وہ اپنے بیٹے کوان میں ججوڑ گیا تھا ایک جلے میں آل کر دیا گیا اس لئے وہ وہ ہاں اس عزم ہے آیا کہ مدینہ منورہ کو بربا دکر دیا ور وہ اس کے دہنے والوں کو نیست و تا بود کر ڈ الے وہاں کی مجبور کے پیڑوں کو کا ٹ ڈ الے تو اس کے مقابلے کے وہاں کے دہنے والوں کو نیست و تا بود کر ڈ الے وہاں کی مجبور کے پیڑوں کو کا ٹ ڈ الے تو اس کے مقابلے کے لئے انصار کا یہ قبیلہ متحد ہو گیا جن کا سر دار بنی نجار کا ایک فرد عمر و بن طلبة تھا جو بنی عمر و بن مبذول کا ایک فخص ہے اور مبذول کا تام عامر بن ما لک بن نجار ہے اور نجار کا نام تیم اللّذ بن شعلبہ بن عمر و بن خزرج بن صاربتہ بن عامر ہے۔

ابن ہشام نے کہا عمر و بن طلۃ بن معاویۃ بن عمر و بن عامر بن ما لک بن النجار ہے اور طلۃ اس کی ماں کا نام ہے اور وہ عامر بن زریق بن عبد حارثۃ بن ما لک بن غضب بن جشم بن الخزرج کی بیٹی تھی۔
ابن اسلحق نے کہا بی عدی بن النجار میں کے ایک شخص نے جس کا نام احمر تھا تبع والوں میں کے ایک شخص پراس وقت حملہ کر دیا جب وہ ان کے پاس آئے ہوئے شھے اور اس کولل کرڈ الا اس کی تفصیل ہے ہے کہ:۔
احمر نے اس شخص کوا ہے بار دار درختوں کے پاس مجوروں کے خوشے کا فنا ہوا پایا۔ تو اس نے درانی

سے اس کو مارا اور آس کر ڈوالا۔ اور کہا کہ مجبوریں توای کی بیس جس نے اس کی تا ہر کی جواس واقعہ نے ان سے تعج کے کینے کو اور برد ھادیا اور جنگ شروع ہوگی انسار کا دعویٰ ہے کہ وہ ان سے دن بیس جنگ کرتے تھے اور رات بیس ان کی ضیافت کرتے تو توج کو ان کا بیہ برتا ؤ بہت ہی جیب معلوم ہوتا اور کہتا خدا کی قتم ہماری قوم بردی شریف ہے تیج ان کے ساتھ جنگ ہی بیس تھا کہ اس کے پاس بنی قریظة کے علماء یہود بیس سے دو عالم بردی شریف ہے تیج ان کے ساتھ جنگ ہی بیس تھا کہ اس کے پاس بنی قریظة کے علماء یہود بیس سے دو عالم بردی شریف ہے تیج ان کے ساتھ جنگ ہی بیس تھا کہ اس کے باس بنی قریظة کے علماء یہود بیس سے دو عالم بن السبط بن السبط بن السبط بن العرب می نام بدل بھی تھا ہیں ہی تو میان بن عران بن السبط بن السبط بن الدی بن غیر ان الو بن غیر الن بن السبط بن العرب کے بن بلاول بن عمران بن السبط بن العرب کا اور دونوں بن عمران بن اللہ بیس کر الور کہ بیل الور کی بن یعقوب اسرائیل اللہ بین اکر اہیم خلیل الرحل ( منافیق کے کہ اور دونوں عالم علم بیس برا پا ہیر کھتے تھے جب انہوں نے ساتا کہ تیج مدینہ اور الی مدینہ کے براور کرنے کا اور اس کے درمیان کی نہ کی قسم کی روک پیدا ہو جائے گی نے اور ہم تھے کئی نہ کی فوری سزا پانے ہم محفوظ خیال نہیں کرتے اس نے اب ان دونوں سے کہا ہیکس لئے انھوں نے کہا اس لئے کہ وہ مقام ہجرت نبی مخفوظ خیال نہیں کرتے اس نے ان دونوں سے کہا ہیکس لئے انھوں نے کہا اس لئے کہ وہ مقام ہجرت نبی ان کو پند ہو اس خیال سے باز آ گیا اس نے بحدلیا کہ ان دونوں کو علم ہے اور جو جو با تیں ان سے تیں ان کو پند آس کیا اور مدینہ سے اور گیا ہوں گیا کہ ان دونوں کو علم ہے اور جو جو با تیں ان سے تیں ان کو پند کی بیروی شروع کردی۔

خلد بن عبدالعزی بن عزیة بن عمر و بن عبدعوف بن عنم بن ما لک ابن النجار عمر و بن طلة پر فخر کرتے موتے کہتا ہے۔

ل مجل آنے کے لئے نرور خت کا پھول مادہ ورخت کے پھول میں ڈالنے کوتا ہیر کہتے ہیں۔ (احرمحمودی)

ع (الف ب ج) نجام ہاجیم (د) نحام ہا حائے عطی۔

سع حسب نثان (٢) ۔ سع (الف) قاصت (بجو) قامت ۔

ھے۔ اسرائیل کے معنی نتیبی الرب میں عبداللہ کے لکھے ہیں اسربہ معین قیدی۔ بندہ اور امل بہ معنی اللہ اس لحاظ ہے اسرائیل اللہ میں اضافت الی نفسہ لازم آ کر تکرار ہے معنی ہوجائے گی منجد میں ایل کے معنی قوی وقد ریے کھے ہیں اس طرح اسرائیل اللہ کے معنی عبداللہ القوی ہوسکتے ہیں۔ (احمرمحمودی)

ل ایعنی الله تعالی اسباب باطنی کے ذریعے تھے بر بادی مدین منورہ سے روک دےگا۔

ی کتب سابقد کے ذریعے آئے والے واقعات کا۔

أَصَحَا أَمْ قَدْ بَهَى ذُكَرَهُ آمُ قَضَى مِنْ لَذَةٍ وَطَرَهُ

کیا تنج (مدینة النبی مُنَّاتِیْزُم کی عظمت اور عمر و بن طلقہ کے جیسے بہادر کے مقابلے کی مشکلوں کو) مجمولا ہوا تھا اور اب ہوش میں آیا ہے یا اس نے عمد اس بات کو یا د آنے ہے روک دیا تھا یا وہ زندگی کی لذت (اور آرز ووں اور ارمانوں) ہے (سیراور) فارغ ہو چکا ہے لیے

أَمُّ تَذَكَّرُتَ الشَّبَابَ وَمَا فِكُرُكَ الشَّبَابَ اوْعُصُرَهُ فِي فِي الشَّبَابَ اوْعُصُرَهُ

یا اے تبع تجھے اپنی جوانی یاد آگئ اور اپنی جوانی کے تھمنڈ میں نتائج ہے بے پروائی کررہا ہے لیکن تیری جوانی کے زمانے یا اس جوانی کی یادے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوسکتا ہے۔

إِنَّهَا خَرْبٌ رَبَاعِيَةً مِثْلُهَا أَنَى الْفَتَى عِبَرَهُ <sup>ال</sup>َّ

یہ کوئی معمولی جنگ نہیں یہ تو وہ جا رکونچلیون والی شیرانہ جنگ ہے کہاں کے جیسی جنگیں ایک نوعمر نوجوان کے لئے موجب عبرت اور تجربہ آموز ہیں۔

فَاسًا لا عِمْرَانَ أَوْ أَسَدًا إِذُا أَتَتُ عَدُواً مَعَ الزُّهَرَهُ

اے میرے ساتھیوذ رائم دونوں بن عمران یا بنی اسدے اس دفت کی حالت کونو دریافت کرلو جب کہ زہرہ کے طلوع کے ساتھ ساتھ صبح سوریے ایک بڑالشکر تیزی ہے آ دھمکا۔

> فَيْلَقَ فِيْهَا آبُوْ كَرِبِ سُبَّعْ آبُدانُهَا ذَفِرَهُ

برُ الشَّكر جس بيں ابوكر ب قائد تھا ان كشكر والوں كى زر بيں برۇ كى برى اورفولا دكى بوسے رجى تھيں ۔

ل اوراسے اپنی زندگی دو بھر ہو چکی ہے کہ اسے اپنی بر بادی کا کوئی خوف باتی نہیں رہا۔ (احمر محمودی)۔ ع نسخہ (الف) غیرہ (ب ج د) عبرۃ'غیرہ کی صورت میں اس کے معنی سیہوں گے کہ اس کے جیسی جنگیس نو جوان پر حوادث زیانہ لاتی جیں لیکن مجھے دہ نسخہ جس کو بیس نے متن میں رکھا ہے مرجح معلوم ہوتا ہے۔

س نو(الف) غدوا (بن و) عدوانسخداول كمعنى سور عدوم كمعنى دور تر بوئ تيزى سے (احم محمودى)

ثُمَّ قَالُوْا مَنْ يُوَمَّ بِهَا؟ اَبَنِي عَوْفٍ آمِ النَّجَرَهُ لِلَّ

پھرانہوں نے کہااس تشکر کو لے کرکس کا قصد کیا جائے یا کس سے مقابلہ کریں کیا بنی عوف سے یا نی نجار ہے۔

> بَلُ بَنِي النَّجَّارِ اِنَّ لَنَا فِيْهِمُ قَتْلَى وَ اِنَّ تِرَهُ

مَــدُّهَا كُلُــغبية النَّيْرةُ عُ

پس انہوں نے ان سے شمشیر زنی شروع کی ان کا سیلا ب بارش کے اس سیلا ب کی طرح تھا جو نشیب کی جانب زور ہے رواں ہو۔

> فِيْهُمْ عَمْرُو بْنُ طَلَّةَ مَلَى الِاللهُ قَوْمَةُ عُمْرَهُ

انہیں میں عمر و بن طلبۃ بھی تھا اللہ ان کی تو م کواس کی عمر ہے متمتع کرے یعنی اللہ اس کو بہت دنو ل زند ہ رکھے۔

> سَيَّدٌ سَامً الْمُلُولِكَ وَمَنُ رَامَ عَمْرًا لَا يَكُنُ قَدَرَهُ

وہ ایسا سردار ہے جس نے بہت ہے بادشاہوں پر برتری حاصل کر لی ہے جو شخص بھی عمر و کے مقالبے یااس کوضرر پہنچانے کا ارادہ کرے خدا کرے کہ وہ اس پر قندرت نہ یائے۔

ا نسٹے (الف) یکئی مے نسخہ (ب ج ر) نؤم رہی صورت میں فعل جہول ہوگا دوسری میں معروف (احتر محمودی)

ع نسٹے (الف) کالغیبۃ النتر ہ (ب) کالغبیۃ النوہ (ج) کالغیبۃ النوہ (د) کالغبۃ النو ہے غیبہ کے معتی پانی کا بہت بوی
مقدار میں ایٹر یل جاتا نئر کے معتی بھیرنے اور کثرت کے ہیں بیٹی ان کا سیلا ب ایسا تھا گویا بہت کی مقدار میں پانی ایٹر یلا جار ہا
ہے اور طبہ کے معتی بہت دنوں کے بعد آنے والا رنتر کے معتی بہت زور سے نبے ژنا۔ (احمد محمودی)

اور بیانصار کے قبیلے والے دعوی کرتے ہیں کہ تبع ان یہود قبائل سے جوان سے پہلے بتھے کینہ ہی رکھتا تھا وہ تو انہیں بر با وہی کر دینا چاہتا تھالیکن انھوں نے اس کوان سے روکا یہاں تک کہ وہ ان کے پاس سے لوٹ گیا اوراسی لئے کسی شاعر نے اپنے شعر ہیں کہا:۔

> مَابَالُ نَوْمِكَ مِثْلُ نَوْمِ الْآرْمَدِ اَرِقًا كَانَّكَ لَا تَزَالُ تَسَهَّدُ لَ

تیری نیند کو کیا ہو گیا ہے کہ بیداری کے سبب ہے آشوب چٹم والے کی می نیند ہو گئی ہے۔ کو یا کہ تو ہمیشہ بیدارز ہتا ہے۔

> حَنَفًا عَلَى سِبْطَيْنِ حَلا يَثْرِبًا اَوْلَى لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْمٍ مُفْسِدِ

کہ ان دوقبیلوں سے کینہ وری کے سبب جویٹر ب میں وطن پذیر ہو گئے ہیں گویا رات بھر جاگتا ہی رہتا ہے اور بیٹر ب پر حملہ کرنے کی فکر میں لگا ہے اور جنگ و جدل کی سزا کے لئے ایسے ہی ۔ لوگ زیادہ سزادار ہیں۔

ابن ہشام نے کہا جس تصیدے ہیں بیشعر ہے وہ مصنوعی ہےاور اس وجہ سے ہم اس کے لکھنے سے بازر ہے۔

ابن اکن نے کہا کہ نئے اور اس کی تو م بت پرست تھی بتوں کو پو جا کرتی تھی جب اس نے سکے کا رخ
کیا جو یمن کو جاتے وقت اس کے راستے ہی میں واقع تھا اور عُسنفان اور اَئے کے درمیان کسی مقام پر پہنچا تو
اس کے پاس بذیل بن مدرکۃ بن الیاس بن مفتر بن نزار بن معد میں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے کہا
اے بادشاہ کیا ہم آپ کو ایک چھپا ہوا خزانہ نہ بتا ویں جس میں موتی زمر دیا قوت اور سونا چا ندی بہ کثر ت
موجود ہے جس ہے آپ سے پہلے کے بادشاہ غافل رہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں ضرور بتا دو۔ انہوں نے
کہا کے میں ایک گھر ہے اس بستی کے رہنے والے اس گھر کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے پاس نمازیں
پڑھتے ہیں یا دعا کیں ما تکتے ہیں۔ قبیلۂ بی نہ فریل نے تو صرف یہ چا ہا تھا کہ تی کواس ذریعے سے بربا دکرویں

ا نسخ (الف) كرواية عركى نسخ بين متن كتاب بين نبين نسخ (ب) كرواشي يرية عرائف ظ كرنفاوت كرماته موجود الماس ين ب مابال عيدك لاتنام كانما كحلت مأقيها سم الاسود ترجمه: - تيري آكمون كوكيا بوكي بكروه موتى بين كوي كولي بين كالياب نيكاز بربطور سرمدلكا ياب - (احرم محودك)

کیونکہ وہ جانتے تھے کہ باوشاہوں میں ہے جس نے اس کے ساتھ بدی کا ارادہ کیا یا وہاں سرکشی کرنا جا ہاوہ ہر با دہوگیا۔ کیکن جب اس نے ان کے کہنے کے موافق کرنے کاعزم کرلیا تو ان دونوں عالموں کو بلایا اور ان ے اس کے متعلق دریا فت کیا ان دونوں نے کہا اس قوم نے تختے اور تیری قوم کو ہریا دکر دیتا جا ہا ہے ہم اس محمر کے سواکوئی اور گھر ایسانہیں جانتے جس کواللہ نے زمین میں اپنے لئے بنایا ہوا گرتو نے ویسا ہی کیا جس یر تجھے ان لوگوں نے ابھارا ہے تو تو اور تیرے ساتھ جو جو ہوں گے سب تباہ ہو جائیں گے اس نے کہا تو پھرتم دونوں کا کیا مشورہ ہے جنب وہاں جاؤن تو کیا کروں انہوں نے کہاوہاں کے لوگ اس گھر کے یاس جو کچھ کرتے ہیں تو بھی وہی کراس کا طواف کراس کی تعظیم و تکریم کراور اس کے باس اپنا سرمنڈ وا اور خشوع و خضوع ( اور عجز و انکسار اختیار کر ) ۔ حتیٰ کہ تو وہاں ہے نکل جائے ۔ اس نے کہاتم اس طرح کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہاس واللہ بےشہوہ ہمارے باپ ابراہیم کا گھر ہے اوراس میں کسی فتم کا شک نہیں کہ وا قعہ ٹھیک ٹھیک ویبا ہی ہے جبیبا ہم نے تجھ سے کہا ہے لیکن وہاں کے رہنے والوں نے اس گھر کے اطراف بت نصب کر کے اور ان کے آ گے قربانیاں کر کے ہمارے اور اس گھر کے درمیان دیوار حائل کر دی ہے اور وہ نجس اورمشرک بھی ہیں۔ یہی میا ای طرح کے الفاظ انہوں نے کہے (غرض) وہ ان کی بات کی سچائی اور ان کے خلوص وخیرخوا ہی کامعتر ف ہوگی اور ہذیل کے مذکورہ لوگوں کو بلوایا اوران کے ہاتھ کا ٹ دیے اورخود آ گے چلا یہاں تک کہ ملے میں آیا اور بیت اللہ کا طواف کیا اوراس کے پاس اونٹ ذیج کیے اور اپنا سرمنڈ وایا اوراس عام روایت کے مطابق جولوگوں میں مشہور ہے وہ کے میں چھے روز رہاان دنوں میں لوگوں کے لئے جانور ذیج کیا کرتا اور وہاں کے رہنے والوں کو کھانا کھلاتا اور شہدیلاتا رہااورا سے خواب میں بتایا گیا یعنی تکلم ویا گیا کہوہ بیت الله پرغلاف چڑھائے چنانچہ اس نے بیت الله پرٹاٹ کاغلاف کے مایا پھراہے بتایا گیا کہ اس سے بہتر غلاف چڑھائے تو اس نے اس برمعافر کا غلاف چڑھایا پھراہے بتایا گیا کہ اس براس ہے بہتر غلاف چڑھائے تو اس نے اس پر ملا<sup>عی</sup> اور وصائل کا غلاف چڑھایا اور عرب کے خیال کے موافق

لے۔ ان الفاظ ہے رادی پیرفلا ہر کرنا چاہتا ہے کہ اسے ان دونوں کے منہ سے نگلے ہوئے الفاظ بیٹنی طور پریاد نہیں ہیں اس لئے روایت بالمعنے کی گئی ہےاور بیدالفاظ روایت بالمعنی کی جانب بطورا شار وذکر کئے گئے ہیں۔(احیرمحمودی)

ع اصل میں لفظ نصف ہے جو نصفہ کی جمع ہے جس کے معنی موٹے کپڑے یا تھجور کے پتوں اور ریشوں سے بنی ہوئی چیز کے ہیں جس کو ہم ٹاٹ کہ سکتے ہیں۔ (احدمحمودی)۔

سل معافرا کیشہرکا نام ہے جویمن میں تھا جس کی طرف ایک خاص تھم کا کپڑ امنسوب تھا۔

سع ملا واس جا دركو كهتم بيس جس شي دويات فاكري محت مول (اترمحودي)

وصائل ہمی ایک شم کا کیڑا تھا جو یمن ہے آتا تھا۔ (احرمحمودی)

تع پہلا شخص ہے جس نے بیت اللہ پرغلاف چڑ ھایا اور اس کے نتظمین کو جو بی جرہم ہے ہے (ہمیشہ غلاف چڑ ھاتے رہنے کی) وصیت کی۔اور اسے پاکے صاف رکھنے کا تھم دیا۔ اور یہ بھی تھم دیا کہ خون مردار اور نجل چیتھڑے اس کے نز دیک نہ آنے دیں اور اس کے لئے دروازہ اور تفل کنجی بنوائی توسیعہ بنت الاحب بن جو جذیمہ بن عوف بن نھر بن معاویہ بن ہواز ن بن منصور بن عکرمہ بن نصفہ بن قیس بن عملان نے جو عبد مناف بن کعب بن سعد بن تیم بن مرۃ بن کعب بن لوسی بن غالب بن فہر بن ما لک بن النظر بن کنائے کے باس لینی اس کی زوجیت میں تھی اشعار ذیل کہے ہیں جس میں اپنے بیٹے کو جس کا نام خالدتھا اور جو عبد مناف بی کے فیار باس کی زوجیت میں تھی اشعار ذیل کہے ہیں جس میں اپنے بیٹے کو جس کا نام خالدتھا اور جو عبد مناف بی کے فیار اس کے خوان سے نائی ہے اور اس کو حرم میں بغاوت کرنے سے منع کیا ہے تھے اور اس کو حرم میں بغاوت کرنے سے منع کیا ہے تھے اور اس کا ڈکر کیا ہے۔

البنت السلطين و المنتخفة المنتفيد المنتخفة المنتفيد المن

بیٹے اس کی قابل عظمت چیزوں کی حفاظت کرد کی کہیں تھے غلط با تیں دھو کے میں نہ ڈال ویں۔

ل ووسر کے نیخوں بیں "امو هم بتطهیرہ" ہے اور نیزاف بیں "بتظهیرہ" ہے جو بالک غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احرمحووی)

ع نیخ (الف) بیں "مبلاثاو هی المحانص" لکھا ہے اور نیز (ب) میں "منلاۃ و هی المحانص" ہے اور نیز (ج) میں مثلاثا واقعی المحانص" ہے اور نیز (ج) میں مثلاثا و اللہ المحانص" ہے اور نیز (بالف) ہیں ہے لین حیض المحانص ہے بین حیض کے بین کی میں ملا اور پھراس کی تغییرا نیائنس سے کی گئی ہے جوکسی دوسر سے لینے ہے مطابق نہیں۔

سل (الف ب) الاحب با حائے حسی (ج ۔ و) الاجب باجیم ۔ بہلی نے تکھا ہے کہ اہل منسب حا مہمدے کہتے ہیں لیکن ابوعبیدہ نے جیم ہے تکھا ہے کہ اہل منسب حا مہمدے کہتے ہیں لیکن ابوعبیدہ نے جیم ہے تکھا ہے۔ (احدمحمودی)

سے نسخہ (الف) کے سواتما م نسخوں میں یغر تک یائے تنحمانہ ہے۔ جس کے معنی کہیں شیطان تھے وھوکے میں نہ ڈال وے۔ کلام مجید ٹنس و لا یعور لکتم باللّٰہ العرود ہے جس کی تغییر شیطان ہی ہے گئی ہے (الف) میں تائے نو قانیہ سے سے اگر تائے نو قانیہ سے بر معاجائے تو اس کے معنی میں ہوں گے کہ وھوکے میں نہ ڈال دیں۔ (احمرمحودی)

سيرت اين مشام 🖨 حصدا وّل مَنْ يَظْلِمْ بِمَكَّةً يَلْقَ أَطُواكَ یٹے جو مخص کے میں ظلم کرتا ہے اسے انتہائی برے نتائج بھٹننے پڑتے ہیں۔ و در و پضو ب وَيَلُحُ بِخَدِّيهِ السَّعِيرُ بینے ایسے تخص کے منہ پر مار پڑے گی اور بھڑ کتی آ گ اس کے زم و نازک رخساروں کی شکل بگاڑ دے گی۔ مور چ آپنج قَدُّ فَوَجَدُتُ ظَالِمَهَا يَبُوْر بیٹے میں نے اسے بہت آ زمایا ہے اس میں ظلم کرنے والے کو ہلاک ہوتی ہی یا یا ہے۔ وما آمنها يُنِيَتُ بعَرْصَتِهَا قُصُورٌ ا ہے اور اس کے محن میں جینے گل بنائے گئے ہیں اللہ نے ان (سب) کوامن چین عنایت فر مایا ہے۔ طيرها آهَنَ وَالْعُصْمُ تَأْمَنُ فِي لَيْر اللہ نے اس کے پرندوں کو بھی امن چین عطا فرمایا ہے اور کوہ شبیر میں ہرنیاں (یا جنگلی بکریاں) بھی امن جين سراتي بي-غزاها وَلَقَدُ فكشا يَنْيَتَهَا اور بے شک تبع نے اس عظمت والے کمر کا قصد کیا ہے بعنی اس کی زیارت کے لئے آیا ہے اور اس کی عمارت پر نیا نرم اور منقش غلاف چڑ ھایا ہے۔ وَاذَلَّ رَبِّي فَأَوْ لَهُ مَ

ا (الف)اور (ب) مي يلح با حائے حسى اور (ج دو) ميں باجيم ہے جس كے معنى اپنے زم ونازك رخسار لئے آم مي ميں داخل ہوگا۔ (احد محمودى)

اور میرے پروردگارنے اس کے ملک کواس کامطیع وفر ما نبر دار بنا دیا تو اس نے اس میں نذریں (گذرائیں اور جو جونذریں کی تغییں ) یوری کیں۔

> يَمْشِي اللَّهَا حَافِيًّا بِفِنَائِهَا اللَّهَا بَعِيْر

( دیکھنے والے دیکھ رہے تنے کہ) وہ اس گھر کی جانب نگلے پاؤں جار ہاہے اوراس گھر کے حن میں ووہزاراونٹ ( قربانی اورمہمانوں کی ضیافت کے لئے ) موجود ہیں۔

> وَيَظَلُّ يُطْعِمُ اَهْلَهَا لَخْمَ الْمَهَارِي وَالْجَزُورُ

اور وہ وہاں رہنے والوں کو اعلیٰ درجے کے اونٹول اور دوسرے ذ<sup>رج</sup> کرنے کے قابل جانوروں کا محوشت کھلائے جارہاہے۔

> يَسْقِيْهِمُ الْعَسَلَ الْمُصَفِّى وَالرَّحِيْضَ مِنَ الشَّعِيرُ

وہ انہیں چھنا ہوا شہد پلائے جار ہا ہےا ور دھوئی ہوئی پاک صاف آش جو پلائے جار ہاہے۔

وَالْفِيْلُ اَهْلَكَ جَيْشَهُ يُرْمَوُن فِيْهَا بِا الصَّخُورُ

اور ہاتھی والالشکر برباد کر دیا گیا اور دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ ان پر اس کہتی ہیں چٹا نیں برس رہی ہیں۔

> وَالْمُلْكُ فِي اَقْصَى الْبِلَا دِوَفِي الْاَعَاجِمِ وَالْجَزِيرُ

اوراس کے بادشاہ کو محے ہے دور درازشہروں اور بیرون عرب ملکوں اور جزیروں میں ہلاک کر دیا گیا۔

فَاسْمَعْ إِذَا حُدِّثُتَ وَٱفْهَمْ كَيْفَ عَاقِبَةُ الْأُمُورُ

جو پچھ جھے سے بیان کیا گیاا ہے ن اور انجام کارکیا ہوگا اے مجھ لے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعار مقید ہیں اور مقیداشع ران اشعار کو کہتے ہیں جن کو رفع نصب جرکو کی اعراب نہیں دیا جاتا لیعنی ان پر وقف کیا جاتا ہے پھر (تبع) نے اس کے ساتھ جوئشکر تھا اس کواوران دونوں عالموں کو لئے کر بین کارخ کیا اور کے سے نکل کر چلا گیا۔اور جب یمن میں داخل ہوا تو اپنی تو م کواس نہ ہب کا طرف دعوت دی جس میں وہ خود داخل ہو چکا تھا انہوں نے اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔اور اس سے فیصلہ ٹالٹی کا مطالبہ کیا کہ اس آگ کی طرف دونوں رجوع کریں جو یمن میں تھی۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ ہے ابو مالک بن تعلیۃ بن الو مالک القرظی نے ابر اہیم بن محمد بن طلحۃ بن عبید اللہ کی روایت سے بیان کیا کہ جھے جب یمن میں واخل ہونے کے قریب ہوا تو بی حمیر نے اس کو یمن میں آئے سے رو کا اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم ہیں تو اس بستی میں واخل نے ہو سکے گا یعنی ہم مجھے اس بستی میں واخل نہ ہونے وین ہم مجھے اس بستی میں واخل نہ ہونے وین کی وعوت نہ ہونے وین کی وعوت نہ ہونے وین کی وعوت دیں گے۔ کیونکہ تو نے ہمارے وین سے مبتر ہے انہوں نے کہا اچھا تو پھر آگ کے فیصلہ ٹائٹی کوشلیم کر اس نے کہا جھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ یمن والول کے خیال کے موافق یمن میں ایک آگتی جوان کے ختیف امور میں این ایخی جوان کے ختیف امور میں ان کے مامین ٹالٹی فیصلہ صادر کیا کرتی تھی ظالم کو کھا جاتی اور مظلوم کو پچھ ضرر نہ پہنچ تی ۔ آخراس کی قوم اپنی بتوں اور ان چیز ول کے ساتھ نگل جن کے ذریعے وہ لوگ اپنے دین میں تقرب ضداوندی حاصل کرنے کا دعو کی مسب کے سب کر صحت تھے۔ اور وہ دونوں عالم بھی اپنی گرونوں میں اپنی کتابیں جمائل کیے ہوئے نگلے جتی کہ سب کے سب اس مقام پر جابیتھے جہاں سے وہ آگ نگل کو اور ان کی طرف بڑھی اور جب وہ ان کی ست بڑھی تو وہ اس موجود تھے انہوں نے ان کو سست بڑھی تو وہ اس موجود تھے انہوں نے ان کو ایمار ااور صبر کی ترغیب دی۔ وہ جم رہے یہاں تک کہ آگ ان پر چھا گئی بتو ال اور تمام اس سامان تقرب کو جو اس سامان تقرب کو جو اس سامان کے حال تھے سب کو کھا گئی اور وہ دونوں عالم اپنی گر دنوں میں اپنی کتابیں چھ ضرر نہ پہنچ یا پھر کیا تھا میں اپنی کتابیں جھ ضرر نہ پہنچ یا پھر کیا تھا میں اپنی کتابیں جھ ضرر نہ پہنچ یا پھر کیا تھا سب کے سب میری اس کے خاص ہوگئے ای وقت سے اور اس واقعے کے سب سے یمن میں میں بیار گئی۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھ ہے ایک ہیان کرنے والے نے بیان کیا کہ وہ دونوں عالم ادر حمیر یوں میں

لے تمام شخوں میں لا تدیل علیدا ہے اور شخر (الف) میں عصیہ ناہے جو کسی طرح سی نہیں نیول کیا جا سکتر (احرمحودی)

#### 

ے جونوگ نگلے تھے انہوں نے اس آگ کا اس لئے پیچھا کیا تھا کہ اس کولوٹا دیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس نے اس کولوٹا دیا وہی حق سے زیادہ قریب ہے۔ پس چند حمیری اپنے بتوں کوساتھ لے کراس کولوٹا نے کے لئے اس کے باس گئے وہ آگ بھی ان سے قریب ہوئی کہ انہیں کھا جائے لیکن وہ اس سے کتر اکرنگل گئے اور اس لوٹا نہ سکے اور وہ دونوں عالم اس کے بعد اس کے پاس گئے اور توریت پڑھنے لگے۔ اور وہ آگ ان کے پاس میں اوٹا نہ سکے اور وہ دونوں عالم اس کے بعد اس کے پاس گئے اور توریت پڑھنے لگے۔ اور وہ آگ ان کے پاس سے چھپے ہنے لگی یہاں تک کہ ان دونوں نے اس کو اس مقام تک ہٹا دیا جہاں سے وہ نگلی تھی آخر حمیریوں نے بالا تھاتی ان دونوں کے فد ہب پر بیعت کرلی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی بات واقعی تھی۔

ابن اسحق نے کہا کہ اہل یمن کا ایک گھر رئام نامی تھا جس کی وہ عظمت کیا کرتے اور اس کے پاس قربانی کیا کرتے تھے اور اس ہے باتیں کیا کرتے کیونکہ وہ مشرک تھے۔ ان دونوں عالموں نے تیج ہے کہا کہ وہ تو شیطان ہے وہ انہیں اس ذریعے سے فتنے میں ڈال رہا ہے تو ہمارے اور اس کے درمیان نہ آ ہے اس نے کہا اس کے ساتھ تم جو چا ہوکر و ۔ یمن والول کے دعوے کے مطابق ان دونوں نے اس میں سے ایک کالا کتا نکالا اور اس کو ذکے کر ڈالا اور اس گھر کو ڈھا دیا۔ جوخون اس پر بہایا جاتا تھا یعنی وہاں جو قربانیاں کی جاتی تھیں اس کے آ ٹارونشانات 'جس طرح مجھ سے بیان کیا گیا ہے آ ج تک بھی موجود ہیں۔



# اس کے بیٹے حسان بن تبان کی حکومت اور عمر و کا اپنے بھائی کو مار ڈ النا



ئے ہماں کو دفع کرنا چاہتے ہیں تو اس امریش حاکل نہ ہوہمیں اس ہے نہ روک۔ (احریحمودی) ع سخمام نسخوں میں قبائل الیمن ہے اور نسخۂ (الف) میں قبائل العرب ہے لیکن زیادہ مناسب نسخۂ اول الذکر ہی معلوم ہوتا ہے۔ (احریحمودی)

آلًا مَنْ يَشْتَرِى سَهْرًا بِنَوْمٍ سَعِيْدٌ مَنْ يَبِيْتُ قَرِيْرَ عَيْنِ

کیاتم نے غور نہیں کیا کہ کیا وہ مخف جو چین کی نیند کے بجائے بے چینی اور بیداری خریدر ہاہے وہ نیک بخت ہے یا جوسکھ چین کے ساتھ رات بسر کر رہا ہے لینے دیکھوا پنے بھائی کوئل کر کے تم چین سے ندر ہوگے۔

فَإِمَّا حِمْيَرٌ غَدَرَتْ وَخَانَتْ فَامَّا حِمْيَرُ عَدَرَتْ وَخَانَتْ فَمَعْذِرَة أُلِالَهِ لِذِي رُعَيْنِ

اگر حمیر بوں نے خیانت اور بے وہ کی کی تو ذور عین کے لئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس عذر معقول

--

پھراس نے یہ دونوں بیتیں ایک چھٹی میں لکھیں اور اے سربمہر کر کے عمر و کے پاس لایا اس سے کہا میری میتح برآپ اپنے پاس رکھ لیجئے اس نے اسے رکھ لیا۔اور کے بعد عمر و نے اپنے بھائی حسان کوئل کرڈ الا اور جولوگ اس کے ساتھ تھے انہیں لے کریمن کی طرف چلا گیا حمیر یوں میں سے ایک شخص نے (اسی موقع پر) کہا ہے۔

> لَاهِ عَيْنَا الَّذِي رَأَى مِثْلَ حَسَّا نَ قَتِلاً فِي سَالِفِ الْاَحْقَابِ

ا یسے محض کی آئی تھیں کیا خوش نصیب ہیں جس نے گزشتہ ہزاروں صدیوں میں مقتول حسان کے جسے کی محض کودیکھا ہو۔

فَتَلَتْهُ مَقَاوِلٌ خَشْيَةَ الْحَبْسِ غَدَاةَ قَالُوا لَبَابِ لَبَابِ لَبَابِ

رؤ سائے سلطنت نے (اس کے پنج میں تھنے رہنے کے خوف سے )اس کو مارڈ الاجس روز وہ جوش میں آ کر کچھ خوف نہیں کچھ خوف نہیں!! کہدر ہے تھے۔

ع نسخہ (الف) فلما اور نسخہ (ب) میں فاما حو ان شوطیة اور مازا کدوکا مرکب ہے جس کے معنی 'اگر خیانت کی' ہول گے نسخہ (الف) فلما اور نسخہ (بی میں فاما ہمزو کمسورہ ہے یا مفتوحہ ہے اس کی کوئی علامت نہیں اور نسخہ (د) میں فاما ہمزو کمسورہ ہے یا مفتوحہ ہے اس کی کوئی علامت نہیں اور نسخہ (د) میں فاما ہے لیکن کے معتی میں 'نسخہ (د) صحت سے بہت دور اور نسخہ (ب) صحت سے بہت قریب معلوم ہوتا ہے۔ (احیر محمودی)

ع اصل میں لله عبنا الذی ہے۔ (احیر محمودی)

#### مَيْتُكُمْ خَيْرُ نَا وَخَيْكُمْ رَبُّ عَلَيْنَا وَكُلُّكُمْ اَرْبَابِي

تم میں کا مراہوا (لیعنی حسان تو) ہم میں کا بہترین تھا اور تم میں کا زندہ لیعنی عمر وبھی ہماری پرورش اور ہماری سرپریتی کرنے والا ہے اور تم سب کے سب میرے ان وا تا ہو۔ این ایخت نے کہا کہ لہا ہے لہا ہے معنی حمیری زبان میں'' کچھ خوف نہیں کچھ خوف نہیں' میں ہے۔ این ہشام نے کہا کہ لہا ہے لہا ہے کو ایت آئی ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ جب عمرو بن تبان یمن بیس آیا تو اس کی نینداڑگئی اوروہ بے خوابی میں جٹلا ہوگیا ہوگیا اور جب وہ اس ہے نگ آگیا تو طبیبوں اور ماھر کا بنوں 'اور نجومیوں ہے دریافت کیا کہا ہے کیا ہوگیا ہے تو ان بیس ہے ایک مختص نے اس ہے کہا خدا کی تئم! جس کسی نے بھی آپ بنائی یا اپنے کسی رشتے دار کو تیری مطرح ناحی قل کیا ہے اس کی نیند بھی اس طرح اڑگئی ہے اور بے خوابی میں ببتلا ہوگیا ہے۔ جب اس سے بیا اس کی ٹیند بھی اس طرح اڑگئی ہے اور بے خوابی میں ببتلا ہوگیا ہے۔ جب اس سے بیا بیات کہی گئی تو اس نے بھائی حسان کو بیات کہی گئی تو اس نے بھی کو اس کے بھائی حسان کو اس کے بھائی حسان کو آپ کی گئی تو اس نے کہا دو کی بینچا۔ ذور مین نے اس سے کہ تیرے پاس ایک ایس چیز ہے جو میرے لئے سب برائت ہے اس نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا وہ تحریر جو میں نے سیجھے اس بھی اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کی معلوم ہوگیا کہا ت کیا تا ہی بینچا۔ کہ دی تھی تیں (صفحہ ۱۸ اصل) آخر اس نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کو معلوم ہوگیا کہا ت نے اس نے بہلے بی تھیجت کردی تھی۔ (اس کے بعد جب) عمرو مرگیا اور جیری حکومت زیروز برہوگئی اور (آپس میں) پھوٹ پر گئی۔

# حکومت یمن برلخنیعة ذوشنا تر کا تسلط

تو حمیر یوں (ہی) ہیں کا ایک شخص جو خاندان شاہی ہے نہ تھا جس کو' <sup>دلخ</sup>نیعۃ نیوف ذوشناتز'' کہا جاتا تھا ان پر مسلط ہو گیا اور اس نے ان ہیں کے بہترین ٹوگوں کوٹل کیا اور شاہی خاندان کے گھروں کو کھلونا ہتا ڈالا تو حمیر یوں ہیں کے ایک کہنے والے نے کخذیعۃ سے کہا۔

ا قال این ایل است (الف) من فیس ہے۔

ع لا باس لا باس كى بحرار بعى تعدد (الف) يس تبيل بهدار احرمحووى)

س کنیعة نوز (الف) یس نیس ہے۔ (احرمحودی)

تَقَتَّلُ الْبُنَاهَا وَتَنِفى سَرَاتَهَا وَتَبِّنِى بِآيِدِيْهَا لَهَا الدُّلُّ جِمْيَرُ

ئی حمیر کا بیرحال ہے کہ وہ خودا پنے قبیعے کے بچوں کو آل اورا پنے اعلیٰ افراد کو جلا وطن کرر ہے ہیں اورا پنے لئے (خود) اپنے ہاتھوں ذلت کی بناڈ ال رہے ہیں۔

تُدَمِّرُ دُنْيَاهَا بِطَيْشِ حُلُوْمِهَا وَمَا ضَيَّعَتْ مِنْ دِيْنِهَا فَهُوَ ٱكْثَرُ<sup>لِ</sup>

وہ اپنی کم عقلی سے اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور دین بھی اور انہوں نے اپنے دین کی جو بریا دی کی ہےوہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔

كَذَالِكَ الْقُرُونَ قَبْلَ ذَاكَ بِظُلْمِهَا وَإِسْرَافِهَا تَأْتِي الشَّرُورَ فَتَخْسَرُ

اس سے پہلے گزشتہ زمانے والوں کی بھی یبی حالت رہی ہے کہ وہ اپنے ظلم و زیادتی ہے بدکاریاں کرتے اور نقصان اٹھاتے رہے۔

لخنیعۃ ایک برکار تخص تھا عمل قوم لوط میں مبتلا تھا۔ شبی فائدان کے لاکوں میں ہے کہی نہ کی کو بلوا تا اور اپنے ایک مرد فانے بیا بالا فانے میں جواس نے اس لئے بنوایا تھا اس سے لواطت کرتا تا کہ اس کے بعد پھر وہ حکومت نہ کر سکے پھر اس سرد فانے یا بالا فانے سے اپنے نگہبانوں اور اس لشکر کو جو وہاں موجود ہوتا مسواک اپنے منہ میں رکھ لے کر جھا نکتا تا کہ انہیں اس امر سے مطلع کر دے کہ وہ اس سے فارغ ہو چکا ہے مسواک اپنے منہ میں رکھ لے کر جھا نکتا تا کہ انہیں اس امر سے مطلع کر دے کہ وہ اس سے فارغ ہو چکا ہے بہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ حسان کے بھائی تبان اسعد کے بیٹے زرعہ ذونو اس کو بلوایا جو حسان کے قبل کے وقت کم من تھا پھر جب وہ جوان ہوا تو بہت ہی حسین وجمیل و تھیل فکلا جب اس کا بیا مبر اس کے پاس آیا وہ اس کے اس اراد ہے کو جان گیا جو اس کے متعلق گفتیعہ کے پیش نظر تھا۔ اس نے ایک نئی چھری کی اور اسے اس کے اس اراد ہے کو جان گیا جو اس کے مرمیا ن چھپالیا اور اس کے پاس آیا پھر جب اس نے اس کے ساتھ خلوت کی تو وہ اس کی جانب تیزی سے بڑھا ذونو اس نے اس پر سبقت کی اور چھری اس کے ہودک دی اور ہار ڈ ال ۔ پھر اس کی مرب تیزی سے بڑھا ذونو اس نے اس پر سبقت کی اور چھری اس کے ہودک دی اور ہار ڈ ال ۔ پھر اس کی مرب تیزی سے بڑھا ذونو اس نے اس پر سبقت کی اور چھری اس کے ہودک دی اور ہار ڈ ال ۔ پھر اس کی مرب تیزی سے بڑھا ذونو اس نے اس پر سبقت کی اور چھری اس کے ہودک دی اور ہار ڈ ال ۔ پھر اس کی مرب تیزی سے بڑھا ذونو اس نے بس میں سے وہ جھا نکا کرتا تھا اور اس کی مسواک بھی اس کے منہ

ا نسخہ (الف) میں اکبر ہے اور ہاتی نسخوں میں اکثر ہے۔ (احمر محمودی) ع اصل میں لفظ مشربہ ہے جو سرد خانے یا ہا ، خانے کو کہا جاتا ہے یا اس کو ستمر ہوں سمجھ میں۔ (احمر محمودی)

### 

میں رکھ دی اور باہرسب کے سامنے نکل آیا۔انہوں نے اس سے کہااے ذونوائن تر ہے یا خشک اس نے کہا سل مخماس اسرطیان ذونواس استرطیان لا باءس سے

ابن ہشام نے کہا کہ یہ تمیری زبان کے الفاظ ہیں اور نحماً سے معنی مرکے ہیں پھران لوگوں نے روشن دان کی جانب و یکھاتو معلوم ہوا کہ تخدیعہ کا سرکٹا ہوا (رکھا) ہے پھرانہوں نے ذونواس کا تعاقب کیا مرکٹا ہوا (رکھا) ہے پھرانہوں نے ذونواس کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ اس سے جا ملے اور انہوں نے اس سے کہا چونکہ تو نے ہم کواس پلید سے نجات ولائی ہے اس لئے ہم پر تیرے سواکی اور کی حکومت مناسب نہیں۔



مجرانہوں نے اسے اپنا با دشاہ بنالیا اور سارے حمیری اور یمن کے تمام قبائل اس کی حکومت پرمتفق

لے نسخہ (الغب) میں ڈونواس ہےاور دوسرے نسٹوں میں ذانواس ہے۔اول الذکر غلط ہےاس لئے کہ بیر مقام ہذا ہےاور مناوی مغباف منصوب ہوتا ہے۔

ع مصنف نے نحماس کے معنی سر کے بتائے ہیں اور ابو بحر کے نسخہ ہیں جس میں ابوالولید الوقتی نے (حروف) کا تعین کیا ہے الحماس نون و ضاء منقوط ہے ہے اور سیلی کی رائے ہے کہ عالیا ہیں بھی ہوگا کیونکہ اس امر کا اختال ہے کہ نماس بی ان کی زبان میں سر کے معنی میں ہوا ور تحریم میں یفظ بھڑ گیا ہو ۔ بیٹی کے لینے میں نخماس با ضائے ہجمہ کے بعد بھی بھی ہوگا کھر کھا ہے کہ بوکہ اس امر کا اختال ہے کہ نخماس الح اور کر اع روایت کھی ہے کہ بتائے کا اختال ہے کہ نخماس الح اور کر اع روایت کھی ہے کہ بتائے معقوط فو قانیہ اور حائے مہملہ ہے کہ بال نقط حائے مہملہ ہے کہ بالبایہ بھی کا تب کی نلطی ہے اور کر اع روایت کھی ہے کہ بتائے معقوط فو قانیہ اور حائے مہملہ ہے اس لفظ کونون اور خائے مجمہہ ہے کہ تمام روایات میں اس کی تغییر سر بی سے کی گئی ہے اور شنی نے خود ابن بشام ہے ایک روایت کھی ہے کہ نئی س ایک شخص کا نام تھ جو تخدید کی طرح لوطی تھا اور پھر اس نے گرکی ہے اور شنی نے خود ابن بشام ہے ایک روایت کھی ہے کہ نئی س ایک شخص کا نام تھ جو تخدید کی طرح لوطی تھا اور پھر اس نے آئے۔ کہ کی ہے اور شنی نے خود ابن بشام ہے ایک روایت کھی ہے کہ نئی س ایک شخص کا نام تھ جو تخدید کی طرح لوطی تھا اور پھر اس نے آئے۔ کی گئی ہے اور شنی نے خود ابن بشام ہے ایک روایت کھی ہے کہ نئی س ایک شخص کا نام تھ جو تخدید کی طرح لوطی تھا اور پھر اس نے کہ کی اس کی تب کی تب کی بھر کی ہے اور شنی ہو تو تعدید کی طرح لوطی تھا اور پھر اس نے کہ تب کی تب

مع ان الفاظ کے متعلق میلی نے لکھا ہے کہ ان کی توضیح مشکل ہے جشنی نے استر طبان کے متعلق لکھا ہے کہ لوگوں نے اس کے معنی بربان فاری 'آگ کے نے اسے پکڑلیا' کے بتائے ہیں لیکن سیاتی کے لحاظ سے مید عنی اس مقام پر بالکل مناسب نہیں معلوم ہوتے ہاں سیلی نے جواعاتی سے ابوالفرخ کی تحریر نقل کی ہے وہ البتہ اس مقام سے مناسب معلوم ہوتی ہے اس نے ذونو اس کے حسب فریل الفاظ تو ہوتی ہے اس نے دونو اس کے حسب فریل الفاظ تو ہوتی ہے میں ۔ حتملم الاحراب است ذی نو اس است رطبان ام یباس ۔ جس کے معنی ہیں ۔ قریب میں محافظ جان لیں مسلم کے کہذی نو اس کی مقعد تر ہے یا خشک ۔

س خط کشیده عبارت سی (الف) مین نبیس ہے۔ (احرمحمودی)

ہو گئے۔ یہی شاہان حمیر کا آخری بادشاہ اور یہی خند قوں والا ہے۔ یعنی جس کا ذکر قرآن مجید میں اصحاب الا خدود کے الفاظ سے فرمایا گیا ہے اور یوسف کے نام سے مشہور تھا۔

ای یوسف کے زمانۂ حکومت میں عیسیٰی بن مریم عیبہاالسلام کے دین کے بیچے کھیچے لوگوں کوان کے دین کے بعض نیک اور پختہ عقیدہ لوگوں نے جن کا سر دارعبداللہ بن ٹامر نامی ایک شخص تھا انجیل پر قائم رکھا اور نجران میں بھی بہی حال رہا اور بچ تو یہ ہے کہ اس دین کی اصل و بنیا دنجران بی میں پڑی تھی جواس زمانے میں سرز مین عرب کا بہترین خطہ تھا۔ یہاں کے تمام رہنے والے بلکہ س رے کا ساراعرب بت پرست بی تھا اور بتوں کی پرستش ہی ان کا کام تھا اور یہ تغیر مذہب ان میں اس طرح ہوا کہ دین عیسوی کے پرانے دین دار لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام فیمیو ن تھا ان میں آیا اور انہیں دین عیسوی کی طرف رغبت دلائی تو انہوں لے اس دین کو اختیار کرلیا۔

### نجران میں دین عیسوی کی ابتدا

ائن آئی نے آبا کہ جھے الفض کے موئی المغیرہ بن الجالیہ نے بروایت وہب بن مدہ یمانی بیان کیا کہ نجران ہیں اس دین کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ عیسی بن مریم علیہ السلام کے برانے دین واروں ہیں سے ایک شخص تھا جس کوفیمو ن کہ جاتا تھا بیٹ تھی نیک مختی دنیا سے کنارہ کش مقبول الدعا اور سیاح تھا بیٹ تلف دیہات ہیں رہا کرتا لیکن جب کی بہتی ہیں مشہور ہوجاتا تو وہاں ہے کی ایی بہتی کی جانب چلا جاتا جہاں وہ بہتیا نہ جائے وہ اپنی قوت بازوکی کمائی کے سوا پچھ نہ کھاتا۔ وہ معمارتھا کیچڑکا کام کیا کرتا اور یکشنبہ کی بہت عظمت کرتا۔ یکشنبہ کے روز وہ کسی کام ہیں مشغول نہ ہوتا بلکد کسی ہے آب و گیا جنگل کی طرف نکل جاتا اور عشنبہ کی مرز وہ کسی کام ہیں مشغول نہ ہوتا بلکد کسی ہے آب و گیا جنگل کی طرف نکل جاتا اور مشمنہ مثام کی بستیوں ہیں سے ایک ہیں بہتی ہیں اپنا وہی کام چھچ شام کئی نماز پڑھتار ہتا راوی نے کہ کہ وہ ایک وقت شام کی بستیوں ہیں سے ایک ہیں اپنا وہی کام چھچ جاتا گر ہوئے کر رہا تھا کہ اس کی بیچھے چیچھے جاتا گر ہوئے دیا ہی کہ میں ہونے اس کی بیچھے جاتا گر وہ اس کی محبت کی کہ اس کے بیچھے جاتا گر وہ اس کی جیچے جوگیا۔ طائکہ فیمیون اس امر سے واقف بھی نہ تھا۔ صالح اس خیمیون اس امر سے واقف بھی نہ تھا۔ صالح اس خیمیوں کی موجودگی ہوئی۔ سے حیصیا کرا سے مقام پر بیٹھ گیا کہ وہ اس کی جیچھے ہوگیا۔ طائکہ فیمیون اس امر سے واقف بھی نہ تھا۔ کو اس کے موجھے ہوگیا۔ طائکہ فیمیون اس امر سے واقف بھی نہ تھا۔ صالح اس کی موجودگی ہو واقف نہ سے حیصیا کرا سے مقام پر بیٹھ گیا کہ وہ اس کی تو تو کہ اس کی جی ہوگیا۔ طائکہ فیمیون اس امر سے واقف بھی نہ تو واقف بھی دو قائم کی موجودگی ہو واقف نہ

ہو۔ جب فیمو ن نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگیا تو یکا کیاس نے دیکھا کہ ایک بڑا سات سر والا سانپ اس کی طرف بڑھا۔ جب فیمو ن نے اسے دیکھا تواس کے لئے بددعا کی اور وہ فورا ہی مرگیا۔ صالح نے بھی اس سانپ کو دیکھالیوں جو آفت اس سانپ پر آئی تھی اس کو نہ بچھ سکا اور اس پر اس کے حملہ کرنے سے ڈر کرایک چیخ ماری اور چلا کر کہا فیمیون سانپ!! سانپ!!! سے اس طرف کوئی التفات نہیں کی اور اپنی نماز ہی جس مشغول رہا۔ یہاں تک کہ جب اس سے فارغ ہوا اور شام ہوگئی وہاں سے لوٹا تو سمجھ گیا کہ اب یہاں شہرت ہوگئی ہے اور صالح کو بھی معلوم ہوگیا کہ اس کی وہاں کی موجودگ سے واقف ہوگیا ہے اس نے کہا اے فیمون فراکی تتم معلوم ہے کہ جس تھے سے جتنی محبت کرتا ہوں اس قدر بھی کس سے مہیں تی ہے۔ میری آرز و ہے کہ تو جہاں رہے جس بھی تیری صحبت جس تیرے ساتھ رہوں ۔ اس نے کہا جیسی تیہاری مرضی گرمیری ھالت سے تو تم واقف ہو ۔ پھراگر تہمارے خیال جس تم اس کی برداشت کر جیسی تیہاری مرضی گرمیری ھالت سے تو تم واقف ہو ۔ پھراگر تہمارے خیال جس تم اس کی برداشت کر عبوت کہ اللہ کی بہت اچھا ہے پس صالح اس کے ساتھ ہولیا اور اب بتی والے بھی اس کی عالت کو جائے گئے تھے۔

ل ووسرے تمام شخوں میں فاجاہ ہے اور نسخدالف میں فاء جاء ہے جو ہالکل غبط ہے۔ (احم محمودی)

در خت کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس در خت میں سے ایک شخص نے آواز دی اور کہا فیمیون! اس نے کہا ہاں! اس نے کہا میں تیرا انتظار ہی کر رہا تھا اور ابھی دل میں کہدر ہا تھا کہ وہ کب آئے گا کہ میں نے تیری آواز من کی اور میں نے جان لیا کہ تو وہ ی ہے۔ اب تو مجھ سے جدا نہ ہو جب تک کہ میرا انتظام نہ کروے کیونکہ میں اب مرنے والا ہوں۔ راوی نے کہا کہ وہ آخر مرگیا اور اس نے اس کا سب پچھا نتظام کر دیا۔ یکونکہ میں اب مرنے والا ہوں۔ راوی نے کہا کہ وہ آخر مرگیا اور اس کے اس کا سب پچھا نتظام کر دیا۔ یہاں تک کہ اس کو وفن بھی کر دیا۔ پھر وہاں سے چلا اور صالح نے بھی اس کی بیروی کی حتی کہ دونوں سرز مین عبال تک کہ اس کو وفن بھی کر دیا۔ پھر وہاں نے چلا اور صالح نے بھی اس کی بیروی کی حتی کہ دونوں سرز مین عرب میں پہنچ وہاں ان پرلوگوں نے ظلم وزیا دتی کی اور عربوں کے ایک قافلے نے انہیں پکڑ لیا اور غلام ہنا کر نجران میں بھی ڈالا۔

نجوان والے ان دنوں عرب ہے ہم خد ہب تھے اور ہراس درخت کی پوجا کرنے لگتے جوان کے پاس بہت لا نبا ہوتا۔ سالا شدمیلا کیا کرتے اور اس جاتر ایش اقسام کے خوشما کیڑے جوان کو میسر ہوتے اور عورتوں کا گہنا اس مجور کے پیڑ کو پہناتے اور سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور سارا دن ای میں گر ہیں گئے رہے فیمیون کوان کے ایک معز دخص نے خریدا اور صار لح کوایک دوسر نے فیمیون جب اس گھر ہیں جس میں اس کے مالک نے اسے رکھ تھا رات میں تبجد پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا تو بغیر کس جراغ کے اس کی جس میں اس کے مالک نے دیکھا تو اس کی میات خاطر وہ گھر روثن ہوجاتا یہاں تک کہ صبح ہوجاتی۔ جب سے حال اس کے مالک نے دیکھا تو اس کی میالت خوالات میں تبعد پڑھنے کے اس کی اس نے اپ نہ جہب کے حالات اسے بھی معلوم ہوئی اس نے اس کے ند ہب کے متعلق دریا فت کیا۔ اور اس نے اپ ند ہب کے حالات اس بتائے اور فیمیون نے کہا تم لوگ خت خلطی میں پڑے ہو۔ یہ مجور کا پیڑ نہ کوئی ضرر دیتا ہے نہ نفع اور اگر اسے تائے اور فیمیون نے بارگاہ میں جس کی پرسٹش کرتا ہوں اس مجور کی پیڑ کے لئے بددعا کروں تو ابھی وہ میں اسے بربا دکر ڈ الے اور جس کی میں پرسٹش کرتا ہوں اس مجور کی پیڑ کے لئے بددعا کروں تو ابھی وہ اسے بربا دکر ڈ الے اور جس کی میں پرسٹش کرتا ہوں اس مجور کے پیڑ کے لئے بددعا کروں تو ابھی وہ اسے بربا دکر ڈ الے اور جس کی میں پرسٹش کرتا ہوں وہ اللہ ہے۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

روای نے کہا کہ اس کے مالک نے اس سے کہا اچھا تو بددعا کر۔ اگر تو نے اس کو برباد کر دیا تو ہم
تیرے فد بہب میں داخل ہو جا کیں گے اور جس فد بہب پرہم چل رہے جیں اسے چھوڑ دیں گے راوی نے
کہا چھرتو فیمیون اٹھا وضوکیا دور کعت نماز پڑھی چھراللہ ہے اس پر آفت آنے کی التجا کی اللہ عزوجل نے
ایک آندھی بھیجی اور اس آندھی نے اس کو جڑپیڑ سے اکھاڑ دیا اور زمین پر گراڈ الا۔ پھرتو نجران والوں
نے اس کے فد ہب کی اتباع شروع کر دی۔ اس کے بعد نجران والوں میں بھی وہی برعتیں پیدا ہوگئیں جو
ان کے ہم فد ہیوں میں ہرسرز مین میں بیدا ہوتی رہی ہیں۔ غرض سے کہ سرز مین عرب کے ضلع نجران میں
فھرانیت اس نے مارے شروع ہوئی۔

ابن آبخق نے کہا کہ بیروایت وہب بن مدہ نے نجران والوں سے من کربیان کی۔



### عبدالله بن الثامر كاحال

أور



#### اصحاب الاخدود كاقصه

ا بن اسحق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن زیاد نے محمد بن کعب الفرضی کی روایت سے بیان کیا اور مجھ سے بعض نجران والوں نے بھی نجران ہی کے دوسرے رہنے والوں ہے روایت کی ہے کہ نجران والےمشرک تھے اور بت برسی کیا کرتے تھے اس کے اطراف کی بستیوں میں سے ایک بستی میں'جونجران سے قریب ہی تھی' ا یک جاد وگرر با کرتا تھا جونجران والوں کےلڑ کوں کوسحر کی تعلیم دیا کرتا تھا۔نجران اس بڑی بستی کو کہتے ہیں جس میں متعدد بستیوں کے رہنے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ جب قیمیون وہاں آنازل ہوا۔ نجران والوں نے مجھ ے اس کا نام بیان نہیں کیا بلکہ انہوں نے صرف ای قدر کہا کہ وہاں ایک محفس آنازل ہوا البتہ وہب بن معبہ نے اس کا نام بتایا ہے کہ وہ فیمیو ن تھا۔اس نے نجران اوران بستیوں کے درمیان جن میں جادوگر ( رہا کرتا ) تھا ایک خیمہ ڈالا۔ نجران والے اپنے لڑکوں کو اس جا دوگر کے پاس بھیجا کرتے اور وہ انہیں جا دوسکھا یا کرتا۔ ٹا مرنے بھی اپنے بیٹے عبداللہ بن ٹا مرکونجران والوں کےلڑکوں کے ساتھ اس کے باس بھیجا جب وہ خیمہ کے یاس ہے گزرتا تو خیمے والے کی عبادت اور نماز جے وہ آتے جاتے ویکھا کرتا تھا بہت پہند کیا۔بعض وقت اس کے پاس بیٹے جاتا اور جو بچھاس کے منہ ہے نکلتا اسے سنتار ہتا یہاں تک کداس نے اسلام اختیار کرلیا اور النَّد كوابك مانے اوراس كى عبادت كرنے اوراس ہے توانين اسلام كى دريا فت كرنے لگا آخر جب اس ميں خوب مہارت حاصل کر لی اسم اعظم کے متعلق اس سے دریا فت کیا کیونکہ وہ اسم اعظم جانتا تھا۔لیکن اس سے اس کو پوشیدہ رکھا تھا اس نے کہا با با تو اس کو ہر داشت نہ کر سکے گا۔ تیری کمزوری کے سبب اس کی ہر داشت میں تیرے لئے خطرہ محسوس کرتا ہوں اور عبداللہ کا باپ ٹا مرصرف اتنا جا نتا تھا کہ اس کا بیٹا جا دوگر کے پاس ای طرح جاتا آتا ہے جس طرح دوسرے لڑکے جاتے آتے ہیں۔ جب عبداللہ نے ویکھا کہ اس کے و وست نے اسم اعظم کے متعلق اس سے تنجوی کی اس کی کمزوری کی وجہ ہے اس نے اس کے بتانے سے اندیشہ کیا ہے تو اس نے چند تیر لیے اورانہیں جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے جو جو نام وہ جانتا تھا ایک ایک تیریر ککھا ان میں ہے کوئی نام اس نے نہ چھوڑا۔ ہرا یک نام کے لئے ایک ایک تیرمخصوص کیا یہاں تک کہ جب اس نے تمام نام کمل کر لیے آگ سلگائی اور انہیں ایک ایک کر کے اس آگ میں ڈالنے لگا۔ یہاں تک کہ جب اسم اعظم کی نوبت آئی اس کوبھی تیر کے ساتھ آ گ میں ڈالاتو تیرا چھل گیا اور آ گ سے نکل پڑا اور آ گ اس تیرکونقصان نہ پہنچاسکی تو اس نے وہ تیر لے لیا۔ پھرا ہے دوست کے پاس آ کراس کوخبر دی کہ اس نے وہ اسم اعظم جان لیا ہے جے اس نے اس ہے چھیا یا تھا اس نے اس سے پوچھا وہ کیا ہے اس نے کہا فلاں اسم ہاں نے پوچھا تونے اے کیے معلوم کیا اس نے جو کھے کیا تھا اس کی تمام تفصیل اے سنائی۔اس نے کہا باباً! تونے ٹھیک نشانے پر تیرنگایا یہ بات اپنے دل ہی میں رکھ لیکن مجھے امید نہیں کہ تو اپنے دل میں رکھے گا۔ اب عبدالله بن ثامر کی بیرهالت ہوگئی کہ جب نجران میں جاتا تو جس کسی ضرر رسید ہخف سے ملتا کہتا اے اللہ کے بندے کیا تو اللہ کو ایک و نے گا اور میرے دین میں داخل ہوجائے گا میں اللہ ہے دعا کروں اور وہ تجھے اس بلا ہے جس میں تو مبتلا ہے چنگا کر دے وہ کہتا بہت احیما پھروہ اللہ کوایک ماننے لگتا اور اسلام اختیار کر لیتا اور بیاس کے لئے دعا کرتا اور اسے شفا ہو جاتی ۔ بیباں تک حالت بینچی کہ نجران میں کوئی ضرر رسیدہ نہ رہا جس کے پاس وہ ندآیا ہواوراےا پنے **ن**رہب کا تنبع نہ بنالیا ہو۔اس نے جس کسی کے لئے دعا کی اے شف**ا** حاصل ہوگئی حتیٰ کہاس کی اس کیفیت کی اطلاع شاہ نجران کو بھی ہوگئی اس نے اس کو بلایا اور کہا تو نے میری نستی والوں کومیرے خلاف کر دیا اور بگاڑ دیا۔ اور میرے نہ ب اور میرے باپ واوول کے نہ ب کی مخالفت کی میں تخصے عبر تناک سزاووں گااس نے کہا تو جس بات کا دعویٰ کرر ہاہے وہ نہیں کرسکتا راوی نے کہا کہاس نے اس کومختلف سزائیں دینا شروع کیں تمھی تواسے اونچے پہاڑ پر بھیج دیتااور وہاں ہے سرکے بل گرا دیا جاتا وہ زمین پر جایز تا اور اسے پچھ ضرر نہ ہوتا تبھی نجران کے سمندروں کی طرف روانہ کرتا جوا ہے۔ سمندر میں کہاں میں جو چیز جاپڑے وہ تناہ و ہر با د ہو جائے اے اس میں ڈال دیا جاتا پھر بھی وہ اس نے نکل آتا اوراوراس کوکوئی نقصان نہ ہوتا۔ پھر جب وہ اے بہت ستانے کی تو عبداللہ بن ٹامرنے اس ہے کہا اللہ کی مسم! تومیرے قبل پر ہرگز قابونہ یا سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی یکتائی کو مان نہ لے اور میں جس پر ایمان لا **یا** ہوں تو بھی اس پرایمان نہ لائے۔ ہاں اگر تو نے تو حید وایمان اختیار کرلیا تو تخصے مجھے پرغلبہ حاصل ہوگا اور تو مجھے قبل بھی کر سکے گا۔ راوی نے کہا پھر تو اس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی تو حیدا نفتیار کر لی اور عبداللہ بن ٹامر کی طرح ایمان لے آیا اورایک لاتھی ہے جواس کے ہاتھ میں تھی اسے مارا۔اوراس کا سرزخمی کردیا وہ زخم اگر چہ

<sup>1</sup> اصل میں یا ابن اخی کے الفاظ میں جو ہرائیک کم عمر کے لئے استعال کے جانے ہیں اس نئے میں نے اپنے محاورے میں جو لفظ کم عمروں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لکھا ہے۔ (احم محمودی) ع اصل میں فلما غلبہ قال للہ عبداللّٰہ ہے۔ (احم محمودی)

کے بیندہ میں اس وقت اس جگر میں اور نجران کے بعد وہ بادشاہ بھی اس وقت اس جگہ مرگیا اور نجران وقت اس جگہ مرگیا اور نجران والے عبداللہ بن ٹامر کے غرجب پر شغل ہو گئے۔ اور عبداللہ اس فرجب پر تھ جس کوعیسیٰ ( عیافیہ ) نے احکام انجیل کے ذریعے چیش فر مایا تھا پھران میں بھی وہی بدعتیں آگئیں جوان کے ہم غربیوں میں آئی تھیں۔ نصرانیت کی ابتدا نجران میں اس وقت ہے ہوئی ہے۔

ا بن آتخل نے کہنا کہ بیرمحمہ بن کعب القرظی اور بعض نجران والول کی روایت ہے جوعبداللہ بن ٹا مر کے متعلق ہے واللہ اعلم کہان میں کا کون سابیان واقعی ہے۔

## خندقوں کا بیان

پھر ذونواس اپنے لشکر کے ساتھ نجران والوں کی طرف کیا اور انہیں یہود بت کی وعوت دی اور ان سے کہایا تو یہود بت اختیار کردیا مرنے کے لئے تیار ہوجا وُانہوں نے موت کو پہند کیا۔اس نے ان کے لئے خندقیں کھودیں اور بہتوں کو آگ میں جلا ڈالا اور بہتوں کوتلوار سے قبل کر ڈالا اور ان مقتولوں کی ناک کان کائے گئے جہاں تک کہان میں سے تقریباً ہیں ہزار شخص مارڈالے گئے۔ اس ذونواس اور اس کے لشکر کے میں اللہ تعالی نے اپنے رسول ہمار نے کمردار محمد مُنافِق کم پروی نازل فرمائی:

﴿ قُتِلَ اَصِحَابُ الْاَخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِنْهُمْ عَلَيْهَا قَعُودُ وَهُمْ عَلَى مَا يَغْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شَهُودُ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا اَنْ يُومِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ ﴾ فالمومِنِينَ شَهُودُ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا اَنْ يُومِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ ﴾ فندق والح \_ (بهت ہے) ایندھن والی آگ والے للے الماک ہو گئے۔ جب وہ ان (خندقول) پر بیٹے ہوئے (نے) اور اس (بدسلوکی) کو دیکھ رہے تھے جو ایمان وارول کے ساتھ وہ کررہے تھے انہول نے ان ہے (صرف اس بات کا) بدلدلیا کہ وہ عزت وغلبوالے قابل مدح وستائش الله برایمان رکھتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ''ا خدود'' زمین میں کے لیے لیے گڑھوں کو کہتے ہیں جیسے خندق اور نہر وغیرہ اور اس کی جمع اخادید ہے۔ ذوالرمۃ نے جس کا تام غیلان بن عقبہ تھا اور جو بنی عدی بن عبد مناف بن او بن طابحۃ بن البیاس ابن مصریمن کا ایک (شخص) تھا کہا ہے۔

مِنَ الْعِرَاقِيَّةِ اللَّاتِيْ يُحِيْلُ لَهَا بَيْنَ الْفَلَاقِ وَبَيْنَ النَّخُلِ أُخُدُّوُدُ

(ممدوحة ) ان عراق والى عورتول ميں ہے ہے جن كى خاطر جنگل اورنخلتان كے درميان نهريں بہا دى جاتى ہيں۔

اس شعر میں افدود ہے اس نے نبر مراد کی ہے اور یہ بیت اس کے ایک تصید ہے گی ہے۔ آلوار تیمری اور کوڑے و فیرہ کا جواثر جلد میں رہ جاتا ہے اس کو بھی افدود کہا جاتا ہے اور اس کی جمع بھی افادید ہی ہے۔

ابن آخی نے کہا کہ و فواس نے جن لوگوں کوئل کیا ان میں ان کا سر دار ان کا امام عبد اللہ بین فامر بھی تھا۔

ابن آخی نے کہا کہ مجھ سے عبد اللہ بن الی بکر بن محمہ بن عمر و بن حزم نے بیان کیا کہ اہل نجر ان میں ہے ایک شخص عمر بن الخطاب ( خیدود) کے زمانے میں ایک حادثہ چیش آیا کہ اس نے نجر ان کے کسی کھنڈر کو اپنی کسی ضرورت کے لئے کھودا ( تو تمام لوگوں نے ) عبد اللہ بن فامر کواس میں کے ایک پنہاں مقام کے بینے میشا ہوا اور اپنا ہا تھو اپنا ہا تھو کھوڑ دیا جاتا تو وہ اپنا ہا تھو پھر اس کا ہا تھو اس زخم پر سے ہٹایا جاتا تو خون پھوٹ نگلتا اور جب اس کے ہاتھ کے اس طرح پکڑے پاتا تو وہ اپنا ہا تھو پھر اس مار پر میں الکہ اس کہا تھو کہ اس کو اس کی اطلاع تحریراً وی تو عمر ( خودود) نے ان کو کھا کہ دو جس حال میں ہے اس نے عمر بن الخطاب کو اس کی اطلاع تحریراً وی تو عمر ( خودود) نے ان کو کھا کہ وہ جس حال میں ہے اس کو اس کو الی حال پر رہنے دو اور وہ جس طرح وفن تھا اس کو اس طرح پھر وفن کر دو۔ انہوں نے ویا جی کیا۔

# دوس ذو و تعلبان کی حالت اور حبشہ والوں کی حکومت اور کی کی حکومت اور کی حکوم

ابن ایخی نے کہا کہ ایک فخص جو خاندان سبا سے تھا اور دوس ذو تعلبان کہلاتا تھا اپی ایک محوث ی پر ذونواس کے لوگوں سے جمبوٹ کرنکل بھا گا اور ریکستان کا راستہ لیا اور انہیں اپی گرفتاری سے عاجز کر دیا اور سامنے جو راستہ ملااس پر چلنا چلا گیا۔ یہاں تک کہ شاہ روم قیصر کے پاس پہنچ گیا۔ پھراس نے ذونواس اور اس کے لئکر کے مقابلے کے لئے اس سے امداد طلب کی اور ان لوگوں سے جو جو آفتیں پیچی تھیں ان سب کی اسے خبر دی تو اس نے کہا تیرے ملک ہم سے بہت دور جی ٹیس کی شاہ حبشہ کو تیرے لئے خط لکھ دیتا ہوں کیونکہ وہ

بھی ای عیسائی فدہب کا ہے اور وہ تیرے ملک ہے قریب بھی ہے آخراس نے شاہ جبشہ کے نام ایک فرمان کھا جس میں اسے تھم تھا کہ وہ دوس کی مدد کرے اور اس کا انقام لے۔ پھر دوس قیصر کا خط لے کر نجاشی کے پاس آیا تو اس نے اس کے ساتھ سر ہزار جبٹی بھیج ۔ اور انہیں میں سے ایک خص کو ان پر افسر بنا دیا جس کو اریا طرکہا جاتا تھا اور ابر بہۃ الاشرم بھی ای فشکر میں اس کے ساتھ تھا۔ آخر اریا طسمندر کے ذر یعے ساحل بمن پر آنازل ہوا۔ اور دوس اس کے ساتھ (بی) تھا۔ ذونو اس بھی حمیر بون اور یمن کے ان قبائل کے ساتھ جنبوں نے اس کی اطاعت کر لی تھی اس ہے مقابلے کے لئے اریا طرک طرف چلا۔ جب دونو لی ٹی جمیم جو اس پر اور اس کی ہوئی تو ذونو اس اور اس کے ساتھیوں نے فکست کھائی۔ ذونو اس نے جب بی آفت دیکھی جو اس پر اور اس کی قوم پر آنازل ہوئی تو اس نے اپنے گوڑے کا رخ سمندر کی طرف کر کے اسے خوب پیٹیتا چلا گیا یہاں تک کہ قوم پر آنازل ہوئی تو اس نے اور اس کے اندر تہ تک پہنچا دیا۔ اور بھی اس کی آخری کملا قات تھی۔ اور ادھر مراس کو اور اور اس کا مالک بن گیا۔ اور اس کو اندر کھی والوں میں سے ایک شخص نے اس آفت کا اربیان خوب کی میں داخل ہوا اور اس کا مالک بن گیا۔ اس موقع پر بھی والوں میں سے ایک شخص نے اس آفت کا درکر کے ہوئے کہن جو دوس نے بمن والوں پر اٹل حبشہ کی آفت لا ڈائی تھی اور بیر (مصرع) آئی تک سک میں والوں میں بطور ضرب المشل زبان ذرہ ہے۔

لَا تَحَدُّوْسِ وَلَا تَكَافُونَ مِ وَلَا تَكَافُلُونَ وَخُلِهِ (بیمعالمه) دوس اوراس کے سفر کی مشکلوں کی طرح کانہیں ہے ( کہ جس کاحل نہ ہو )۔ اور ذوجد ن حمیر کی نے کہا ہے۔

> هَوْنَلُكِ ۗ لَيْسَ يَرُدُّ الدَّمْعُ مَا فَاتَا لَا تَهْلِكِيْ اَسَفًا فِيْ اِثْرِ مَنْ مَاتَا

ل یا آخری دیدارتھایااس کے متعلق آخری علم تھااس کے بعد معلوم نہ ہوا کہ اس کو سمندر نے نگل لیایااگل دیا۔ (احمدمحمودی) ع (الف ج د) بیس کا غلاق باغین معجملہ ہے۔ (ب) میں باعین مہملہ ہے جس کے کوئی مناسب معنی میری سجھے میں نہ آئے۔ (احمدمحمودی)

ع موں کمانن۔ واحد مونث مخاطب کی خمیر کے بجائے نسخۂ (الف) میں شنیہ مخاطب کی خمیر ہے۔ اور لیس کی بجائے ان۔ اگر چنشنیہ کی خمیر سے دوآ تکھیں وغیرہ مراد کی جاسکتی ہیں۔لیکن اس کے بعد لا تھلکی دوسرے مصرع میں فعل واحد مونث ای آر باہے جس سے اس خمیر کی مطابقت نہیں ہوتی نے درکیا جائے۔(احم محمودی) (اےرونے والی) مطمئن اور چین ہےرہ جو چلا گیا آنسواس کو واپس نہیں لائیں گے۔مرے ہوئے پرافسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر۔

أَبَعْدَ بَيْنُوْنَ لَا عَيْنٌ وَلَا أَثْرُ وَبَعْدَ سِلْحِيْنَ يَبْنِي النَّاسُ أَبْيَاتًا

کیا قلعہ بینون و سلحسین ( کے جیسی خوب صورت اور منتکم عمارتوں کی تباہی ) اوران کی بنیا دوں اور نشانو ہں کی بر با دی کے بعد بھی لوگ گھر بناتے رہیں گے؟

بینون سلمسین اورغمدان یمن کےان قلعول بیں سے ہیں جن کواریاط نے ڈ ھایا تھا جن کامثل کہیں نہ تھا۔اور ذوجدن نے یہ بھی کہا ہے۔

> دَعِيْنِيْ لَا اَهَالَكِ لَنْ تُطِيْقِيُ لَحَاكِ اللّٰهُ قَدْ اَنْزَفْتِ رِيْقِيْ

(اے ملامت کرنے والی عورت خدا کرے کہ) تیرا باپ مرجائے ہرگز تجھ سے بیہ نہ ہو سکے گا (کہائی ملامتوں اور نفیحتوں سے میری حالت کو بدل دے)۔اللہ تجھ پرلعنت کرے تو نے تو (ڈراڈ راکر)میرالعاب دہن خشک کردیا۔

> لَدِى عَزُفِ الْقِيَانِ اِذِ انْتَشَيْنَا وَإِذْ نُسْقِى مِنَ الْخَمْرِ الرَّحيق

( فاص کرالیں حالت میں تیری تھیجتیں اور ملامتیں جھے پر کیا فاک اثر انداز ہوں گی) جب کہ ہم گانے بجانے والیوں کے گانے بجائے میں اور نشے میں (مست) ہوں اور بہترین یا خالص شراب بی رہے ہوں۔

فَانَّ الْمَوْتَ لَا يَنْهَاهُ نَاهٍ وَلَاشَوِبَ الشَّفَاءَ مَعَ السَّوِيْقِ ا كيونكه موت كوتو كوئى روك والا روك نبيس سكنّا اگر چه شراب بھى لي لى جائے اور اس كے ساتھ شفا ( بھى گھول كر ) بى لى جائے۔

ل النشوق (الف ب) میں نشوق اور (ج و) میں المسویق ہے۔ دوسرانسوزیادہ بہتر ہے کیونکہ شرب کے ساتھ نشوق کوکوئی متاسب نہیں نشوق سو جھنے اور ناک میں ڈاننے کی ووا کو کہتے ہیں۔ اگر چداس کے معنی بھی بنائے جا سکتے ہیں کہ اگر چہ ناک میں ڈالنے کی دوا کیں بھی استعال کی جا کیں اور شفا بھی ٹی ٹی جائے دفیرہ۔ (احرمحمودی)

وَلَا مُتَرَهَّبٌ فِي أُسُطُوانٍ يُنَاطِعُ جُدْرَهُ بَيْضُ ٱلْآنُوْقُ

نہ وہ را ہب (موت کوروک سکتا ہے) جو (سرحدروم کے پاس مقام) اسطوان میں (رہتا) ہے جس کی دیواریں عقاب کے اغذوں ہے نگراتی ہیں۔ (یعنی بہت بلند ہیں)

وَ غُمْدَانَ الَّذِي حُدِّثْتِ عَنْهُ بَنَوْهُ مُسَمَّكًا فِي رَأْسِ نيقِ

اور (نہ قلعہ ) غمد ان (موت کوروک سکتا ہے ) جس کا تذکرہ تجھ سے کیا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کو (نہایت ہی ) بلند (ایک سر بفلک ) یہاڑ کی چوٹی پر بنایا ہے۔

المِيَّ مُنْهَمَةٍ وَاسْفَلُهُ جُرُونُ لِيَّ وَاسْفَلُهُ جُرُونُ لِيَّ وَاسْفَلُهُ جُرُونُ لِيَّ وَاسْفَلُهُ النَّلِيْقِ الزَّلِيقِ فَيُ

(وہ قلعہ جو) مقام نہمہ میں ہاوراس کے نیچے پھریلی زمین اور بالکل رقبق (پاؤں) پھسلادینے والا دلدل ہے۔

أبمر مرة واغلاه رخام

تحام لا يغيب في الشقوق

وہ قلعہ سنگ مرمر پرینا ہوا ہے اور اس کا او پر کا حصہ سنگ رخام کا ہے ( اس کی متعدد خندقوں کی وجہ ہے وہ ) دھاری دار (معلوم ہوتا ہے ) ( جن کا پانی ) شگا نوں میں ( جذب ہوکر سو کھ بیس جاتا ) غائب نہیں ہوتا۔

> مَصَابِحُ السَّلِيطِ تَلُوحُ فِيْهِ إِذَا يُمُسِى كَتَوْمَاضِ الْبُرُوْقِ

جب شام ہوتی ہے تواس میں تیل کے چراغ جمگانے لکتے ہیں (اورابیامعلوم ہوتا ہے) کویا بجلیاں کوندرہی ہیں۔

وَنَخُلَتْهُ الَّتِي غُرِسَتْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِمُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ الللِهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

اور جو مجور کے بیڑو ہاں بوئے گئے ہیں (ان کی حالت یہ ہے کہ) گدرائی ہوئی مجوروں کے

لے 'سخ' (الف) جروب ہےاور (بن و) جرون ہے جروب کے معنی سیاہ پھر کے جیں۔ (احمہ محمودی) علی (الف ب) میں زلیق زائے معجمہ سے ہےاور (ج و) میں ذلیق ذال معجمہ سے ذلیق بدال معجمہ کے معنی جیز دھاروالی چیز کے ہیں۔ پہل نسخ بی سخ معلوم ہوتا ہے۔ (احمہ محمودی)۔ سعی میشعر نسخہ (الف) کے سواد وسرے نسخوں میں نہیں ہے۔ (احمہ محمودی) معیم 'نسخ' (انف) میں پھھے رہنیا دالعجمہ سے جو کا تب کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔ (احمہ محمودی)

وزن سے خوشے جھکے جارہے ہیں۔

فَأَصْبَحَ بَعْدَ جِدَّتِهٖ رَمَادًا وَغَيْرَ حُسْنَهُ لَهَبُ الْحَرِيْقِ

پھروہ ( قلعہ ) اس شان وشوکت واہتمام کے بعد را کھ ( کا ڈھیر ) ہو گیا اور اس کے حسن (و خوبی ) کوآٹ کے شعلوں نے ( کھنڈر کی شکل میں ) بدل ڈالا۔

وَآسُلَمَ ذُوْنُواسٍ مُسْتَكِيْنًا وَحَدَّرَ قُوْمَةُ ضَنْكَ الْمَضِيْقِ

اور ذونواس اس نے بجزوانکسار کے ساتھ اپنے آپ کو (موت کے) حوالے کر دیا اور اپنی قوم کو تک مقام کی تختی ہے (بہت کھے) ڈرایا۔

اور ابن الذيمة التفلى نے اس بارے ميں كہا ہے اور الذيمة اس كى ماں كا نام ہے اور اس كا نام ربيعة بن عبد ياليل بن سالم بن مالك بن هليط بن جشم بن قسى ہے۔

لَعُمُّوُكَ مَالِلْفَتَى مِنْ مَقَرُ مَعَ الْمَوْتِ يَلْحَقُهُ وَالْكِبَرُ

تیری عمر کی شم ایک جوان مرد کے لئے کہیں اطمینان وقر ارنہیں جس کے پیچھے بڑھا پابھی لگا ہوا ہےاورموت بھی۔

لَعَمْرُكَ مَا لِلْفَتَى صُحْرَةً لَعَمْرُكَ مَا إِنْ لَهُ مِنْ وَزَرُ لَكُمْرُكَ مَا إِنْ لَهُ مِنْ وَزَرُ

تیری عمر کی شم ایک جوان مردکو ( ہاتھ پاؤں ہلانے کی ) مخبائش بھی نہیں۔ تیری عمر کی قشم اس کے لئے کوئی بناہ گاہ نہیں۔

> أَبُغُدَ قَائِلَ مِنْ حِمْيَرِ أَبِيْدُوْا صَبَاحًا بِذَاتِ الْعِبَرُ

کیا عبرتوں والے مقام میں صبح کے وقت حمیر کے قبیلے والوں کے ہلاک و ہرباد ہونے کے بعد (بھی کوئی شخص امن وچین وآرام کا امید واررہ سکتاہے)۔

بِأَلْفِ النَّوْفِ وَ حُرَّابَةٍ كَمِثْلِ الْمَطَرُ

(جن کی تباہی ان) لاکھوں (افراد) اور جنگ جو (بہادروں) کے ذریعے (ہوئی) جو بارش سے پچھ پہلے (چھاجانے) والے ابر کی طرح (چھاگئے) تھے۔

> يُصِمُّ صِيَاحُهُمُّ الْمُقْرَبات وَيَنْفُونَ مَنْ قَاتَلُوا بِالذَّفَرِ لِ

جن کی چیخ پکارتھان پر بند ہے ہوئے گھوڑ وں کو بہرا بنار ہی تھی اور جن ہے وہ مقابلہ کرر ہے تھے انہیں وہ (مسلح نشکر کے لو ہے کی ) مکروہ بو سے جلا وطن کرر ہے تھے یاز رہ بکتر کی زیادتی اور کثر ت اسلحہ سے مرعوب ہوکر بھا گے جار ہے تھے۔

> سَعَالِى مِثْلُ عَدِيْدِ التَّرَابِ تَيَبَّسُ مِنْهُمْ رِطَابُ الشَّجَرُ

(بیر) غول بیابانی شار میں گرد (کے ذرات) کی طرح تھا جس (کی کثرت کے سبب) سے درختوں کی جیمال خشک ہوگئی۔

عمر و بن معد مکرب الذبیدی اورقیس بن مکثوح المرادی کے درمیان کیجھ (جھکڑا) تھا اوراس کومعلوم ہوا تھا کہ قیس نے اس کو دھمکی دی ہے تو اس نے حمیر یول کے حالات 'ان کی عزیت' اور ان کی حکومت' کے زوال کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

> اَتُوْ عِدُنى كَأَنَّكَ ذُورُ عَيْنٍ بِاَفْضَلِ عِيْشَةٍ اَوْ ذُونُواسِ

کیا تو مجھے اس طرح ڈرا تا ہے کہ گویا تو (اپنی )اعلیٰ زندگی کے لحاظ ہے ذور عین یا ذوتو اس ہے۔

و كَائِنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنْ نَعِيْمِ وَمُلْكٍ ثَابِي وَأُسِى

اور کو یا تجھ سے پہلے بھی ( لیعنی تیرے باپ دا دوں کو بھی ) فارغ البالی اور لو کونی پرمضبوط اور یا کدار حکومت حاصل تھی۔

> قَدِيْمٍ عَهْدُهُ مِنْ عَهْدِ عَادٍ عَظِيْمٍ قَاهِرِ الْجَبَرُوْتِ قَاسِى

( گویا ایس حکومت تقی) جس گا زمانه زمانهٔ عاد ہے بھی قدیم ہو(اور ایس حکومت) جو عظیم الثنان زبردست شوکت والی (اور کسی کی )اطاعت ندکرنے والی ہو۔

# فَامْسَى اَهْلُهُ بَادُوا وَاَمْسَى يُحَوَّلُ مِنْ الْنَاسِ فِي الْنَاسِ

پھر وہ حکومت کرنے والے تباہ (و بر باد) ہو گئے ہوں اور وہ (حکومت) ایک ہے دوسرے کو منتقل ہوتی رہی (اور آخر میں وراثۂ کتھے ملی ہو)۔

ابن ہشام نے کہا کہ زبید ٔ سلمۃ بن مازن بن مدہہ بن صعب ابن سعدالعشیرۃ بن مذجج کا بیٹا ہے۔ اور بعضوں نے زبید کومنہ بن صعب ابن سعدالعشیرہ کا بیٹا کہا ہے۔اور بعضوں نے زبید کوصعب بن سعد و مرادیجا برابن نہ جج کا بیٹا بتایا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ جمعے سے ابوعبیدہ نے کہا کہ عمر بن انخط ب ( جی دند) نے سلمان بن ربیعۃ البابلی کو جب وہ ارمینیہ میں تنے (خط ) لکھا۔ اور باہلہ یعصر بن سعد بن قیس بن عیلان کا بیٹا تھ۔ اور (خط میں) انہیں تھم دیا کہ خالص عربی گھوڑ ہے والوں کو دو غلے گھوڑ ہے والوں پرعطیوں میں ترجیح وی جائے۔ جب سلمان کے سامنے گھوڑ ہے گوڑ ہے تو ان کے سامنے سے عمر و بن معد یکر ب کا گھوڑ ابھی گزراتو سلمان نے اس سے کہا تمہارایہ گھوڑ اتو دوغلا ہے عمر وکوغصہ آگیا۔ اس نے کہا دو غلے نے اپنے جیسے دو غلے کو پہچان ایں تو قیس اس کی طرف بڑھا ورا سے دھمکی دی۔ تو عمر و نے فدکور و بالا ابیات کہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بھی وہ (واقعہ) ہے جس کو طبح کا بمن نے اپنے ان الفاظ میں ادا کیا تھا کہ تمہاری سرز مین میں حبثی آٹازل ہوں گے اور مقامات آبین سے جرش تک تمام شہروں کے مالک ہوجا کیں گے۔اور جس کوشق نے اپنے ان الفاظ میں اوا کیا تھا کہ تمہاری سرز مین میں سودان اتر آ کیں گے اور تمام ترو تازہ سبزہ زاروں پر غلبہ یالیں گے اور آبین سے نجران تک حکمراں ہوجا کیں گے۔



ا بن سی استحق نے کہا کہ ارباط اپنی اس حکومت پریمن میں برسوں رہا۔ پھر ابر ہے جبٹی نے یمن میں حبشیوں

لے خط کشیدہ الغاظ نوسی ( الغب ) میں نہیں ہیں۔ ( احمرمحمودی )۔

ع اس مقام بر (بجو) تمام شخوں بس قال ابن اسحق بے لیکن سی (الف) میں قال ابن هشام لکھ ہے۔ (حمرمحمودی)

کے بعض معاملات کی نسبت اس ہے جھکڑا نکالاتو وہ متغرق ہو گئے اوران دونوں میں سے ہرا یک کے ساتھ ا یک ایک گروہ ہو گیا اور ان میں کا ایک گروہ دوسرے کی طرف حملے کے خیال ہے چلا پھر جب بہاوگ ایک دوسرے سے قریب ہوئے تو ابر ہدنے ارباط کے باس کہلا بھیجا کہ اہل حبشہ کو باہم لڑا کران کوفٹا نہ کر دے تو ميرے مقابل ميدان بيں آ بيں تيرے مقابل ميدان بيں آتا ہوں۔ پھر ہم بيں ہے جو مخص اينے مقابل كو مارے گالشکرخود بخو داس کی طرف ہوجائے گا تو ارباط نے جوایا کہلا بھیجا کہ تو نے انصاف کی بات کہی پھر ابر ہداس کے مقابلے کے لئے لکلا۔اور وہ ایک پست قامت موٹا اور دین دارنصرانی تھا۔اریا طبھی اس کے مقابل نکلا۔ اور وہ خوبصورت زبر دست بلند قامت تھا اس کے ہاتھ میں اس کا ایک خاص حربہ تھا ابر ہدکے چیجےاس کا ایک غلام تھا جس کا نام عتو دہ تھا جواس کے پشت کی جانب سے حفاظت کررہا تھا۔اریاط نے حربہ اٹھا کرابرہہ بردار کیا۔ جاہتا تھا کہ اس کی چندیا پر مارے حربدابر ہدکی پیشانی پر بڑا جس ہے اس کی بھول' آ کھتاک کی پھنٹی اور ہونٹ مچٹ گئے اس وجہ ہے اس کا نام ابر منہ الاشرم مشہور ہو گیا (شرم کے معنی شق كرنے يا بچاڑنے كے ہيں)عودہ نے ابر ہدكے بيچے ہے ار ياط پرحمله كيا اوراس كو مار ڈالا آخرار ياط كالشكر ابر ہدکی طرف ہو گیا اور یمن کے تمام عبثی ابر ہدکی امارت پرمتفق ہو گئے۔اور ابر ہدنے ارباط کے اقربا کو اس کی و بت دی۔ جب بی خبر نجاشی کو پہنچی تو سخت غضبنا ک ہوا۔ اور کہا میر ے مقرر کئے ہوئے افسر براس نے وست درازی کی اور اس کومیرے تھم کے بغیر آل کرڈ الا۔ پھراس نے تھم کھائی کہ ابر ہدکونہ چپوڑے گا جب تک کداس کے ممالک کو یا مال ندکر ڈالے اور اس کے سرے بال پکڑ کرنہ تھینے۔ ابر ہدنے اپنا سرمونڈ ڈالا اور یمن کی مٹی ایک برتن میں بھر کرنجاشی کے باس روانہ کی اور لکھا بادشاہ جہاں پناہ! اریاط تو صرف آ پ کا ا کی غلام تھا اور میں بھی آپ کا ایک غلام ہوں۔ آپ ہی کے احکام کی تعمیل کے بارے میں ہم میں اختلاف ہوا۔ قابل اطاعت تو آپ ہی کا تھم ہے گر بات صرف ریتی کہ ہیں حبیبی ں کے معاملات ہیں اس کی برنبیت زیاد وقوی زیاد و پنتنگم اورمعاملات سیاست میں زیادہ ماہرتھا <del>ی<sup>سی</sup> بھ</del>ے بادشاہ ( جہاں پناہ ) کیشم کی خبر پینجی تو میں نے اپنا سارا سرمونڈ ڈالا اور میری سرز مین کی مٹی ہے بھرا ہوا برتن حضور کے پاس میں نے روانہ کیا ہے کہ حضوراس کواینے قدم کے بیچے رکھیں اور پا مال کریں اور میرے متعلق حضور نے جوتنم کھائی ہے پوری کر کیں۔ جب بیہ خط نجاشی تفاہ وز کو پہنچا اس نے اہر ہیہ کولکھا کہ تو سرز مین یمن ہی میں رہ جب تک کہ میرا دوسرا تھم تیرے یاس نہ آئے۔ابر ہدیمن بی میں رہا۔

لے عظیم کالف**نانٹ (الف) پین ہے۔(احم**مودی) معلی اس لئے یہاں کی حکومت کی قابلیت مجمی بیں زیاد ہتھی ۔(احمرمحودی)

### اصحاب فیل اور حرمت والے مہینوں کوملتوی کرنے والے



لے مادہ تنس کے عنی میں بلندی ہے۔ قلسو ہ جوٹو ٹی کے عنی میں ہے اس کا مادہ بھی یہی ہے تقلب الرجل و تقدس دونوں ایک عنی میں میں ۔ یعنی ٹو بی پہنی اور قنس الطعام کے معنی معدے میں کھاتا اور ہوگیا۔ اس طرح قلبیس کے معنی تاج کے ہوئے۔

ابامن جدا براہیم واسمعیل علیماالسلام کے وقت ہے جلی آ ری تھی اور ان مہینوں میں جنگ قبل کرنے کو وہ بھی حرام خیال کرتے تھے یہاں تک کداگر ان مہینوں میں کسی کواینے باپ کے قاتل پر بھی دست رس ہوتی تو وہ اس ارادے ہے باز آ جاتا اور مجھتا کہ حرمت والے مہینوں میں تو انتقام لیمنا جا ئزنہیں نیکن تمام لوگ ایمان وویانت میں ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ان میں ایسے بھی تھے کہ انھوں نے ا ہے نہ ہب کوایئے اغراض کے بورا کرنے کا ذریعہ بنار کھا تھا ایسے لوگ جب کسی دوسرے قبیعے سے جنگ کرتے رہجے اورانہیں اس **میں فتو حات بھی حاصل ہوتی رہتیں اور اس ، ثناء میں کوئی حرمت والامہینہ آجا تا تو جنگ کاختم کردینا ان پرنہایت بار ہوتا۔ جنگ کو جاری** ر کھنے کے لئے جیسے بہانے کرتے اپنے ہی لوگوں ہیں ہے کسی ایک کوظم بناتے اوراس سے کہتے کہ ہمارے لئے اس مہینے کی بہائے کسی اور مہینے کوحرمت واما قرار و ہے اور ہمیں اس ماں میں لڑنے کی اجازت و ہے دیے ۔ جنانجہ اگر اس وقت مثلاً رجب کا مہینہ ہوتا تو اس وہ کوشعبان کہہ کرحلال قرار دے کراس کے بعد کے مہینے یعنی شعبان کو ماہ رجب اور حرمت والامبینہ قرار دیتا اوراس ماہ میں ان کو جنگ کی اجازت دے دیتا۔اوراگراس کے بعد کے مینئے ہیں بھی جنگ جاری رکھنے کی ضرورت ہوتی تو پھراس ماور جب کورمضان ہیں ڈ ال دیا جا تا نے خوش سال مجر بیں کوئی جار ہاوا بنی مرضی کے مطابق حرمت والے قر اردے دیے جاتے بعض وقت جنگ ہیں اس قدر طوانت ہوتی کہ بارہ ماہسلسل جنگ میں گز ارنے کی ضرورت ہوتی تو ساں میں سولہ ماہ قرار دیسے کرآ خرکے جار یاہ کوحرمت وہ لیے وہ سمجھ بیتے ۔ اوراس طرح ندہب عقلندول کے بئے کار براری کا آلہ بن گیا تھا۔ لیک طالت میں ووسرا قبید جس کے مقابل بدلوگ مف آ را ہوئے۔ بعض وفت نعطی میں مبتل ہوجا تا کہ، ب تو حرمت وا مامہینہ آ ریوے اس میں جنگ ند ہوگی۔ وریدا جا نک ان برحمله کر دیتے ۔اور اگر ووسرا بھی انہیں کے جیساعقلمند ہوتا تو پھر وہ بھی ان ہے انہیں کی طرح حالیں چاتا۔اور بے ایمانیوں کا ایک تا متا بندھ جاتا۔ (ازروح المعانی بیجی الارب ملخصاً)۔ (احرمحمودی)

کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد میں موافقت کر لیس اور اس طرح اس خاص حرمت والے مہینے کوموخر کر ویتے۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس بارے میں بیآیت نا زل فر مائی ہے.

﴿ إِنَّهَا النَّسِيُّ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَّيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِنُوا عِنَّةً مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾

و دنسی (لیعنی قمری مہینوں کی تاخیر) تو (بس) ناشکری میں زیادتی ہی ہے <sup>یا</sup> کہاس ہے وہ لوگ تعمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جنھوں نے (نعمات خداوندی کی) قدرنہیں کی کہایک سال اس (ماہ) کوحلال بنالیتے ہیں اور ایک ( دوسرے ) سال اس (ہی ماہ ) کوحرام بنا دیتے ہیں کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے (مہینوں) کی (صرف) تعداد میں موافقت کرلیں۔ (اور نتیجہ اور مقصدیہ ہوتا ہے ) کہ جس چیز کوالٹدنعا کی نے حرام کیا ہے اس کو حلال کرلیں''۔

مجرابن بشام نے کہا کہ لیواطنوا ( کے معنی ) لیوافقوا ہیں۔مواطاۃ ( کے معنی موافقة کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں۔

> واطاء تك على هذا الامراى وافقتك عليه میں نے اس معالمے میں تیری موافقت کی۔

اورشعر میں جوابطاء ہوتا ہے اس کے معنی بھی موافقت ہی کے ہیں اور وہ دو قافیوں کا ایک لفظ اور ایک جنس میں متفق ہوتا ہے جس طرح عجاج کا قول ہے اور عجاج کا نام عبداللہ بن روبۃ ہے جو بنی سعد بن زید منا **ۃ بن** تمیم بن مربن ا دبن طابخة بن الیاس بن مصربن نز اریمن کا ایک مخص ہے۔اس نے کہا۔

فِي ٱثْعُبانِ الْمَنْجَنُونِ الْمُرْسَلِ

( پھرد دسرامصرع کہا)

مَدَّالُخَلِيْجِ فِي الْخَلِيْجِ الْمُرْسَلِ رہٹ کے بہتے ہوئے یانی کے بہاؤ میں بھی وہی جوش وسعت ہے جوایک نہر میں ووسری نہر کے

لے کہ جج کے لئے کعبۃ اللہ کے زائرین کے آئے جانے کے داسطے جوامن داران عرب میں چندمہینوں کے لئے ہوتا تھا جس کے سبب وادی غیر ذی زرع کے رہنے والوں کو اقسام کی تجارتی معاثی اور غربی سہونٹیں اور برکات حاصل ہوتی تھیں اور زائرین کو روحانی تر تیات نصیب ہوتی تھیں ان سب کی شکر گزاری اور قدر دانی کو بالائے طاق رکھ کرصرف جذبہ النقام کے تحت نا جائز مو، تع نکال کر ممتوعہ اوقات میں جنگ کی جاتی اور ملک کے عارضی امن اور چین کوجھی ہر با دکر دیا جاتا۔صرف اس لئے کہ دشمن ہر غالب ہو جانے کا ايك موقع باتها ميا ب\_ يمي دواسباب إن ..

چھوٹنے (اور دونوں کے ملنے سے ) جوش دوسعت ہوتی ہے۔

( دونوں معرعوں میں مرسل کا لفظ استعال کیا ہے جولفظاً ومعنا ایک ہی ہے ) اور بید دونوں بیتیں یعنی مصر سے اس کے ایک قصیدہ ٔ بحر جز کے ہیں۔

ابن الخق نے کہا کہ پہلافخص جس نے عربوں ہیں مہینوں کی تا خیر کا رواج ڈالا وہ تھمس تھا۔اس نے ان مہینوں ہیں ہے جنہیں حرام ان مہرا دیا انہوں نے ان کو حلال تھہرا لیا اور اس نے ان ہیں ہے جنہیں حرام تھہرا دیا انہوں نے ان کو حرام تھہرا لیا۔ قلمس کا نام حذیفۃ بن عبد بن ققیم بن عدی ابن عام بن تعلیہ بن حارث بن ما لک بن کنانہ بن خزیمۃ تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عباد بن حذیفۃ اس کام پر اس کا قائم مقام موا۔ پھراس کے بیٹے عباد کے بعد قلا جن بود قائم ہوا۔ قلع کے بعد امیۃ بن قلع امیۃ کے بعد عوف بن امیۃ عوف کے بعد ابو تمام کے بعد ابو تمام ہوا۔ قلع کے بعد ابو تمام نے اس کے اعمال کی مخالفت کی۔ عبد ابو تو اور بیان سب بیل کا آخر تھا اور اسلام نے اس کے اعمال کی مخالفت کی۔ عبد وہ جج سے فارغ ہوتے تو جناد ہیں بیٹوں کے پاس جمع ہوتے اور وہ چاروں عرمت والے قرار دیتا اور جب چا ہتا کہ ان بیس سے حرمت والے مہینوں رجب ذوالقعدہ ذوالحج اور محرم کو حرمت والے قرار دیتا اور جب چا ہتا کہ ان بیس سے حرمت والے مہینوں کے بجائے کسی اور ماہ مثلاً محرم کو حلال قرار دیتا تو وہ سب اس کو حرام تھہرا لیت کہ حرمت والے مہینوں کے بجائے کسی اور ماہ مثلاً صفر کو حرام قرار دیتا تو وہ سب اس کو حرام تھہرا لیت کہ حرمت والے مہینوں کے شار میں مطابقت ہو جائے۔ پھر جب دہ (کی مصلحت کے تحت ) اس رائے سے بہنے جانا وہ کی جب قو وہ ان میں خطبہ دیتے کہ اور وہ تا اور کہتا یا اللہ میں نے دوصفروں میں سے ایک صفر کو لیتی پہلے صفر کو لیت کی خوان کے لئے علی ل کر دیا اور دو سرے مہینے کو آئے والے سال کے لئے پیچھے کر دیا۔

اس بارے میں عمیر بن قبیل جذل الطعان جو بنی فراس بن عنم بن تعلید بن ما لک بن كناند میں كا

ایک شخص ہے۔مہینوں کوتمام عرب کے لئے پیچھے ہٹا دینے پرفخر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

لَقَدُ عَلَمِتُ مَعَدُّ اَنَّ قَوْمِيُ كَوَامَا كَرَامًا كَرَامًا كِرَامًا

اس بات کو قبیلہ معدیقینی طور پر جانتا ہے کہ میری قوم لوگوں میں بڑی عزت والی ہے اوراس کے (اخلاف بھی) عزت والے ہی ہیں۔

> فَأَيُّ النَّاسِ فَاتُوْنَا بِوِتُو وَأَيَّ النَّاسِ لَمْ نُعْلِكُ لِجَامَا

جس ہے ہمیں انتقام لینا ہے وہ کون لوگ ہیں ( ذرا ) ہمارے سامنے تو آئیں۔اور کون لوگ

ہیں جن کوہم نے لگام ( دے کرروک ) نددیا ہو۔

اَلَسْنَا النَّاسِئِيْنَ عَلَى مَعَدِّ شُهُوُرً الْبِحلِّ نَجْعَلُهَا حَرَّامَا

کیا ہم وہی (لوگ) نہیں جو (قبیلۂ) معارکے لئے (مہینوں کومقدم) موفر کرتے رہتے ہیں (اور) حلال مہینوں کوحرام قرار دیے دیتے ہیں۔

ا بن ہشام نے کہا کہ حرمت والے مہینوں میں کا پہلامہینہ محرم ہے۔

ابن الحق نے کہا جب ابر ہد کے خط کا ذکر عربوں میں مشہور ہوا تو ٹی نقیم میں کا ایک ) کنانی مختص اپنی جگہ سے نکل کراس کلیسا میں پہنچا اور (قضائے حاجت کے لئے )اس میں جیٹھا۔

این بشام نے کہالین اس نے اس میں حدث کی۔

ابن آخق نے کہا اور پھر چل نکلا اور اپنی سرز مین میں پہنچ گیا۔ اہر ہہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے دریافت کیا کہا ہے کا کہا ہے اس کوخبر دی گئی کہ بیرکا م عربوں میں کے ایک ایسے فض کا ہے جواس گھر کے پاس رہنے والے جی ۔ جس کے چل کے عرب کے جاتے جی ۔ کیونکہ جب اس نے تیری بیات کی کہ میں عربی کو جس اس نے تیری بیات میں کہ میں عرب کو جاتے جی ۔ کیونکہ جب اس نے تیری بیات میں کہ میں عربوں کے عزائم کے کواس کی جانب پھیر دول گا''تو وہ غصے میں آ گیا اور اس غصے کی حالت میں آ گراس میں قضائے حاجت کے لئے بیٹھ گیا۔ یعنی اس کا مطلب بیریتا نا تھا کہ وہ کلیسا اس جی کا سز اوار نہیں (بلکہ اس قابل ہے کہ اس میں قضائے حاجت کی جائے )۔ پھرتو اہر ہہ کو غصر آ گیا اور اس نے تشم کھالی کہ وہ ضرور اس گھریینی بیت اللہ کی جانب جائے گا اور اس کو گرا دے گا۔

اس کے بعداس نے مبھیوں کو تیاری کا تھم دیا۔ وہ بہت کچھ ساز وسامان فراہم کر کے تیار ہو گئے اور اس نے اپنے ساتھ وہ مشہور ہاتھی بھی لے لیا جس کا ذکر آگ آئے گا اور کے کی طرف چلا۔ جب حربوں نے یہ خیران اس کو بہت اہم معالمہ خیال کیا اور یہ خبران کر بے چین ہو گئے۔ اور جب انہوں نے سنا کہ وہ خدا کے فرخو کتے کو گراوینا چاہتا ہے تو اس سے جہاد کرنا اپنا فرض خیال کیا۔ آخراس کے مقابلے کے لئے ذو نفرنا می ایک شخص تیار ہوا جو یمن سے سر برآ وردہ لوگوں اور بادشا ہوں میں سے تھا۔ اس نے اپنی تو م کو اور عرب کے ان تمام لوگوں کو جنبوں نے اس کی بات مانی بلوایا تا کہ ابر جہ سے جنگ کریں اور بیت اللہ الحرام اور اس کے گرانے اور اس کے برباد کرنے کے بی ارد سے خلاف جہاد کریں۔ اس دعوت کے قبول کرنے کو جو تیار گرانے اور اس کے مقابل صف آرا ہوا۔ اور جنگ کی۔ و ونفر شے انہوں نے تجاد کریں۔ اس دعوت کے قبول کرنے کو جو تیار اور اس کے ساتھ ہوگئے )۔ پھرییاس کے مقابل صف آرا ہوا۔ اور جنگ کی۔ و ونفر اور اس کے ساتھ ہوگئے )۔ پھرییاس کے مقابل صف آرا ہوا۔ اور جنگ کی۔ و ونفر اور اس کے ساتھ ہوگئے )۔ پھرییاس کے مقابل صف آرا ہوا۔ اور جنگ کی۔ و ونفر کر فار کر لیا گیا۔ اور قیدی بنا کر ابر ہد کے پاس لایا گیا۔ جب

اس نے اس کوتل کرنا چاہا تو ذونفر نے اس ہے کہا اے بادشاہ! بھے قبل نہ سیجئے ممکن ہے کہ میرا آپ کے ساتھ درہنا میر نے قبل کرنے ہے بہتر ہواس لئے اس نے اس کوتل نہیں کیا بلکہ اپنے پاس مخت قید میں رکھا کیونکہ ابر ہہ ایک علیم شخص تھا۔ پھر ابر ہہ جس اداوے سے نکلا تھا اس کی شخیل کے لئے بڑھتا چلا۔ جب وہ مرز مین شخم میں آیا نفیل بن صبیب شخصی شخم کے دونوں قبیلوں شہران اور نا ہم اور عرب کے قبیلوں میں سے جو لوگ اس کے ساتھ ہوئے ان سب کو لیے کر اس کی راہ روک کی اور اس سے جنگ کی ۔ ابر ہہ نے اسے بھی کوگ اس کے ساتھ ہوئے ان سب کو لیے کر اس کی راہ روک کی اور اس نے باس کے آل کا ارادہ کیا تو نفیل کوگست دی اور نفیل کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب وہ اس کے پاس لایا گیا اور اس نے اس کے آل کا ارہ کیا تو نفیل نے اس سے کہا اے بادشاہ ! بچھے آل نہ سیجئے کہ میں سرز مین عرب میں آپ کی اطاعت اور فر ما نہر دار کی میر سے دونوں ہا تھٹم کے دونوں قبیلوں شہران اور نا ہم کے مقابلے میں آپ کی اطاعت اور فر ما نہر دار کی سے کا م آئیس گی تراس نے آب کی اطاعت اور فر ما نہر دار کی سے گرز را تو مسعود بن محتب بن ما لک بن کعب بن عمرہ بن صد بن عوف بن تھیم بن اقعی بن دعی بن منا ہوا ہوا۔ یہاں تک کہ جب وہ طا نف سے کرز را تو مسعود بن محتب بن ما لک بن کعب بن عرب بن سعد بن عوف بن تھیم بن تھیم بن قصی بن دعی بن البیا وابین نز ار بن محد بن عدنان ہے۔ امریت بن البی الصلت شقفی نے کہا ہے۔

قُوْمِي إِيَّادٌ لَوُ لَ النَّهُمُ الْمُمَّ الْمُمَّ الْمُمَّ النَّهُمُ الْمُمَّ النَّعُمُّ النَّعُمُّ النَّعُمُ

قبیلہ بنی ایا دسب کا سب میری ہی تو م ہے کاش وہ ایک دوسرے کے پاس پاس سکونت پذیررہتے (اور ترک وطن کر کے تجازے عراق کی جانب اس لئے نہ چلے گئے ہوتے کہ ان کے جانوروں کے لئے تجازے میدان تنگ ہوگئے ہے جانور (مقام کئے تجازے میدان تنگ ہوگئے ہے ) یا کاش وہ اپنے وطن ہی ہیں رہتے خواہ ان کے جانور (مقام کی تنگی اور جارے کی قلت کے سبب ) لاغراور کمزور ہی ہوجاتے۔

قَوْمٌ لَهُمْ سَاحَةُ الْعِرَاقِ اِذَا سَارُوْا جَمِيْعًا وَالْفِطُ وَالْقَلَمُ

وہ ایسی قوم تھی کہ اگروہ سب کے سب مل کر جاتے تو عراق کا میدان اور کا غذوقلم (سب) انہیں کا ہوتا (بعنی وہاں جا کمانہ حیثیت ہے رہتے۔)

قط کے معنی چک رقعہ پرزہ چھٹی کے ہیں اور اللہ تعالی کا فرمان ہے عجل لناقطنا ہمیں ہما را توشۃ تقتریر

یا نامہ اعمال جلددے دے۔ ابن استحق نے کہاادر امیة بن ابی الصلت نے بیسی کہا ہے۔

فَاِمَّا تَسْاَلِيٍّ عَنَّى لُبُيْنَے لَّ وَعَنُ نسبى اُخَبِّرُكِ الْيَقِيْنَا

ا کے بینی اگر تو مجھ سے میرے نسب کے متعلق دریا فٹت کرے تو میں تھیے (ایک ایسی) یقینی خبر سناؤں گا (جس میں کچھ شک وشبہہ نہ ہو۔)

فَإِنَّا لِلنَّبِيْتِ آبِى قَسِيِّ لَيْنَ فَسِيِّ لَيْنَا لِلنَّبِيْتِ الْكَفُدُمِيْنَا لَكِفُدُمِيْنَا لَكُفُدُمِيْنَا لَكُفُدُمِيْنَا

ہم ابوتسی نہیں (اور )منصور بن یقدم (جیسے ) قدیم (مشہور )لوگوں کی اولا دہیں۔

ابن ہشام نے کہا ثقیف کا نام تسی بن منہ بن بکر بن ہوازن بن منصورا بن عکرمة بن خصفة بن قیسی بن عمیلان بن مفتر بن نزار بن معد بن عد تان ہے۔اور پہلی دو بیتیں اور آخری دو بیتیں امیہ ہی کے دوقصیدوں میں کی ہیں۔

این آخلی نے کہائی ثقیف کے لوگوں نے اہر ہدہے کہا اے بادشاہ! ہم آپ کے غلام فرماں روااور مطبع ہیں۔ ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں اور یہ ہمارا گھر اللات وہ گھر نہیں ہے جس کا آپ ارادہ رکھتے ہیں آپ کا قصد تو اس گھر کا ہے جو کے ہیں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کی ایسے فخص کو بھیجیں گے جو اس کی جانب آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اللات طائف میں ان لوگوں کا ایک گھر تھا جس کی وہ لوگ و لی ہی عظمت کیا کرتے تھے جس طرح کیے کی تعظیم کی جاتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا مجھے ابوعبیدہ نحوی نے ضرار بن الخطاب الغبر ی کا ایک شعر سنایا۔

وَ لَوَّتُ ثَقِيْفٌ اللّٰي لَا تِهَا بِمُنْقَلَبِ النَّحَاسِرِ الْخَاسِرِ الْخَاسِرِ

اور بنی ثقیف اپنے لات ( نامی بت خانے ) کی جانب محروم نقصان رسیدہ حالت میں بھا گے۔ بیشعراس کے اشعار میں کا ہے۔ آخروہ انہیں بھی چھوڑ کر آ گے بڑھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ انہوں نے اس کے ساتھ ابورغال کو بھیجا کہ کے کی جانب اس کی رہنمائی کرے۔ابر ہدابورغال کوساتھ لئے ہوئے نکلا یہاں تک کہ ابورغال نے اسے منمس تک پہنچا دیا اور اسے

> ا نسخ (الف) بین لبینا الف سے لکھا ہے (ب ج ر) بین لبینی کارسم الخط یا ہے لکھا ہے۔ (احمرمحودی) ع خط کشید والفاظ نوٹن (الف) بین نبین بین ۔ (احمرمحودی)

و ہاں پہنچا کرمر گیا۔اس کے مرنے کے بعد عربوں نے اس کی قبر پر پتھر برسائے اورلوگ مقام منمس میں . جس قبر کو پتھر مارا کرتے ہیں و واس کی قبر ہے۔

پھر جب حناط مکہ میں وافل ہوا تو دریا فت کیا کہ قریش کا سر داراوران میں کا بلندرتہ فخف کون ہے۔

اس سے کہا گیا وہ عبدالمطلب بن ہاشم ہیں۔ وہ آپ کے پاس آیا اور ابر ہدنے جو پجھاسے تھم دیا تھا آپ سے بیان کیا۔ عبدالمطلب نے اس سے کہا خدا کی شم ہم اس سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہم میں اس سے مقابل ابراہیم میں طلب کا عظمت والا گھرہے۔ یا اس سے مقابل ابراہیم میں طرح کے الفاظ تو فرمائے۔ اگر اللہ تعالی اس گھری ابر ہدسے تھا ظمت کرے تو وہ اس کا گھرہے اور اس میں طرح کے الفاظ تو فرمائے۔ اگر اللہ تعالی اس گھری ابر ہدسے تھا ظمت کرے تو وہ اس کا گھرہے اور اس میں اس کی عظمت ہے۔ اور اگر اس نے اس گھر اور ابر ہدے درمیان راستہ معاف کر دیا (بچ میں کوئی مزاحمت نہ ڈالی) تو خدا کی شم ہمارے پاس بیت اللہ کو اس سے بچائے کی کوئی تد ہیر نہیں۔ پس حناطہ نے کہا تو آ و میرے ساتھ اس کے پاس نے جاؤں۔ تو عبدالمطلب اس کے

ا کمد معظمہ سے تین فریخ کے فاصلے پرایک مقام کا نام ہے۔ (از سیلی احم محمودی)

ع (ب ج و) تینوں تشخوں بیں فان لم تعرضوا ہے اور نسخر (الف) بیں کا تب نے تحریف کروی ہے۔اور'' نعرضوا'' لون میں زائے ہوز اور شادیجمۃ لکھودیا ہے۔ (احرمحمودی)

سع رادی اینے ان الفاظ سے بیر طام کرتا ہے کہ مبدالمطلب نے جوالفاظ اس وقت کیے راوی کو وہ پورے بورے یا دلیس اس لئے روایت پالسخی کی جار ہی ہے۔ (احمرمحمودی)

ساتھ (ہو) گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے بعض بھی تھے۔ حتیٰ کہ اس نشکر میں پہنچے۔ پھر وہاں (جانے کے بعد ) ذونفر کودریا دنت فرمایا جوآپ کا دوست تھا۔اوراس کے پاس پہنچے جووہاں قید تھا۔ آپ نے اس سے کہا اے ذونفر ہم پر جو آفت نازل ہوئی ہے اس ہے چھوٹنے کی تیرے خیال میں کوئی تد ہیر ہے۔ ذونفرنے آپ ہے کہا ایک ایسے مخص کے پاس کیا تد ہیر ہو عتی ہے جو کسی با دشاہ کے ہاتھوں میں گرفتار (اوراس امر کا) منتظر ہوکدا ہے میج قبل کیا جاتا ہے یا شام میرے یا س اس آفت کے متعلق جو آپ بر آبڑی ہے کوئی تد بیز ہیں مگر ہاں اتنا منرور ہے کہ انیس نامی قبل بان میرا دوست ہے۔ بیس اس کے پاس کہلا جمیجوں گا اور آپ کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔اور آپ کی عظمت اسے بتاؤں گا اور استدعا کروں گا کہ آپ کے لئے بادشاہ کے یاس باریابی کی اجازت حاصل کرے۔ پھر آپ خود جومناسب مجھیں اس سے گفتگو کرلیں اور اگر اس کواس بات كا موقع ال كيا تو وه اس كے ياس آپ كے لئے مناسب سفارش بھى كرے گا۔ آپ نے فرمايا بس میرے لئے ای قدر کافی ہے۔ پھر ڈونفرنے انیس کے پاس کہلا بھیجا کہ عبدالمطلب قریش کے سردار ہیں اور کہ والوں کو آئکھ کی نتلی ہیں۔ وہ شہر میں شہر یوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہیرون شہر بہاڑوں کی چوٹیوں پر وحشیوں کی میافت کرتے ہیں۔ان کے دوسواونٹ گرفتار ہوکر بادشاہ کے یاس پہنچ محے ہیں۔ان کے لئے بادشاہ کے باس باریابی کی اجازت حاصل کرو۔اوراس کے پاس آپ کو جونفع پہنچایا جاسکتا ہو پہنچاؤ۔اس نے کہا میں ایسا بی کروں گا۔ پھرانیس نے ابر ہہ ہے گفتگو کی تو اس نے اس سے کہا یا دشاہ (جہاں پناہ) میہ حقر کیش کے سردار اور مکہ دالوں کی آئکھ کی تیلی ہیں۔شہر میں شہر یوں کی ضیافت کرتے ہیں تو ہیرون شہر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر دحشیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔انہیں آپ اپنے پاس باریا بی کی اجازت دیں کہ وہ اپنی کسی حاجت میں آپ ہے گفتگو کریں۔راوی نے کہا کہ ابر ہدنے آپ کو باریا لی کی اجازت دی۔ اور عبدالمطلب ان تمام لوگول میں بہت و جیہ اورخو برواورعظمت والے نتے ہے جب آپ کوابر ہدنے ویکھا'

سع عط كشيده الغاط النور (الف) ين فين بن \_ (احرموري)

آپ کے جلال وعظمت ہے متاثر ہوااورخودتخت پر بیٹھارہ کرآپ کواپنے سے بینچے بٹھانا آپ کی عظمت کے خلاف مجمااور میہ بات بھی پندند کی کہش آپ کواس کے ساتھ تخت پر بیٹیا ہواد یکھیں۔اس لئے ابر ہہ تخت ے اتر پڑا اور فرش پرآ جیٹھا اور آپ کوایے ساتھ ای فرش پرایے باز و بٹھالیا۔ پھراس نے اینے ترجمان سے کہاان سے کہ کہ آپ اپی حاجت بیان کریں۔ ترجمان نے آپ سے وہی کہا تو عبدالمطلب نے کہا میری حاجت صرف یہ ہے کہ با دشاہ میرے دوسواونٹ مجھے واپس کر دے جواس کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ جب آپ نے اس سے پیکھا تو ابر ہدنے اپنے ترجمان ہے کہا کہ وہ آپ سے کیے کہ جب میں نے حمہیں ویکھا تو تم سے مرعوب ہو گیا۔لیکن جب تم نے مجھ سے گفتگو کی تو افسوس تم میزی نظروں سے گریڑے۔ کیا تم مجھ سے ا ہے دوسوا ونٹوں کے لئے کہتے ہو جومیرے یاس پکڑے آئے ہیں؟ اورتم نے اس گھر کا خیال بالکل جھوڑ دیا ہے جو تہارااور تہارے باپ دادے کا وین (وقبلہ) ہے؟ جس کے گرانے کے لئے میں آیا ہوں تم اس کے لئے پچھنیں کہتے؟ عبدالمطلب نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں (مجھے ان کی فکر ہے ) اور اس کھر کا بھی ایک ما لک ہے۔ وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے کیا بچائے گا۔انہوں نے کہاتم جانواوروہ جانے کیکن بعض الل علم کا بیرخیال بھی رہاہے کہ جب ابر ہدنے حناطہ کو بھیجا تو یعمر بن نفاشۃ بن عدی بن الدیل ین بکرین عبد مناة بن کنانه جواس وقت بنی بکر کاسر دار تھا اور خویلدین واثلة بنه لی جو بنی بنه بل کاسر دار تھا دونوں کے ساتھ عبد المطلب بھی گئے تھے اور ابر ہدہے کہا کہ اگروہ بیت اللہ کونہ کرائے تو تہا مہ کی تہائی آ مدنی دی جائے گی لیکن اس نے ان کی شرط کے مانے ہے انکار کر دیا۔ خدا بہتر جا نتا ہے کہ ایسا ہوا تھا یا تہیں۔

ابر ہہ نے عبدالمطلب کے وہ اونٹ واپس کردیے جس پروہ قابض ہو گیا تھا۔ پھر جب وہ اونٹ اس کے پاس سے واپس وصول ہو گئے تو عبدالمطلب بھی قریش کی طرف لوٹ آئے ۔ اور انہیں اس واقعے کی خبر وی ۔ اور لشکر کی غارت گری کے خوف سے انہیں مکہ سے نگل جانے اور پہاڑوں کی بلند یوں اور گھا ٹیوں میں پناہ گزین ہونے کا تھم دیا۔ پھر عبد المطلب اضعے اور کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر اللہ (تعالی ) سے دعا کی اور ابر ہداور اس کے لئکر کے مقابل اس کی امداد کے طلبگار ہوئے اور اس وقت آپ کے ساتھ قریش کی ایک جماعت بھی موجود تھی عبد المطلب نے اس حال میں کہ وہ صلفہ در کعبہ پکڑے ہوئے تھے کہا۔

لَاهُمْ إِنَّ الْعَبْديمُ نَعَ رُخُلَهُ فَامْنَعْ جِلَالَكَ ا

ل المحلال مركب من مراكب السماء (سيل) طلال بالكرمرك است زنازا دمناع بالان شر (منتى الارب) حلال بكر المحاء القوم المجتمعون يويد بهم سكان الحوام (حنى).

یا اللہ بندہ اپنی سواری کی حفاظت کرتا ہے تو بھی اپنے حرم کے رہنے والوں کی (یااپی سواری کی یا اپنی سواری کے سامان کی ) حفاظت فرما۔

لا يَغْلِبَنَّ صَلِيْبُهُمْ مَعَالَكُ وَمِحَالُهُمْ عَدُوا مِحَالَكُ وَمِحَالُكُ مَعَالَكُ اللهُمْ عَدُوا مِعَالِكُ اللهِ مَعَالَكُ اللهِ مَعَالَكُ اللهِ مَعَالَكُ اللهِ مَعَالَكُ اللهِ مَعَالَكُ اللهِ مَعَالِكُ اللهِ مَعَالِكُ اللهُ اللهُ

ا گرتو ہمارے قبلے کواس کی حالت پرادران کوان کی حالت پر چھوڑ وے (اور بچ بچاؤ نہ کرے تو تخیے اختیار ہے) جو کچنے مناسب معلوم ہو (کر)۔

ابن ہشام نے کہا یہ وہ اشعار ہیں جو ابن اتحق کے پاس سجے ثابت ہوئے ہیں۔ ابن اسحق نے کہا کہ عکرمة بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی نے پیشعر کیے۔

لَا هُمَ آخُرِ الْاَسُودَ بْنَ مَفْصُودُ اَلآخِذَ الْهَجْمَةَ فِيْهَا التَّفْلِيْدُ

یا القداسود بن مفصو دکو ذکیل وخوار کر جس نے ایسے سواونٹ پکڑ لئے ہیں جن میں تیری قربانی کے قلادہ بنداونٹ بھی ہتھے۔

> بَيْنَ حِرَاءَ وَقِيْمٍ فَالبِيدُ يَحْبِسَهَا وَهِيَ أُولَاتُ التَّطُويُدُ

جوکوہ حرااور کوہ ثبیر کی درمیانی وادیوں اور جنگلوں میں آزادی کے ساتھ پھرنے والے اونٹوں کو بائدھ رکھتا ہے۔

> فَضَمَّهَا إلى طَمَاطِمٍ سُودُ آخُفِرهُ يَا رَبِّ وَٱنْتَ مَحُمُودُ

مچراس نے ان اونٹوں کو (اپنے) بے دین کالے چبرے والے عجمی (لشکر) میں مکڑ رکھا۔ پروردگار! تو (ہرطرح) قابل حمد وستائش ہے۔ تو اسے بے پناہ ( تباہ و ہر باد) کردے۔ حراث الان اشام ها صداقل الله

ابن ہشام نے کہا بیدہ (اشعار) ہیں جوابن آطن کے پاس سیح ٹابت ہوئے ہیں۔وطماطم لیے معنی اعلاج کے ہیں یعنی بجی ہے دین کا فریا او نیجا پوراد یوصفت انسان ۔

ابن اسخق نے کہا پھرعبدالمطلب نے حلقہ در کعبہ چھوڑ دیا اور وہ اوران کے ساتھی قریش بہاڑوں کی بلندی کی جانب چلے گئے۔ اور وہاں پناہ گزیں ہوکرا نظار کرنے گئے کہ دیکھیں ابر ہد۔ مکہ بیں واخل ہوکراس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے۔ پھر جب مجمع ہوئی تو ابر ہد مکہ میں داخل ہونے کے لئے خود بھی تیار ہواا ہے ہاتھی اورا یے نشکر کو بھی تیار کیا۔اوراس کے ہاتھی کا نام محود تھا۔

ابر مدبیت (الله) کے کرائے اور پھریمن واپس ہوجاتے کا پکاارادہ رکھتا تھا۔ تکر جب ان لوگوں نے اس ہاتھی کا رخ مکہ کی جانب کیا تو تغیل بن صبیب ( تعمی ً ) آیا اوراس ہاتھی کے باز و کھڑا ہو گیا۔اوراس کا کان پکڑا کرکہامحمود بینے سے بایا جد حرے تو آیا ہے ادھرسید ہے واپس ہو جا۔ کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے عظمت و حرمت والےشہر میں ہے۔ پھراس نے اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی بیٹے کمیا اور نفیل بن حبیب تیزی سے وہاں ے لک کریہا ژیر چلا گیا۔اس کے بعدلوگوں نے ہاتھ کو بہت مارا کہا تھے مگر وہ ندا ٹھا۔انہوں نے اس کے سر برتم مارے کداشمے برندا تھا۔ انہوں نے اس کے پیٹ کے چڑے میں آئٹس تھسا دیے اور اسے خون آلودكر ديا كداشم برندا نفاله تجراس كارخ يمن كي جانب تجييرا تواثحد كر بها كنے لگا۔ تجراس كارخ شام كي سمت کر دیا۔ پھر بھی وہ دوڑتا رہا پھراس کا منہ مشرق کی طرف کیا گیا اس طرف بھی وہ تیز چاتا رہالیکن جب اس کارخ مکہ کی جانب کیا تو وہ پھر بیٹھ گیا۔

آ خراللہ تعالیٰ نے ان پراہا بیل اور بلسان سے مشابہ پرندے بھیجان میں کے ہر پرندہ کے ساتھ

لے بیالفاظ تور اللہ) من تیں ہیں۔ (احد محودی) ع نور ب)

سع ۔ نسوز (الف ج) میں وارج ہے اورنسو (بو) میں اوارج ہے ۔ نسوز دوم مرج ہے جس کے معنی صاف ہیں کہ بیٹھ جایا واپس ہو جااور لنظ اوّل کے لحاظ ہے معنی بیرموں کے کہ بیٹہ جااور واپس موجا جس کو محج بنانے کے لئے تاویلات درکار ہیں کیونک واپس کے لئے بیٹمنا كوتي معن فيس ركه تا\_ (احرمحودي)

سے ہلسان کے معنی لفات میں تو ایک درخت کے لکھے ہیں جس کا تمل بہت متافع رکھتا ہے کسی جانور کے معنی تو ککھیے نہیں البتہ بلعون ایک لفظ جمیں افت میں ملاہے جس کے متی متنی الارب میں ہو تھار لکھے ہیں اور قطر الحیلا میں لکھا ہے۔ کہوہ لیمی کرون سلے بازوؤں مبی ٹا گوں والا ایک آئی جانور ہے جو مجھلیوں کو بہت صفائی سے لگل جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یمی بلھون کتابت کی خلطی میں ہلسان ہو کمیا ہو۔ ورند بلسان ہمارے علم میں تو کسی جالور کا نام میں۔ حالانکہ (القب ب ج د) جاروں تنوں میں بلسان لکھا ہے اور نوز (ب) کے حاہیے يرابن مهاس كى ايك روايت محى تصى بي بعد الله الطير على اصبحاب الفيل كا لبلسان على بـــ مرف ايك ابوزركى روایت تن کی ہے جس ش بلتون کالفظ آیا ہے۔ والله اعلم و علمه الم (احرمحودی)

تمن تین کنگر تھے جن کووہ اٹھائے ہوئے تھا ایک کنگراس کی چورٹی بیں اور دواس کے دونوں پیروں کے پنجوں بیں ۔ یہ کنگر چنے اور مسور کے جیسے تھے بیان بیں ہے جس کسی پر گرتا وہ ہلاک ہوجا تا لیکن ان بیل ہجی پر بیا آفٹ نہیں آئی۔ بلکدان بیل ہے بعض جو بھاگ نیکے وہ اس راستے پر تیزی سے چلے جار ہے تھے جدھر سے وہ آئے تھے اور نفیل بن حبیب کو دریا فت کرتے جارہے تھے تا کہ وہ انہیں یمن کی جانسب رہنمائی کرے۔ جب نفیل نے خدائے تعالی کے اتارے ہوئے اس عذاب کودیکھا تو کہا۔

آيْنَ الْمَفَرُّ وَالْإِلَّهُ الطَّالَبُ وَالْاَشْرَمِ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْعَالِبُ

( مجرمواب) ہماگ نکلنے کی جگہ کہاں کہ ( قبر ) خدا تمہاری تلاش میں ( تمہارے پیچیے نگا ) ہے اور وہ اشرم بینی ابر ہہ جومغلوب ہو چکا ( اب پھر بھی ) غلبہ نہ پاسکے گا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ''لیس الغالب'' یعنی جوشعراد پر ذکر کیا گیا جس کے آخر میں لیس الغالب کے الفاظ ہیں ابن آبخق کے سواد وسروں سے مروی ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ غیل نے بیشعر بھی کیے ہیں۔

أَلَّا حُيِيْتِ عَنَّا يَا رُوَيْنَا نَعِمْنَا كُمْ مَعَ الْاصْبَاحِ عَيْنَا الْمُعْبَاحِ عَيْنَا الْمُ

ہاں اےردیتا ہماری جانب سے بختے سلام (یا دحائے زندگی) پنچے اورتم لوگوں کی سلامتی سے ہماری آئی میں صبح سورے شنڈی ہوں یعنی خوشی نصیب ہو۔

رُدَيْناً لَوْ رَأَيْتِ فَلَا تَرَيْهِ لَكَ مَرَيْهِ لَكَ مَارَأَيْنَا لَكَ مَارَأَيْنَا لَكَ مَارَأَيْنَا

روینا کاش تو وہ منظر دیکھتی خدا کرے کہ تو وہ منظر بھی نہ دیکھے جوہم نے وادی محصب کے بازو اس کے پاس بی دیکھا۔

ئے 'نیز(الف) ٹیل وجھوا ہاربین ہےاور(پ ع ر) ٹیل خوجوا ہاربین جس کے متنی بھاگ نظے ہیں۔ووسرانسخ مرج ہے۔(احمیمحودی)

ع نسخ (ب ج و) میں دوینا الف سے تکھا ہے۔لیکن تسخد (الف) میں روینہ ہائے ہوز سے لکھا ہے اور اس پر چیش بھی ویا ہے جو غلط معلوم ہوتا ہے۔(احمرمحودی)۔

إِذًا لَعَذَرْتِنِنَى وَحَمِدُتِ آمُرِيُ وَلَمْ تَأْسَىٰ عَلَى مَافَاتَ بَيْنَا

اگروہ منظرد بھتی تو تو مجھے (اپنے سے جدا ہونے پر) معذور بھتی اور میرے کام کی تعریف کرتی اور ہاری آپس کی جدائی پڑنم نہ کھاتی۔

> حَمِدْتُ اللّٰهُ إِذِ الْمُصُرْتُ طَيْرًا وَخِفْتُ حِجَارَةً تُلُقَى عَلَيْنَا

جب میں نے پرندوں کوریکھا تو اللہ تعالی کاشکرادا کیا (کہ امدادالی پہنے گئی اگر چہ) جو پھر ہم پر (بیعنی ہمارے ساتھیوں پر) پڑر ہے تھے ان سے میں ڈرر ہا بھی تھا۔ (یا جب تو ان پرندوں کو دیکھتی تو اللہ تعالی کاشکراداکرتی اگر چہ جو پھر ہم پر پڑر ہے تھا سے ڈربھی جاتی)
ویکھٹی تو اللہ تعالی کاشکراداکرتی اگر چہ جو پھر ہم پر پڑر ہے تھا سے ڈربھی جاتی)
ویکٹ الْقَوْم یَسْالُ عَنْ نُفْیْلٍ
کانگ عَلَی یالْحَہْشَان دَیْنَا

قوم کا ہر فر دنفیل ہی کو دریافت کر رہاتھا ( کہ اس سے واپسی کا راستہ کو چھے ) گویا صبھیوں کا مجھے پر کوئی قرض تھا۔ پھر ان کی حالت میہ ہوئی کہ وہ وہ ہاں سے نظے تو سہی مگر راستے میں ہرا کیک مقام پر گرتے پڑتے اور پھر پھسٹ (ندی نالے) پر ہلا کت کے مقامات میں مرتے کھیتے ۔ ابر ہد کے جسم پر بھی آفت آئی سب کے سب اس کواپنے ساتھ لے کر اس حالت سے نکلے کہ اس کی ایک ایک انگی سڑ سڑ کر گرتی جاتی تھی اور جب اس کی کوئی انگلی گرتی اس کے بعد اس میں مواد آجا تا اور پیپ اور خون جاری رہتا۔

حتیٰ کہ جب اس کوصنعاء میں لائے تو اس کی حالت پرند کے چوز کے کی سی تھی اور بعض روایت کے موافق مرنے سے پہلے اس کا سینہ بھٹ کراس کا دل با ہرنگل آیا تھا۔

ابن المحق نے کہا کہ جھے سے یعقوب بن عتبہ نے بیان کیا کہ ان سے کسی نے کہا کہ مرز مین عرب میں چیک اور کنگر پھر اس سال پہلی بہل عرب میں بد مزہ و نا گوار پودے اسپند چیک اور کنگر پھر اس سال پہلی بہل عرب میں بد مزہ و نا گوار پودے اسپند اندراین اور آ کھی گئے۔ ابن الحق نے کہا جب القد تعالی نے محد مُثَالِّيْنَا کو مبعوث فرمایا توبیہ

لے۔ اعضاء کے بیکے بعدد گیرے جعزتے جانے کی وجہ ہے گوشت کا ایک لوٹھڑ اسارہ گیا تھا۔ (احمرمحمودی)۔

ال سایک بدمره دودهیلا پودا ہے جس کو بندی میں جال اور عربی میں جزال کتے ہیں۔

سے سیبھی ایک دود هیلا پودا ہے جس کا ہندی نام مدار ہے اور اس کوا کوبھی کہتے ہیں اور فاری میں خرک اور عربی میں عشر کہتے میں۔(احمد محمودی از محیط اعظم)۔

واقعدامحاب فیل بھی ان متعددواقعات میں ہے ایک تھا جن کواللہ تعالیٰ نے قریش پراپی ان نعمتوں میں ہے شار فر مایا ہے جن سے اس نے انہیں برتری دی کہ اس نے صبھیوں کی حکومت کوان پر سے دفع فر ما دیا تا کہ قریم کے زمانہ اقبال اوران کی حکومت کو بقائے دراز حاصل ہو۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے فر مایا

﴿ اللَّهُ تَرَّكُيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيل ﴾

''اے میرے محبوب بندے کیا تو نے (مجھی اس نعمت کا) خیال نہیں کیا کہ تیری پرورش کرنے والے نے (مجبوب بندے کیا تو کے والوں کے ساتھ کیسا (سخت) برتاؤ کیا؟

﴿ أَلَّهُ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيْلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا إِبَابِيلَ ﴾

'' کیا ان کی مخالفانہ کاروائیوں کورائگان (یا مغلوب یا بے اثر ) نہیں کردیا اور ( کیا ) ان پر جمنڈ کے جمنڈ پرنڈ نہیں بھیجے؟

﴿ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُولٍ ﴾

''(کیا تونے نہیں دیکھا) وہ انہیں پھراورگارے کے (ہے ہوئے یا سخت) روڑوں ہے (اس قدر) مارے جارہے تنے کہ انہیں ہے ڈٹھل پنوں (کے چورے) کی طرح کر دیا کہ (ان میں کے بھنے دانے اور ڈٹھل) کھالیے گئے (ہوں اور انہیں پا مالی کے لئے چھوڑ دیا گیا ہو کہ چورا ہو کر ہر با دہوجا کیں)''۔

اور فرمایا: ع

﴿ لِإِيْلَافِ قُرَيْشِ إِيْلَافِهِمْ رِحْلَتَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَبُهُمْ

'' قریش کی الفت ﷺ ان کی اس الفت کے سبب سے جوسر مااور گر ماکے سفروں سے ہے انہیں

لے یقال صل الماء فی اللبن ای غلب بعیث لا یظهر اثرہ فی الماء ۔ (ازمنتی الارب) (احمرمحودی)۔ ع نسخ (ب ج د) تیموں میں وقال ہے صرف نبخہ (الف) میں نہیں ہے۔(احمرمحودی)۔

سے یا قریش کے اس اتخاد (ومعاہدے) کے سب جوہر ماوگر ما کے سغروں کے متعنق (انہیں دوسرے قبائل سے حاصل) ہے۔
سے کہ سرما بیس بیمن کی جانب سفر کرتے ہیں اور وہاں کی گرمی کے سبب سرما کی تنکیفوں سے نکی جاتے ہیں اور بیمن کی تنجارت سے مالا مال ہوکر آتے ہیں اور گرما میں شام کی جانب سفر کرتے ہیں اور وہاں کی تجارت سے خاطر خوا و نفع حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ موسم گرما ایسے مقام پر گزار آتے ہیں جہال خبر بھی نہیں ہوتی کہ گرما آیا بھی یانہیں پھرتمام عرب میں لوٹ مار قل اور غارت گرما آیا بھی یانہیں پھرتمام عرب میں لوٹ مار قل اور غارت گری کے باوجود قریش کی جانب کوئی شخص اراد و بدسے آئے اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا بلکہ ہر شخص ان کی ہے۔

يرت ابن بشام ها صداة ل

عاہیے کہ (تنمین سوسا ٹھ بنوں کو چپوڑ کر) اس گھر کو ( باقی رکھنے والے اور اسے عظمت و برتری عطا كرنے والے اور) يروان چڑھانے والے كى يرستش كريں جس نے انہيں بھوك (اور فاقوں) ہے (بچاکر) کھانا دیا اورخوف (قتل وغارت) ہے (بچا ک<sup>لے</sup>)انہیں امن عنایت فرمایا <sup>ع</sup>ے یعنی تا که(الله تعالیٰ)ان کی اس حالت کوجس بروه (اب) ہیں اورا گروه اس (خدائے قد وس اور اس کے پیام) کوقبول کرلیں تو جس بھلائی کا اللہ (تعالیٰ) ان کے ساتھ ارادہ رکھتا ہے اس کو ( کہیں)بدل ندد ہے'۔

ابن ہشام نے کہا کہ اہا بیل کے معنی جماعتوں کے ہیں اور عرب نے اس کا واحد جس کوہم جانتے ہوں مجمی استعمال نہیں کیا۔اور جیل کے متعلق بونس نحوی اور ابوعبیدہ نے مجھے خبر دی کہ اس کے معنی سخت کے مِن روبة بن العجاج نے کہا۔

وَمَسَّهُمْ مَا مَسَّ اَصْحَابَ الْفِيْلُ لَ تَرْمِيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ سِجِيْل وَلَمِبَتُ طَيْرٌ بِهِمْ أَبَابِيْلُ

ان لوگوں پر وہ آفتیں آئیں جو ہاتھی والوں پر آئی تھیں ( کہ برند) انہیں پھراور گارے کے ( بنے ہوئے یاسخت ) روڑ وں سے مارے جارہے تنھے اور پرندوں کی مکٹر بوں نے انہیں کھیل بنا لياتفابه

یہ اشعاراس کے بحرجز کے ایک قصیدے کے ہیں۔اوربعض مفسروں نے ذکر کیا ہے کہ وہ فارس کے

 تعظیم و تحریم کرتا ہے کہ دو بیت اللہ کے مجاورین ہیں اور ان کی خدمت کو ہر مخص اینے لئے گخر جھتا ہے اور اس سبب سے تعارت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا اور جزیرۃ العرب کی تجارت اور جن تجارتوں کے لئے جزیرۃ العرب راستہ بنرآ ہے ان تمام تبجارتون كاشبيكه بلاشركت غير بے قريش \_اورمسرف قريش \_ كا حصه ہوتا ہے اگران حقیقی فائدوں كاانہیں سيح احساس ہواور اگردہ یہ جمیں کہ بیتمام منافع جوانبیں عاصل ہور ہے ہیں بیت اللہ کا صدقہ ہے تو (آ گے ترجمہ بڑھئے)۔

لے وہ فاقے جن میں وادی خیر ذی زرع جنائتی کہ نہ ان کے لئے کہیں کوئی مستقل کیتی تھی نہ یانی جنگلوں میں خانہ بدوش مارے مارے پڑے گھرتے تھےاور جہاں کہیں یانی نظرآ تا وہیں ڈیرے ڈال دیتے ان تمام آفات سے خاص طور پروعائے ا براہی کے طفیل انہیں محفوظ رکھ کرانہیں کھانے کے لئے (آ کے ترجمہ یزھنے)۔

ع کے حرم محترم میں جو محض آجا تا وہ محفوظ و مامون ہو جا تا اورا ال حرم اپنے تنجارتی کار دبار کے لئے ہر طرف بےخوف وخطر جہال جاہتے سفر کوتے۔(احم محمودی)۔

دو کلمے ہیں عربول نے ان دونوں کوا کیک کلمہ بنا لیا ہے۔ وہ دونوں لفظ سنج (سنگ) اور جل (گل) ہیں۔ سنج (سنگ) کے معنی پتھر ہیں اور جل (گل) کے معنی کیچڑگارے کے بینی وہ روڑے انہیں دوجنسوں پتھر اور گارے سے بنے ہوئے تنھے۔اورعصف کے معنی زراعت کے ان پتوں کے ہیں جس میں ڈٹھل نہیں اور اس کا واحد عصفة ہے۔

(ابن ہشام نے لیہم سے بیان کیا) کہا کہ جھے کو ابوعبیدہ نحوی نے خبر دی کہ اس کوعصافۃ اورعصیفۃ بھی کہتے ہیں۔اورعلقمۃ بن عبدہ کا ایک شعر سنایا وہ علقمۃ جو بنی ربیعۃ بن مالک بن زیدمنا ۃ بن تمیم میں کا ایک شخص ہے۔

تَسْقِی مَذَانِبَ قَدْ مَالَتْ عَصِیْفَتُهَا جُدُوْدُ الله مِنْ اَتَی الْمَاءِ مَطْعُوْمُ الله مَدُورِی الله مَا الله مَعْمُومُ مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَعْمُومُ مَنْ الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنَا الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ الله مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِن

بیشعرایک تعبیرے کا ہے۔اورراجزنے کہا۔

فَصِّيِّرُوا مِثْلَ كَعَصْفٍ مَّأْكُولُ

انہیں ان بے ڈٹھل پڑول کی طرح کر دیا گیا کہ (ان میں کے بھٹے اور دانے) کھالئے گئے ہول۔

ابن ہشام علی کہ اس بیت کی نحو ( کے بارے ) میں ایک ( خاص ) تفییر کے ۔ اور ایلاف قریش کے معنی ان کی اس الفت کے ہیں جوانہیں شام کی جانب تجارت کے لئے نکلنے سے تھی ان کے دوسفر ہوا کرتے تھے۔ایک سفر سر ما میں اور ایک گر ما میں ۔

ابن ہشام نے ہمیں خبر دی کہ ابوزید انصاری نے کہا کہ عرب الفت التی ء الفااور آلفۃ ایلا فاایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں ذوالرمہ کا شعر کسی نے مجھے سنایا ہے۔

ل محط کشیده الفاظ نوند (الف) میں تہیں ہیں۔(احرمحمودی)

ع (الف) حدود (ب) جذور (جو) جدور تینوں نئوں کے الفاظ ہے من سب معانی حاصل ہوتے ہیں لیکن بیجے تری نئے مرج معلوم ہوا۔ جدور کے معنی شیری زمین کے ہیں۔ جذور کے مین ہوں کے ہیں۔ ورحدور کے معنی منڈیروں کے ہیں۔ (احرمحمودی)

سع خط کشیده الغا نانسخهٔ (الف) مین نبیس میں \_(احمحمودی)

سے ستغیر سے مصنف کی مراد کاف تثبیہ سے متعلقہ بحث معلوم ہوتی ہے جوظم نحوییں ہے کہ کاف تشبیدا یک ستقل سم ہے یاحرف ہے جوتشبید کی تاکید کے لئے استعال کیا گیا ہے۔ (احمرمحود کی)۔

هے خط کشیدہ الفاظ نون ( الف ) یمنیں ہیں۔ ( احم محودی )

مِنَ الْمُوْلِفَاتِ الرَّمُلُ اَدْمَاءً حُرَّةٌ شُعَاعُ الضَّلَى فِي لَرْبِهَا يَتَوَضَّحُ وَهِ وَهُورت اللَّ الْمُوْلِفَاتِ الرَّمُلُ الْدُمَاءَ حُرَّةٌ شَعْاعُ الضَّلَى فِي اللَّهُ اللَّهُ وَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَ

اوروہ سفر کرنے والے (جوصرف) شوقیہ سفر کیا کرتے ہیں۔

یہ بیت اس کے ان ابیات میں ہے ہے جن کوہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے موقع پر ذکر کریں گے۔ اور'' ایلا ف'' اس الفت کو بھی کہتے ہیں جو انسان کو (پالتو جانوروں) اونٹ بلی اور بکری وغیرہ ہے ہوتی ہے۔(ایسے موقع پر بھی)'' آلف ایلاف'' کہا جاتا ہے۔کمیت بن زید نے جو بنی اسد بن فزیمة بن مدرکة بن الیاس بن معنر بن نزار بن معد میں کا ایک شخص ہے کہا ہے۔

ریہ بیت اس کے ایک تصید ہے کی ہے اور ایلا ف کے معنی افراد قوم کے آپس میں متحد ہوج نے کے بھی بیں'' الفاالقوم ایلا فا'' بھی کہا جاتا ہے کمیت بن زید نے ریم بھی کہا ہے۔

وَ آل مُزيقياءَ غَذَاة لاَ قُوا بَنِي سَغُدِ بُنِ طَبَّةَ مُولِفِيْنَا اور (کیاتم نے) مزیقیا والوں کو (نہیں دیکھا کہان کی کیا حالت ہوگئ تھی) جس روز وہ متحد ہو کرنی سعدین ضبة کے مقالبے میں آئے ہتھے۔

یہ بیت بھی اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ اور ایلاف کے معنی ایک چیز کا دوسری چیز سے ایسا ملا کے دیا جانا

لے لیعنی بڑے شوق واہتمام ہے اونٹوں کے پالنے والول کو بھی قط سالی اوراونٹنیوں کو جارہ نہ ہونے کے عب دود ھامسر ندآتا تھا۔اورخطرہ تھا کہ جود ہے پتلے اونٹ اس وقت سواری کا کام دے رہے ہیں مرجا کمیں گاوران ہے یہ کام بھی نہ لیاجا سکے گا اور پیادہ یا کھرنے کی نوبت آئے گی۔(احمرمحمودی)

ع شخہ ہائے (بج و) میں ان یو الف النسی الی النسی ہے اور ایب ہوتا بھی ج ہے لیکن نسخہ ( الف ) ہیں ان تو لف النسی فی النسی مکھا ہے تو لف کافعل جومونٹ لایا گیا ہے یہ بھی غلط معلوم ہوتا ہے اور اس فعل کا صد فی سے استامی رکز تا بھی پچھٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔ (احرمجمودی)

### ر ابن برات ا

بھی ہیں کہ وہ اس سے چہاں ہو جائے اور چھوٹ نہ سکے الیے موقع پر'' آلفۃ ایاہ ایلافا'' کہا جاتا ہے نیز ایلاف کے معنی ایسی محبت کے بھی ہیں جو (اصلی وقیقی) محبت کے درجے سے گھٹی ہوئی ہوا لیے موقع پر بھی'' آلفۃ ایلافا'' کہا جاتا ہے بعنی مجھے اس سے یوں ہی ہی دل بنتگی ہوگئ۔

ابن آخق نے کہا کہ جھے ہے عبداللہ بن ابی بکر نے عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ کی بیٹی عمرہ ہے اورانہوں نے عائشہ شیٰء من اوران کے مہاوت دونوں کو نے عائشہ شیٰء من اوراس کے مہاوت دونوں کو اندھاایا جج (معذور حالت میں ) کے میں لوگوں ہے کھانا ما تکتے دیکھا ہے۔

# ہاتھی کے متعلق جواشعار کہے گئے

ابن اسحاق نے کہا پھر جب اللہ تعالی نے حبیب ل کو (بے نیل مرام) کے سے لوٹا دیا اور ان کو اس کے سبب بطور سز ابڑی بڑی میں ہنچیں تو عرب قریش کی عظمت کرنے گئے اور انہوں نے کہا کہ بہلوگ اللہ والے بیں اللہ نے ان کی جانب سے جنگ کی اور ان کے دہمن کے سروسا مان کے مقابلے بیں انہیں کانی ہوگیا تو انہوں نے اس کے متعلق بہت سے اشعار کہے جن میں وہ اس برتاؤ کا ذکر کرتے بیں جو اللہ تعالی نے حبیب یں کے ساتھ کیا اور قریش سے ان کی مخالفانہ کا روائیاں دور کیس عبد اللہ بن جی جو اللہ تعالی نے حبیب بن لؤی بن غالب بن فہر انہوں بن عدی بن قیس بن عدی بن سعید بن سمید بن سمید بن سمید بن میں بن عمر و بن بصیص بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر نے کہا ہے۔

تُنگلُوُ ا عَنْ بَطْنِ مَكَّةَ إِنَّهَا كَانَتْ قَدِيْمًا لَا يُرَامُ حريمُهَا (وشمنان بيت الله) وادى مكه عنجرتناك مزاك ماتھ بھگا ديے گئے بے شبه قديم (بى) عاس كاية حال رہا ہے كه (برى نيت ہے) اس كے حرم كاكوئى ارادہ نيس كرسكا۔ كَمْ تَخْطِق الشِّعْرى لَيَالِي حُرِّمَتْ إِذْ لَا عَزِيْزَ مِنَ الْاَنَامِ يَرُومُهَا لَمْ تَخْطِق الشِّعْرى لَيَالِي حُرِّمَتْ إِذْ لَا عَزِيْزَ مِنَ الْاَنَامِ يَرُومُهَا لَهُ تَخْطِق الشِّعْرى لَيَالِي حُرِّمَتْ إِذْ لَا عَزِيْزَ مِنَ الْاَنَامِ يَرُومُهَا

ل نسخهُ بائے (بج و) میں سعد بن زرارہ ہے اورنسخۂ (الف) میں اسعد بن زرارہ ہے جونلط معلوم ہوتا ہے۔

ع نوران شرابس

س الناس كالفظ أن (الف) يش نبيس بـ

سے 'نسخہ'(الف) بیں عدی بن سعد بن سعید بن سہم لکھا ہے اور ( ب ) میں عدی بن سعد بن سہم ہے اور ( ج و ) میں عدی بن سعید بن سہم ہے ۔۔ ( احمرمحمودی )

جن دنوں اس کوحرم محترم بنایا گیا اس وقت شعریٰ کی (بھی معبودانہ حیثیت میں پیدانہ ہواتھ جب کہ کا فاقت ہے کوئی تو کی ہے تو کی بھی اس کی طرف مخالفت ہے آ کھواٹھا کرنہ دیکھ سکتا تھا۔
مسائِلُ آمِیْو الْمَجَیْشِ عَنْهَا مَارَائی وَلَسَوْقَ یُنبی الْجَاهِلیْنَ عَلِیمُهَا
فوج کے سردار (اہر ہہ) ہے اس کے متعلق دریا دنت کر کہ اس نے دیکھا ناوا تفوں کو واقف کار
بتلادےگا۔

سِتُون اَلْفَالَمْ يَوْبُوا ارْصَهُمْ بَلُ لَمْ يَعِشْ بَعْدَ الْإِيَابِ سَقِيْمُهَا كَهِمَا يُعِشْ بَعْدَ الْإِيَابِ سَقِيْمُهَا كَهِمَا تُحْهِ بِرَار (افراد جو بيت اللّه كَرَانْ كَاراد عن الله عن كار الله عن يمن كووا پس نه ہو سكے بلكه ان مِن كا يَهار (ابر به لونا بھی) تو لو شنے كے بعد زندہ نه رہا (بلكه سخت تكيفيں اٹھا كرم رَّها۔

وَ اللّٰهُ مِنْ فَوْقِ الْعِبَادِ يُقِيمُهَا وَ اللّٰهُ مِنْ فَوْقِ الْعِبَادِ يُقِيمُهَا وَإِللّٰهُ مِنْ فَوْقِ الْعِبَادِ يُقِيمُهَا وَإِللّٰهُ مِنْ فَوْقِ الْعِبَادِ يُقِيمُهَا وَإِللهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ فَوْقِ الْعِبَادِ يُقِيمُهَا وَإِلَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّ

ابن این این این الا بعد زندہ ندر بااس سے اس کی مرادا بر ہے کہ لوٹنے کے بعد زندہ ندر بااس سے اس کی مرادا بر ہدہے کہ (لوگ) جب اسے اس آ فت کے بعد جواس پر آ کی تھی اٹھ لے گئے تو وہ صنعاء میں مرگیا۔اورا بوقیس بن الاسلت الانصاری انظمی نے جس کا نام صغی تھا بیا شعار کیے جیں۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ابوقبیں سفی بن الاست بن جشم بن وائل بن زید بن قیس بن عامر بن مرۃ بن مالک بن الاوس ۔

وَمِنْ صُنْعِهِ يَوْمَ فِيْلِ الْحُبُو ش إِذْ كُلَّمَا بَعَثُوهُ رَرَمْ اس (خدائے قادر) کی کارسازیول میں سے ایک کارسازی کا نمونہ عبوں کے ہاتھی سے حملہ

لے شعری ایک تارے کا نام ہے جو ہر ج جوز کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور تمام تاروں میں سب سے بڑا نظر تنا ہے مرب میں ایک گروہ اس کی پرستش کرتا تھا۔ (احمر محمودی)۔

ع نسخہ ہائے (ب بن د) میں مل لم ہے اور نسخہ (الف) میں ولم ہے یہد وزن اٹھنی دونوں کے ٹاظ ہے بہتر ہے۔ (احم محمودی) مع نسخہ (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نیس میں۔ (احم محمودی)

آ وری کے روزنمایاں ہوا کہ جتنا ہاتھی کوا قسام کی تد ابیر سے اٹھاتے وہ ہم جم کر بیٹھتا جاتا تھا۔ مَحَاجِنُهُمْ تَحْتَ اقْرَابِهِ وَقَدُ شَرَمُوا اَنْفَهُ فَانْخَرَمَ ان حبشیوں کی ٹیزھی لکڑیاں (یا چوگان) اس ہاتھی کے پیٹ کے نیجے لگا دی گئی تھیں ( کہ وہ اٹھے)اورانہوں نے اس کی ٹاک یعنی سونڈ کو چیرڈ الاحتیٰ کے وہ ٹاک کٹا ہو گیا۔

وَقَدْ جَعَلُوا سَوْطَةً مِغُولًا إِذَا يَمَّمُوْهُ قَفَاهُ كُلْمُ اوراس کے آئکس کونو کدار بنایا گیا اور جب انہوں نے اس کی گدی کا قصد کیا (اور گدی میں آتکس مارا) توزخی کرڈ الا۔

فَوَلِّي وَادْبَرَ ادْرَاجَهُ وَقَدْ بَاءَ بِالطُّلَمِ مَنْ كَانَ ثَمْ آ خراس ہاتھی نے پیٹیے بھیر دی اور جس راستے آیا تھا بلیٹ کراسی طرف چلا اور جو مخص و ہاں رہ مرياوه قبل از وفت تنابي كامز اوار بوكيا \_

فَارْسَل مِنْ فَوْقِهِمْ حَاصِبًا فَلَقَّهُمْ مِثْلَ لَفَّ الْقُومُ پھراس خدائے قادر نے اس پر پھر کی ہارش برسائی تو اس ہارش نے ان کواس طرح لیٹ لیا جس طرح ذلیل حقیرے قدر چیزوں کوسمیٹ کرلپیٹ لیاجا تاہے۔

تَحُضُّ عَلَى الصَّبْرِ أَخْبَارُهُمُ وَقَدْ ثَاَّحُوا كَثُوَّاجِ الْغَمَ علیء نصاریٰ (یا یا دری) انہیں صبر کے لئے ابھار رہے ہیں اور وہ ہیں کہ بکریوں کی طرح ممیا رے بیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیابیات اس کے ایک قصیدے کے ہیں لیکن اس قصیدے کی نسبت (بعض روایات میں ) امیہ بن ابی الصلت کی طرف بھی گئی ہے ابوقیس ابن الاسلت نے بینھی کہا ہے۔ فَقُوْمُوا فَصَلُّوا رَبُّكُمُ وَتَمَسَّحُوا بَارْكَان هَذَا الْنَيْتِ بَيْنَ الْآخَاشِب پس اٹھواورا ہے ہرور دگار کی عبادت کرواوراس سخت پہاڑوں کے درمیان والے گہر کے کونوں یر(برکات حاصل کرنے کے لئے ) ہاتھ پھیرو۔

فَعِنْدَ كُمْ مِنْهُ بَلَاءٌ مُصَدَّقٌ ﴿ عَدَاةَ آبِي يَكُسُوْمَ هَادِي الْكَتَائِبِ

ل ظلم البعير نحره من غير داء ولا علة وكل ما اعجلته عن او اله فقد طلمته \_ ( قطر الحيظ ) ع تسخہ(الف) میں بیہاںا کیک واوزیا دو ہے جوگل وزن ومعنی ہے۔ بلاء ومصدق ہے۔ (احمرمحمودی)۔

سيرت اين بشام الله حمداة ل

کیونکہ (حبثی فوج کے ) بڑے بڑے دستوں کے سردار انی میسوم یعنی ابر ہہ کے (جملے کے ) روز اس (بیت الله) کی وجہ ہے (تم کو) وہ بڑی نعمت (دشمن پر فتح مندی) نصیب ہوئی جوتہارے یاس مسلم ہے۔

كَتِيْبَتُهُ بِالسَّهْلِ تَمُشِي وَرِجُلُهُ عَلَى الْقَاذِ فَاتِ فِي رُءُ وسِ الْمَنَاقِبِ اس کا سوار دستہ میدانی نرم زمین میں چلا جا رہا ہے اور اس کی پیا وہ نوج پہاڑی راستوں کے سرول پر پچھر تھینکنے والے آلات کئے ( کام کررہی) ہے۔

فَلَمَّا أَتَاكُمُ نَصْرُ ذِي الْعَرْشِ رَدَّهُمْ ﴿ جُنُودُ الْمَلِيْكِ بَيْنَ سَافٍ وَخَاصِب پھر جب تنہارے یاس عرش والے کی امداد پہنچ گئی تو (اس) حکومت والے کےلشکر (خاص تشم کے پرندوں ) نے انہیں مٹی اور پھروں سے مار مارکر پسیا کر دیا۔

فَوَلَوْا سِرَاعًا هَارِبِيْنَ وَلَمْ يَوُّبُ إِلَى اَهْلِهِ مِلْحِبشُ غَيْرَ عَصَائِب اوروہ تیزی ہے پیٹے پھیر کر بھا گے اور حبشیوں کے کشکر کا کوئی دستہ اینے اہل وعیال کی جانب تتر بتر ہوئے بغیر واپس نہیں ہوا۔

ابن ہشام نے کہا''علی القاذ فات فی رؤس المنا قب''ابوزیدانصاری نے مجھے سنایا ہے اوریہ ابیات ابوقیس کے ایک قصیدے کی ہیں۔ان شاءاللہ قریب میں ہم اس کے مقام پراس قصیدے کا ذکر کریں گے۔ اوراس کے الفاظ' فدا قالی میسوم' سے مراوابر مدنے جس کی کنیت الی میسوم تھی۔

ابن اسخق نے کہا کہ طالب بن ابی طالب بن عبدا مطلب نے کہا ہے۔

أَلُّمُ تَعْلَمُواْ مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسِ وَجَيْشِ آبِي يَكُسُومُ إِذْ مَلَاوًا الشِّعْبَا کیا تمہیں خبرنہیں کہ جنگ واحس اور لشکر آبی میسوم بعنی ابر ہد کا کیا متیجہ ہوا جب کہ انہوں نے (تمام) گھ ٹیاں (بے شارسیاہ سے ) بھردی تھیں۔

فَلُولًا دِفَاعُ اللَّهِ لَا شَيْءً غَيْرَةً لَاصْبَحْتُمْ لَا تَمْنَعُونَ لَكُمْ سِرْبَا پس اگراللہ (تعالیٰ) کی حمایت ہوتی \_ (اورحقیقت تو یہ ہے کہ)اس کے سواکوئی چیز ہے ہی نہیں ۔ تو تم لوگ اینے مولیثی کے گلوں یا اپنی عورتوں کی کچھے تفاظت نہ کر سکتے ۔

لے سمجئہ (الف) میں ملحیش ہے؛ ور (ب ج و) میں ملجش ہے بیاصل میں من کھیش اور من الجش ہے ۔ وونو ں صورتوں سے معنی نکل سکتے ہیں لیکن صورت دوم بہتر ہے۔(احم محمودی)۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ دونوں بیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں جو جنگ بدر کے متعلق ہے ان شاء اللہ اس کا تذکر واس کے موقع پر ہوگا۔

ابن ایخل نے کہا کہ ابوالصلت بن ابی رہیدا تھی نے ہاتھی اور دین حدیفیہ <u>ابراہیمیا ۔</u> مَلَائِظِی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

ثُمَّ يَجُلُو النَّهَارِ رَبُّ رَحِيْم ﴿ بِمَهَاقٍ شُعَاعُهَا مَنْشُورُ بِمَهَاقٍ شُعَاعُهَا مَنْشُورُ بِمِهاق پھروہ مہر بان پروردگارروزانہ شفاف ومنورآ فاب کے ذریعہ جس کی کرنیں پھیلی ہوئی ہیں دن کو جلوہ گاہ ظہور پر لاتا ہے۔

لَاذِمًا خَلْقَةَ الْبِحِوانِ كَمَا قُطَّ رَمِنْ صَنْحِ كَبْكَبٍ مَحْدُورُ كردن كے طقے كو (زمين سے اس طرح) لگاديا كويا اس كوكوه عرفات كى ڈھلوان چٹان كبكب يرے كراديا كيا ہے۔

حَوْلَةً مِنْ مُلُوْكِ كِنْدَةَ آبْطَا لَ مَلَاوِبْتُ فِي الْحُرُوْبِ صُفُورِ اللهِ مِنْ مُلُوْكِ كِنْدَةً آبْطَا لَ مَلَاوِبْتُ فِي الْحُرُوْبِ صُفُورِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ل نخ (الف) ين ين ب

ع ننخ (الف) میں ثاقبات کے بجائے باقیات اور (بجو) میں ثاقبات ہے جوزیادہ مناسب ہے۔ (احم محمودی) سے نسخہ (الف) میں کریم ہے اور (بجو) میں رحیم۔

سزادار ہے موجود تھے کیکن )۔

تُكُلُّ دِیْنِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عِنْدَا لَ اللَّهُ اِلاَّ دِیْنَ الْحَنِیْفَةِ لَ بُوْرُ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے پاس دین حنیفہ (ابرہیمیہ تو حید خالص کے سوائے ہرایک دین ناکارہ ہوگا۔

ابن ہشام نے کہا کہ فرزوق نے جس کا نام ہما م بن غالب تھااور جو بنی مجاشع بن وارم بن ، لک بن زید منا ة بن تمیم میں کا ایک شخص تھاسلیمان ابن عبدالملک بن مروان کی ستایش اور حجاج بن یوسف کی ہجواور حبشیوں اور ہاتھیوں کا ذکرکرتے ہوئے کہا ہے۔

فَلَمَّا طَغَى الْحَحَّاجُ حِیْنَ طَغٰی بِهِ غِنَیِّ قَالَ اِبِّی مُرْتَقِ فِی السَّلَالِمِ فَلَمَّا طَغَی الْسَلَالِمِ عِنْ فَلَمَّا طَغَی الْسَلَالِمِ عَلَمَ مِ مِن الْ ووولت کی وجہ ہے پھر جب حجاج نے سرکشی کی (ہال) جب اس نے اس حرم محترم میں مال و دولت کی وجہ ہے سرکشی کی اور کہا کہ میں (ای طرح ترقیات کے ) زینوں پر بلند ہوتا چلا جاؤں گا۔

فَكَانَ كُمَا قَالَ ابْنُ نُوْحِ سَاَرُ تَقِى إِلَى جَبَلِ مِنْ خَشْيَةِ الْمَاءِ عَاصِمِ لَوَ اسْ فَكَانَ كُمَا قَالَ ابْنُ نُوْحِ سَارُ تَقِى إِلَى جَبَلِ مِنْ خَشْيَةِ الْمَاءِ عَاصِمِ لَوَ اسْ كَى حالت نوح مَيْنِكَ كَ جِيْدُ كَى موكّى جس نَهُ كَبَا تَمَا مِسَ سَى اليه يَبَارُ بِ جِرُ هَ جَالَ اللهِ عَالَى عَلَى اللهِ يَبَارُ بِ جِرُ هَ جَالَ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

رَمَى اللّٰهُ فِي جُنْمانِهِ مِنْلَ مَارَمَى عَنِ الْقِبْلَةِ الْبَيْضَاءِ ذَاتِ الْمَحَارَمِ الله تق لى في الله على ال

ا نسخۂ (الف) بیں زور ہے بیعن جھوٹا اور ( ب ج و ) میں بدر ہے جس کے معنی کا سدہ نا کارہ میں بعد الذکر قابل ترجیح معلوم ہوتا ہے۔ (احدمحمودی)۔

ع نسخہ ہائے (الف ب) میں غناوغی ہے اور (ج د) میں ضاعین مہمدے ہے دوسرے نسخہ کے لحاظ سے معتی میں دوراز کار تاویلوں کی ضرورت ہے۔(احدمحمودی)

سابیات اس کے ایک تصیدے کی ہیں۔

ابن ہشام نے کہا عبداللہ بن قیس الرقیات نے جو بنی عامر بن لوکی بن غالب میں کا ایک شخص تھا ابرہة الاشرم اور ہاتھی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

كَادَهُ الْآشُرَمُ الَّذِي جَاءَ بِالْفِيْلِ فَوَلَى وَجَيْشُهُ مَهُزُوْمُ الْآرِي فَوَلَى وَجَيْشُهُ مَهُزُوْمُ الْمُرمِ نَيْ وَوَ السَّرِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَاسْتَهَلَّتُ عَلَيْهِمُ الطَّيْرُ بِالْجِنْدل حتى كانه موجوم اور بِندان (لشكريوں) پرمقام جندل بيں بڑى تخى اور شور وغوغا كے ساتھ برس پڑے۔ يہاں تك كه وه لشكراييا ہوگيا گويا كے اس كوسنگيا ركر ڈالا ہے۔

ذَاكَ مَنْ يَغُونُهُ مِنَ النَّاسِ يَرْجِعُ وَهُوَ فَلَّ مِنَ الْجُيُوْشِ ذَمِيْمُ وهُوَ فَلَّ مِنَ الْجُيُوْشِ ذَمِيْمُ وه ( كعبة اللّذائيا مقام ہے كه ) لوگول ميں سے جواس كى جانب مخالف ندارا دے ہے جاتا ہے۔وہ فئلست كھا كراور بدنام وذليل وخوار ہوكرلونا ہے۔

سابیات اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔

ابن این این سے کہا کہ جب ابر ہہ ہلاک ہو گیا تو اس کا بیٹا کیسوم بن ابر ہہ جبشیوں کا بادشاہ ہوا۔اور ابر ہدا ہے اسی بیٹے کے نام ہے الی بیسوم مشہورتھا پھر بیسوم بن ابر ہہ بھی ہلاک ہوا تو اس کا بھائی مسروق بن ابر ہہ بیمن میں حبضیوں کا بادشاہ ہوا۔



### سیف بن ذی بیزن کاظهوراورو هرز کی یمن پرحکومت



پھر جب بمن والوں پر بلاؤں ( کا زمانہ ) دراز ہوگیا ( بینی ظالم حاکموں کے ہاتھوں ہروفت آفات میں مبتلا رہنے لگے ) تو سیف بن ذی پر ن حمیری جس کی کنیت ابومر ہ تھی یمن سے باہر چلا گیا۔اور قیصرروم کے پاس (اپنی قوم کی جانب ہے) اس (ظلم تعدی) کی شکایت کی جس میں وہ لوگ مبتلا تھے اور اس سے استدعا کی کہانہیں اس ( ظلم وتعدی ) ہے بچائے اور وہ خودان پرحکومت کرےاور رومیوں میں ہے جنہیں جا ہےان پر حاکم بنا کر بھیجے کہ وہ اس کی جانب ہے شاہ یمن ہو ۔لیکن اس نے اس کی شکایت رفع نہیں کی تووہ و ہاں سے نکلا اور نعمان بن منذر کے یاس آیا جو جیرہ اور اس کی متصله اراضی عراق بر کسریٰ کی جانب ہے حاکم تھا۔اوراس سے حبشیوں کی حکومت (اوران کے مظالم) کی شکایت کی ۔نعمان نے اس سے کہا کسریٰ کے در بار میں میری سالانہ باریا بی ہوتی ہے چندروز تھہر جا کہ وہ زیانہ آجائے۔وہ چندروز وہیں تھہر گیا پھر جب وہ زمانہ آیا تو اس کو لے کر کسریٰ کے پاس پہنچا۔اور کسریٰ ( دربار کے وقت )۔اینے اس ایوان ( خاص یا تخت گاہ) میں بیٹھا کرتا تھا جس میں اس کا تاج (لٹکا ہوا) تھا اور اس کا تاج کلوگوں کے خیال کےموافق ایک بڑے تنقل کا ساتھا۔ جس میں یا قوت زمر داور موتی سونے جاندی میں جڑے ہوئے تھے اور وہ ایک سونے کی زنجیر سے اس محراب کی حصیت میں لٹکا ہوا رہتا تھا جہاں اس کے بیٹھنے کا مقام تھااور اس کی گردن اس کے اس تاج کواٹھا نہ عتی تھی اس مقام پر پر دے ڈال دیئے جاتے اور جب وہ اپنے مقام پر بیٹے جاتا اور اپناسر اینے تاج میں رکھ لیتا اور خوب مطمئن ہو جاتا تو ہر دے اٹھا دیے جائے۔اور ہر وہ تحض جس نے اس سے یہلے اس کو نہ دیکھا ہواس کواس حالت میں دیکھتا (اس پر رعب طاری ہوجا تا اور )اس کی ہیبت ہے گھٹنوں کے بل بیٹے جا تاسیف بن بزن بھی جب اس کے یاس آیا (مرعوب و مدہوش ہو گیااور ) گھٹنوں کے بل بیٹے گیا۔ ابن ہشام نے کہا مجھ سے ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ جب سیف اس کے پاس آیا تو اپنا سر جھکا دیا۔ باوشاہ نے کہا کہ بیاحتی میرے پاس اس (قدر) لمبے (چوڑے) در دازے ہے آرہا ہے پھر (بھی) اپنا

لے اصل میں ''ایوان' ہے جس کے عنی بڑے چبور سے کے ہیں۔(احد محمودی)۔

ع نسخهٔ (الف) بیس د کان تاجه کے الفاظ نتیس ہیں۔ (احمرمحمودی)

سے سیلی نے ہروی کی کتاب غریبین سے نقل کی ہے کہ''قتطل'' ۱۳۳ من کی گنجائش کا ایک پیانہ ہے اور لکھا ہے کہ ہروی نے من کی کوئی تصریح نہیں کی میر ہے خیال میں دورطل کا ہوگا'' اس طرت قویمل کتریباً تینٹنیں سیر کا ہوائنٹی الارب میں لکھا ہے قنقل کجعفر پیانہ بزرگ وٹام تاج کسریٰ۔(احمرمحمودی)

سر جھکائے ہوئے آتا ہے!!!اور جب بیہ بات اس سے کبی گئ تو اس نے کہا کہ میں نے صرف اپنے تم والم کی وجہ سے ایسا کیا کیونکہ میرا میٹم اتنازیا وہ ہے کہ اس کی سائی کے لئے ہر چیز تنگ ہے۔

ابن الخنّ نے کہا پھرسیف نے اس سے کہا اے بادشاہ (جہاں پناہ)! غیر ملکیوں نے ہم یر اور ہمارے ممالک پر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ کسریٰ نے اس سے پوچھاکون غیر ملکی حبثی یا سندی؟ اس نے کہا (سندی) نہیں بلکہ جبشی۔ اور ای لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں اور میرے مما لک پرآپ ہی کی حکومت ہواس نے کہا تیرےمما لک میں فائدہ کم ہونے کے باوجودوہ وور بھی ہیں میں ایباشخص نہیں ہوں کہ فارس سے سرز مین عرب پر (نشکرکشی کر کےخواہ مخواہ) نشکر کو ہلا کت میں ڈالوں جس کی مجھے پچھضر ورت بھی نہیں۔ پھراس نے اسے پورے دیں ہزار درم انعام دیئے۔اور بہترین خلعت پہنائی پھر جب سیف نے اس سے وہ خلعت وورا ہم حاصل کر لئے اور وہاں سے نکلاتو وہ سکے لوگوں کی طرف پھینکآ ہوا نکلا بیخبر با دشاہ کو پینچی تو اس نے کہا بیتو بڑی شان وشوکت والامعلوم ہوتا ہے اور اس کو پھر بلوا بھیجا اور کہا با دشاہ کا عطیہ کیا تو نے اس مقصد سے لیا تھا کہ اسے لوگوں کو بانٹ دے اس نے کہا اس کو لے کر میں اور کیا كرتا كيونكه بيس جس سرز مين سے آرہا ہول وہال كے بہاڑ خودسونا جاندى ہيں وہال اس كى جانب كوئى رغبت بھی کرتا ہے؟ آخر کسریٰ (کے دل میں بھی لا کچ پیدا ہو گیااس) نے اپنے مرز بانو ل کوجمع کیا۔اوران ے کہااں شخص ٔاور جس غرض ہے وہ آیا ہے' (اس کے متعلق ) تمہاری کیارائے ہے۔ان میں ہے کسی نے کہا با دشاہ (جہاں پناہ) آ ب کے مجلس میں بہت ہے لوگ ہیں جن کو آ پ نے قبل کرنے کے لئے قید کر رکھا ہے۔اگرآ پانبیں اس کے ساتھ روانہ کردیں (تو بہت ہی بہتر ہو) کیونکہ اگروہ ہلاک ہو گئے تو وہی ہوگا جو آپ نے ان کے ساتھ (برتاؤ کا) ارادہ کیا ہے۔اوراگروہ فتح یاب ہو گئے تو وہ حکومت جے آپ لینا جاہ رہے ہیں حاصل ہوجائے گی آخر کسریٰ نے ان لوگوں کو جواس کے پاس مجلس میں قید تھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔اوروہ آٹھسوآ دمی تھی۔انہیں میں کے ایک شخص کو جس کا نام و ہرز تھا ان پر حاکم بنا دیا وہ ان سب میں زیا دہ عمر رسیدہ اور ان سب میں شرافت اور خاندان کے لحاظ سے بھی بہترین تھا اس کے بعد وہ لشکر آٹھ کشتیوں میں روانہ ہوا۔ان میں ہے دو کشتیاں تو ڈ د ب گئیں اور چھے کشتیاں ساحل عدن پر پہنچیں ۔اورسیف نے اپنی قوم میں سے بھی جتنوں کو ہوسکا و ہرز کی فوج کے ساتھ شامل کر دیا اور کہا کہ میرے اور تیرے آ دمی ا کے ساتھ رہیں گے ۔ حتیٰ کہ یا تو ہم سب کے سب مرجا کمیں یا سب کے سب فنتے یا ب ہو جا کمیں ۔ وہرز نے

اس ہے کہا کہ بیتو تو نے انصاف کی بات کہی آخراس کے مقابلے کے لئے شاہ یمن مسروق بن ابر ہد لکلا اور اس کے مقابلے میں اپنالشکر جمع کیا پھر وہرز نے اپنے بیٹے کوان کے مقابلے کے لئے بھیجا کہ وہ اس سے جنگ کرے اورخودان کی طرز جنگ دیکھے ( کہوہ کس طرح لڑتے ہیں )۔ جب و ہرز کا بیٹا مارڈ الا گیا تو اس کی وجہ ہے اس کا جوش انتقام اور بڑھ گیا۔ جب لوگ ایک دوسرے کے مقابل جنگ کی صفوں میں کھڑے ہوئے تو و ہرزنے کہا با دشاہ کون ہے مجھے بتاد ولوگوں نے اس ہے کہا کیا تنہیں کوئی ایسا شخص و ہال نظر آپر ہا ہے جو ہاتھی پرسواراور تاج سر پرر کھے ہوئے ہاوراس کے آنکھوں کے درمیان یا قوت سرخ ہے اس نے کہا ہاں( نظر آ رہا ہے) انھوں نے کہا وہی ان کا بادشاہ ہے اس نے کہا (احیما) تھوڑی دریٹھبر جاؤ (راوی نے ) کہاوہ ( سب کے سب ای حامت میں ) بہت دیر تک کھڑے رہے۔ پھراس نے کہاا بوہ کس سواری پر ہے لوگوں نے کہا اس نے اب سواری بدل دی ہے اور اب گھوڑے پر سوار ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اور تھوڑی دبریٹھبر جاؤ پھر ( سب کے سب اس حالت میں ) بہت دبر تک کھڑے رہے پھراس نے بوجھا اب وہ سن سواری پر ہےانہوں نے کہااس نے اب پھرسواری بدل دی اوراب وہ ایک مادہ خچر برسوار ہو گیا ہے۔ و ہرز نے کہا گدھی کی بیٹی پر؟اب وہ ذلیل ہو گیا اور اس کا ملک بھی ذلیل ہو گیا اب میں اسے تیرے مارول گا ا گرتم نے بیدد یکھا کہاس کے ساتھیوں نے کوئی حرکت نہیں کی تو تم بھی اپنی جگہ تھے رہوتا کہ میں خود تہہیں کوئی تھم دوں اور میں بچھ لو کہ میں نے تیراندازی میں اس مخص کے تیر مار نے میں غلطی کی اور آگرتم نے ویکھا کہ ان لوگوں نے حلقہ باندھ لیااوراس کے اطراف جمع ہو گئے توسمجھ لو کہ میں نے اس مخص کے ٹھیک تیر مارا نہذا تم بھی ان پر دھاوا بول دو۔ پھراس نے کمان پر چلہ چڑھایا حالا نکہ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کمان پر اس کی سختی کے سبب اس کے سواکوئی دوسرا چلہ نہ چڑ ھاسکتا تھا اور پھراس نے اپنے بھووں پرپٹی باندھنے کا تھکم دیا اورپٹی با ندھ دی گئی تو اس نے تیر مارااورٹھیک اس یا قوت پر مارا جواس کی دونوں آئٹھوں کے درمیان تھا تیر کا کچل اس کے سر میں دھنس کیا اوراس کی گدی میں سے نکل گیا۔اوروہ اپنی سواری سے الث کر کر بڑا اور صبھیوں نے حلقہ باندھ لیا اور اس کے گر دجمع ہو گئے اور ادھر سے فارسیوں نے ان پر دھاوا بول دیں۔ آخر وہ شکست کھ کئے اور منتشر ہوکر ہوطر ف بھا گے اور وہرز بڑھا کہ صنعامیں داخل ہویباں تک کہ جب اس کے دروازے پر آیا تو کہا کہ میراحجنڈا ہرگز اوندھا ہو کر داخل ہو گیا دروازے کوگرا دو کے (بفورتھم) وہ ( دروازہ ) گرا دیا گیا اوروہ اینے جھنڈ ہے کوسیدھار کے ہوئے اس میں داخل ہوا۔

</r>

ل سن (الف) بين اهدموا كي تحريف بوكن باور اهدهو الكماهي ب جوند براحم محودي)

ميرت ابن بشام هه صداة ل

(ای موقع پر)سیف بن ذی پرن نے کہا ہے۔ یَظُنُّ النَّاسُ بِالْمَلَكِیْسِ اَنَّهُمَا لوگ دونوں بادشاہوں ( سیف بن ذی یزن اور کسری ) کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ وہ متفق ہو گئے ہیں۔

وَمَنُ يَسْمَعُ بِالْأَ مِهِمَا قَإِنَّ الْخَطْبَ قَدُ فَقُمَا اورجس نے ان کے اتحاد (وا تفاق کی خبر ) س لی ہے اس کے پاس معامد بہت اہم ہو گیا ہے۔ قَتَلْنَا الْقَيْلَ مَسْرُوْقًا وَرَوَّيْنَا الْكَثْيِتَ دَمَا ہم نے سردار( قوم )مسروق کوتل کرڈالا اورٹیلوں کوخون سے سیراب کر دیا۔ وَإِنَّ الْقَيْلَ قَيْلَ النَّا س وَهُرزَ مُقْسِمٌ قَسَمَا اور کچ تو سے ہے کہ سردار ( کامل ) (اور ) تمام لوگوں کا سردار ( تو ) و ہرز ( بی ) ہے جو (ایسی الیں)فتمیں کھانے والا ہے۔

يَذُونَ مُشَعْشَعًا حَتَّى يُفِيَّ السَّبْيَ وَالنَّعَمَا کہ وہ شراب بیتار ہے گا یہاں تک کہلونڈی غلام اور جا نوروں کو ٹرفآار کر لے یاوہ یانی ملی ہوئی ( بلکی مخلوط ) شراب نہ ہے گا جب تک کہ وہ لونڈی غلام اور جا نوروں کو گرفتارنہ کر لے۔

ابن ہشام نے کہا پیشعراس کے اشعار میں ہے میں مجھے خلا دین قر ۃ السد دی نے اس کے آخر میں ا یک بیت سنائی جواعثی بن قیس بن تعلیة کی' اور اس کے ایک قصید ہے میں کی ہے اور خلا دیے علاوہ دوسر ہے علماء شعرنے ان اشعار کے متعلق سیف کے ہونے ہے انکار کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایک روایت میں اس کی نسبت امیہ بن الی الصدت کی جانب کی گئی ہے۔ لِيَطْلُبِ الْوِتْرَ آمْثَالُ ابْنِ ذِي يَزَنِ ﴿ رَبُّم فِي ۖ الْبَحْرِ لِلْلَاعْدَاءِ آخُوَالًا سیف بن ذی بزن کے جیسے لوگوں ہی کوزیبا ہے کہ وہ ( رحمن ہے ) انتقام کے طالب ہوں (جو) دشمنول (ہے انقام لینے) کے لئے برسول سمندر میں غائب رہیں ( اور پھر اسباب و وسائل فراہم کر کے لوٹ آئیں )۔

> ل اس صورت میں لائے تم محدوف و ننایز ہے گا۔انبے لا بدو ق حتیٰ یعنی۔ (احرمحمودی) ع رام مكانه زال عمه وريمت السحابة دامت ولم تقلع\_ ( تطراكيل )

یمیم قیص الدی سألا سف الدی سألا سف الدی سألا سف نے اللہ الدی سألا سف نے قیص الدی سألا سف نے قیص کا وقت آگیا تھا اس سف نے قیصر کی طرف جانے کا اس وقت ارادہ کیا جب کداس کے سفر کا وقت آگیا تھا اس لئے اس نے قیصر کے پاس اپنی مطلوبہ چیز کا ذرا حصہ بھی نہ پایا (بعنی وشمنوں سے انتقام لینے کے لئے وہاں کوئی امدادنہ لی )۔

ثُمَّ انْتَلَى النَّفُى النَّفُى الْنَفْسَ وَالْمَالَا فِي النَّيْنِينَ مُهِينُ النَّفُسَ وَالْمَالَا فِي النَّفُسَ وَالْمَالَا فِي النَّفِينَ مُهِينُ النَّفُسَ وَالْمَالَا فِي النَّالِ فِي النِّهِ الْمَالِ فَي النِّينِينَ مُهِينُ النَّفُسَ وَالْ كُو (وَثَمَنُول سے فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَرِي اللَّهُ عَرِي اللَّهُ عَرِي اللَّهُ عَرِي اللَّهُ اللَّهُ عَرِي اللَّهُ عَرِي اللَّهُ عَرِي اللَّهُ عَرِي اللَّهُ عَرِي اللَّهُ عَرِي اللَّهُ اللَّهُ عَرِي اللَّهُ عَرِي اللَّهُ عَرِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرِي اللَّهُ عَرِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

حَتَّى اَتَى بِينِى الْآخُوَارِ يَخْمِلُهُمْ إِنَّكَ عَمْرِیْ لَقَدُ اَسُرَعْتَ قِلْقَالَا يَهِالَ كَهُولَ الله عَمْرِیْ لَقَدُ اَسُرَعْتَ قِلْقَالَا يَهِالَ كَهُ وَهُ شَرِيْوِلِ كَي اولا دَكَ بِإِسَ آيا كَهَ البَيْلُ دَمْنَ سِهِ انْقَامَ لِينَ كَ لِحَ ابْعَالَ كَ يَهِالَ تَكَ كَهُ وَهُ شَرِيعُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

لِلْهِ ذَرُّهُم مِنْ عُصْبَةٍ خَرَجُواْ مَا إِنْ اَرِئِي لَهُمْ فِي النَّاسِ اَمْثَالًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

بینطاً مَرَاذِنَةً عُلْبًا اَسَاوِرَةً اَسْدًا تُربِّبُ فِی الْغَیْضَاتِ اَشْبَالًا (وه) گورے گورے سردار موثی موثی گردنوں والے توی امیر لشکر (ایسے) شیر (بیں) کہ جھاڑیوں میں شیر کے بچول کی طرح پرورش پاتے ہیں۔ یا (اینے بچوں کو) شیروں کے بچول کی طرح پرورش کرتے ہیں۔

يَرْمُوْنَ عَنْ شُدُفٍ عَالَمًا عَبُطْ بِرَمْجَوٍ يُغْجِلُ الْمَرْمِيَ اعْجَالًا

ل (بوج) میں انشنی ہے جس کے عنی مڑا توجہ کی کے ہیں۔(احم محمودی)۔

ع القبي الغاري - س حثب الرحال -

س (الف ب) زمخر یا خام مجمہ جس کے معنی سوکھی بانس کے بیں یہاں اس سے مراد تیر کی نکڑی ہے (ج و) زمجر یا جیم ہے جس کے معنی پتلے اور لیے تیر کے ہیں۔(احدمحمودی)

کجاوے کی لکڑیوں کی طرح (او نجی او نجی ) فارس کی کمانوں سے وہ ایسے پتلے پتلے لیم لیم تیر چلار ہے تھے جوفوراً نشانے پر پہنچ جاتے ہیں۔

اَرْسَلْتَ اُسُدًّا عَلَى سُوْدِ الْكِلَابِ فَقَدُ اَضْحَى شَرِيْدُ هُمْ فِي الْآرْضِ فَلاَّلاً الْمُسَلِّةِ المُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّ

بما گ نکلا - وه زمین میں ہر جگہ شکته حال (یا شکست خور ده و پریشان ) ہوگیا۔ معالک نکلا - وه زمین میں ہر جگہ شکته حال (یا شکست خور ده و پریشان ) ہوگیا۔

فَاشُرَبُ هَنِينًا عَلَيْكَ التَّاجُ مُرْتَفِقًا فِي رَأْسِ عُمْدَانَ دَارًا مِنْكَ مِحْلَالًا رَاسِ عُمْدَانَ دَارًا مِنْكَ مِحْلَالًا رَاسِ عُمدان مِن جوتيرا كرب (اورجومهمانول كے) الرّف كامقام ہے اس مِن آرام ہے

خوش خوش (رہ اور کھااور ) پی کہ تیرے سر پرتاج ہے۔

وَاشْرَبُ هَنِيْنَا فَقَدُ شَالَتُ نَعَامَتُهُمْ وَاسْبِلِ الْيَوْمَ فِي بُرْدَيْكَ إِسْبَالًا الْمَوْمَ فِي بُرُدَيْكَ إِسْبَالًا اللهُوْمَ فِي بُرُدَيْكَ إِسْبَالًا الرَحْقُ وَاشْدِ وَالْمَدِيكَ اور وه بِلاك ہو چِكا اور آج الجُحة عِلاك مو چِكا اور آج الجُحة عِلاك مو چِكا اور آج الجُحة عِلاك مرازى مِن زيادتى كر (اور فخر سے زمين پر كھينچة جل) ـ

ابن ہشام نے کہا ہے وہ اشعار ہیں جو ابن آئی کے پاس سیح ٹابت ہوئے ہیں گر ان میں کی آخری بیت جو ' تلك المحارم لا قعبان من لبن' ہے۔ كہ وہ نابغة جعدى كى ہے جس كا نام على عبد الله بن قیس تھا جو نی جعد ق بن كعب بن ربیعة بن عام بن صعصعة بن معاویہ بن بكر بن ہوازن میں كا ایک شخص تھا۔ اور بیہ بیت ای كے قصید ہے كى ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ عدی بن زیدالحیر کی نے جو بنی تمیم میں کا ایک شخص تھا بیشعر کہے ہیں ابن ہشام نے کہا کہ بنی تمیم میں ہے بھی اس شاخ میں کا تھا۔ جو بنی امراء تقیس بن تمیم کی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عدی جیرہ والوں میں کے قبائل عباد ہے ۔

ل (الف)مرتفعا جس کے معن' اعلیٰ در ہے کی حالت میں' ہوں گے( ب ج د ) مرتفقہ بالقاف جس کے معنی'' آرام ہے'' میں۔(احمرمحودی) ع خط کشید و عبارت نبخہ (الف) میں نہیں ہے۔(احمرمحودی)۔ سی '' عباد'' بفتح ہیں عرب کے مختلف قبیعے تھے جو جیرہ میں نصرا نہیت برمتحد تھے۔(امرمحمودی ارطبطاوی)

مَّا بَغُدَ صَنْعَاءَ كَانَ يَغُمُّرُهَا وُلَاهُ مُلْكٍ جَزُلٍ مَوَاهِبُهَا مَّا بَغُدَ صَنْعَاءَ كَانَ يَغُمُّرُهَا وُلَاهُ مُلْكٍ جَزُلٍ مَوَاهِبُهَا مَقام صنع تقير كے بعد كيا بوا؟ (اس كى كيسى تابى بوئى بُحِه نه پوچھو) جس كوملك كے وہ حكام تقير كررہے تھے۔ جن كے عظيے گرال لذرتھے۔

رَفَعَهَا مَنْ بَنِي لَدَى قَزَعِ الْمُزِّ نِ وَتَنْدَى مِسْكًا مَحَادِبُهَا ،
ال کوجس نے تقمیر کیا اس (کے قلعوں اور محلوں) کو اس قدر بلندینایا کے وہ ہارش کے ابر کے مکڑوں کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اور اس کی محرابیں مثلہ برس تی تھیں ( یعنی مثلہ کی ہو ہے مہکتی تھیں)۔

مَخْفُوْفَةً بِالْجِبَالِ دُوُنَ عُرَى الْكَائِدِ مَا تُوْنَفَى غَرَادِ بُهَا (وه قلع) عِال بازول كَى گرفت ہے ورے ایسے پہاڑوں ہے گھرے ہوئے (محفوظ) تھے كہ اس كى بلنديوں يرچ مانہ جاسكتا تھا۔

یاُنسُ فِیْهَا صَوُنُ النَّهَامِ إِذَا جَاوَبَهَا بِالْعَشِیِّ قَاصِبُهَا جَاوَبَهَا بِالْعَشِیِّ قَاصِبُهَا جَن مِیں اُلوکی آواز اس آواز ہے) مناسبت رکھتی ہے جب کہ ثنام کے وقت ان (پہاڑول) میں باتسری بجائے والا اس کی آواز کا جواب دے رہا ہو۔

سَاقَتْ اِلَيْهِ الْأَسْبَابُ حُنْدَ بَيِى الْ اَحْوَادِ فُوْسَانُهَا مَوَاكِبُهَا شَرِيفُول كَى اولا دَكُ تَشكر كوراس بالله الله على جانب پہنچ دیا ہے كدان كے سواراس كے لئے زینت ہو گئے ہیں۔

وَفَوَّزَتُ بِالْبِغَالِ تُوْسَقُ بِالْ حَنْفِ وَتَسْعَى بِهَا تَوَالِبُهَا اوروه (لَشَكُروالِهِ وَالرَبِهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حَتْى رَآهَا الْآفُوالُ مِنْ طَوَفِ الْمَنْقَلِ مُحْضَرَّةً كَائِبُهَا يَهِالُ تَكَ كَدرئيسان حمير نے اس تشكر كى سر سنراور تر وتازه سوار فون كو قلعے كے اوپر ہے دكيے ليا۔ يَوْمَ يُنَادُونَ آلَ بَرُنَوَ وَالْيَكُسُومَ لَا يُفْلِحَنَّ هَارِبُهَا يَوْمَ يُنَادُونَ فَى اللّهِ مِنْ اللّهِ مَوْمَ لَا يُفْلِحَنَّ هَارِبُهَا (وه اليادن قا) جس دن آل بربراور آل يكسوم كولدكارا جربا قاكمان ميں كا بھا گئے والا فى كر يَنكل جائے گا۔

#### 

و گان یو م بافی المحدیث و زا لئ امّه البیت مرابعها اوروه ایباروز تها جو نظر المحدیث و زا کینی سیف اورایل فارس) کو باتی رکھنے واله تها (اوراس روزجس قوم کے مراتب (ومدارج متعین و) ثابت منظر بعنی آل بربرو کیسوم) وه اپنی جگہ ہے مدارج متعین و) ثابت منظر بعنی آل بربرو کیسوم) وه اپنی جگہ ہے ہے گئی۔

وَبُدِّلَ الْفَيْحُ بِالزَّرَافَةِ وَالْآ يَّامُ جُوْنٌ جَمَّ عَجَائِبُهَا اوروستَيْن جَمَّ عَجَائِبُهَا اوروستَيْن جماعتول سے بدل دی گئیں (لیعنی ہرکشا دہ مقام میں لوگ ہی لوگ تھے) اور زمانے کی رنگار کی کے جائزات تو بہت کھے ہیں۔

بَعُدَ بَنِی تُبَع نَخَاوِرَةً قَدْ اَطْمَانَتْ بِهَا مَوَاذِبُهَا مُرَاذِبُهَا مُرَاذِبُهَا مُرَاذِبُهَا مُراذِبُهَا مُراذِبُهَا مُراذِبُهَا مُرافِت بِذِيرٍ) مو گئے۔ شریف بنی تبع کے بعداس قلعے میں فارس کے سردار باطمینان (سکونت پذیر) مو گئے۔

ابن ہشام نے کہا بیاشعاراس کے ایک قصیدے کے ہیں ابوزید انصاری نے بچھے (بیشعر) سنا کے ہیں اوراس نے مفضل الفسی ہے اس کے قول' یو ما بنادون آل ہو ہو والبکسوم' کی روایت بھی بچھے سنائی اوروہ یہی واقعہ ہے جس سے ملے نے اپنے اس قول ہیں مراد لی تھی کہ' ارم ذی یون عدن ہے ان پر خروج کر سے گا اوران ہیں ہے کی کو یمن میں نہ چھوڑ ہے گا' اور یہی وہ واقعہ ہے جس سے شق نے اپنے اس قول ہیں مراد کی تھی کہ' ذی بین نے خاندان کا ایک نو جوان ان کے مقابلے کو اٹھے گا' جونہ کمزور ہوگا اور نہ (کسی محاسلے ہیں) کو تا ہی کرنے والا ہوگا۔

#### یمن میں فارس والوں کی حکومت کا خاتمہ



ابن اسخق نے کہا پھر و ہرز اور فارس والے یمن میں مقیم ہو گئے اور فارس والوں کی وہ اولا د جوآج یمن میں ہے وہ اس کشکر کے بچے ہوئے لوگ ہیں اور یمن میں حبشیوں کی حکومت ارباط کے اس (میس)

لے (الف ن و) عمل المعیسے " حاسے علی ہے ہے جس کے معنی وسعت وکش دگ کے جیں اور (ب) میں الفیج " جیم ہے ہے اور شرع ابی ذر میں جیم ہی ہے اور شرع ابی ذر میں جیم ہی ہے اور شرع ابی ذر میں جیم ہی ہے اور اس کے معنی شائی خطوط بیادہ پر لیجائے والے کے لکھے جیں۔ اس کاظ ہے شعر کے معنی ہی ہوں گے کہ شائی خطوط رسال جماعتوں میں بدل دیئے گئے لیتنی اکیلا خطوط رسال بیام پہنچائے کے لئے ناکانی سجما کیا۔ حاشیہ طبطاوی میں "فیجی " بجائے علی کے معنی اکیلا پر بیادہ کے لئے جیں اس لی ظ ہے مطلب میں ہوگا کہ اسکیے پر بیادہ جماعتوں میں بدل دیئے گئے ۔ لیعنی جہا شخص کا باہر نکلنا مشکل نظر آتا تھا۔ (احرجمودی)

ع نخر (الف) میں نحاور فکے بجائے نجاور فالکھا ہے جس کے معنی کسی لفت میں نہیں طے غالبًا تحریف کا تب ہے۔ (احریحمودی)۔

داخل ہونے ہے مسروق بن اہر ہد کو فارس والوں کے قبل کرنے تک رہی۔اس طرح حبشیوں نے (اپنی حکومت کے ) بہتر سال گزارے (اس مدت میں) ان میں چارار باطاس کے دارث (تخت) ہوئے۔اس کے بعد اہر ہداور بیسوم بن اہر ہداس کے بعد مسروق بن اہر ہدہوا۔

ابن ہشام نے کہا پھر وہر زمر گیا تو کسری نے اس کے بیٹے مرزبان بن وہر زکو حکومت دی پھر جب مرزبان بھی مرکبیا تو مرزبان بھی مرکبیا تو کسری نے اس کے بیٹے تنجان بن مرزبان کو حکومت دی اور جب تنجان بھی مرکبیا تو کسری نے تنجان کے بیٹے کو یمن پر حاکم بنایا اور پھرا سے معز ول کر دیا اور با ذان کو حکومت دی اور با ذان ہی اس پر حاکم رہا تھے نے کہ اللہ تعالی نے مجھ (رسول اللہ ) منایا ہے معزو شرمایا۔ زہری سے ججھے روایت پیٹی ہے انہوں نے کہا کہ کسری نے باذان کو تکھا میرے پاس خبر پیٹی ہے کہ قریش میں کے کسی شخص نے مکہ میں خروج کا جہا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ تو اس کے پاس جا اور اسے تو بہ کی ہوایت کراگر اس نے تو بہ کر لی اللہ منائے تی ہوائے کہا کہ اللہ منائے تی ہوائے۔ کہا کہ اس میرے پاس بھیج دے۔ باذان نے کسری کا خط رسول اللہ منائے تی ہے کہ اس روانہ کیا تو رسول اللہ منائے تی ہوائے۔

اور جب بینخط باذان کے پاس پہنچا تو اس نے پچھتو قف کیا کہ نتیجہ دیکھے لے اور کہاا گروہ درحقیت نبی ہوگا تو عنقریب وہی ہوگا جواس نے کہا ہے۔ پھرالند تع کی نے کسریٰ کواسی روز مارڈ الاجس روز رسول اللّٰہ مُنَّا تَقِیْرُم نے (اس کے مارے جانے کی نسبت) فرمایا تھا۔

ابن ہشام نے کہ کہ وہ اپنے بیٹے شیر و یہ کے ہاتھوں ، راگیا۔ خالد بن تن الشیبانی نے اس کے متعلق کہا ہے۔
و کیسٹری اف نقسمہ بنٹوہ بیٹوہ بائسیاف کیما افتیسم اللّخام تکمنظ تنمی و لیکلّ بیوم اللّم بیٹوہ بیٹوہ النہ بیٹوہ اللّم بیٹوہ بیٹوں نے الواروں سے کھڑے کھڑ والاجس طرح اس وقت کو یا وکرو) جب کہ کسری کو اس کے بیٹوں نے الواروں سے کھڑ کے کھڑ کے کرڈ الاجس طرح کوشت کھڑ ہے کھڑ ہے ہوتا ہے۔ (اور قیمہ بنما ہے) موتیس اس کے لئے ایک ایساون بیدا کرنے کے لئے دروزہ کی حرکت میں جتائقیں جس کا وقت آچکا تھا اور ہر حاملہ کے لئے حمل کے دن بورے ہوتا ہے۔ جب دن بورے ہوگئو پیدائش کا دن بھی آگیا۔)

ل نسخه بائے (ب ج و) بیل فی یوم کذا و کذا من شهر کذا و کذا کررہے اور نسجہ (الله ) بیل کذا و کذا کی محرار نہیں ہے فی یوم گذا من شهر گذاہے۔(احرمحودی)

زہری نے کہا جب باذان کو (سریٰ کے مارے جانے کی) یے خبر پینی تواس نے رسول اللہ مُنَافِیْم کی طرف اینے اوراپ فارس والے ساتھیوں کے اسلام کی اطلاع روانہ کی فارس کے ایلییوں نے (ور بارٹیوی میں بار پایا تو) رسول اللہ مُنَافِیْم کی طرف (منسوب ہوں گے) تو آپ فی بار پایا تو) رسول اللہ مُنَافِیْم کی طرف (منسوب ہوں گے) تو آپ نے فرمایا انتم مناو البعنا اہل البیت تم ہم سے ہو اور ہماری طرف (ہمارے) فاندان کی طرف (منسوب ہو)۔

ابن ہشام نے کہا مجھے زہری ہے بیروایت بھی پینی ہے کہانہوں نے کہا اس لئے رسول اللہ منافیقی ہے نے فر مایا سلمان منا اہل البیت کے سلمان ہم میں ہے (ہمارے ) خاندان میں سے ہے۔

ابن ہشام نے کہا (خلاصہ کلام ہیکہ) ہیونی (ذات مبارک) ہے جس کو طبح نے اپناس تول میں مراد کی تھی ''اور بی وہ (ذات مبارک) ہے جس کو مراد کی تھی ''اور بی وہ (ذات مبارک) ہے جس کو شق نے اپنا اس قول میں مراد کی تھی۔ ''(ذی بزن کے خاندان میں حکومت بمیشن ہیں رہے گی) بلکہ ایک خدا کی طرف ہے بیجے ہوئے کی وجہ سے منقطع ہوجائے گی جوصدافت وانصاف وین داروں اور فضیلت والوں کے درمیان پیش کرے گااس کی تو م میں حکومت فیلے کے دن تک رہے گی۔''

ابن آئی نے کہاان واقعات میں ہے جن کاعرب لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہ بھی ہے کہ یمن میں ایک پیٹر پریہ تحریر منقوش تھی جو پہلے زمانے کی تعمی ہوئی تھی ملک ذمار کس کے لئے ہے نیک تمریوں کے لئے ہے ملک ذمار کس کے لئے ہے۔ آزاد فارس والوں کے ملک ذمار کس کے لئے ہے۔ آزاد فارس والوں کے لئے۔ ملک ذمار کس کے لئے ہے۔ آزاد فارس والوں کے لئے۔ ملک ذمار کس کے لئے ہے جا جرقریش کے لئے اور ذمار سے مرادیا تو بمن ہے یا صنعاہ۔

این ہشام نے کہا کہ ذمار (ذال کے ) زبرہے ہے جیسا کہ جھے یونس نے خبر دی ہے۔
این ایک نے کہا کہ اُش نے بی قیس بن تغلبہ والے آئش ۔ نے سلیح اوراس کے ساتھی لیعنی ثق نے جو پچھے
کہا تھااس کے وقوع کے متعلق کہا ہے لیعنی وونوں کی پیشین گوئیوں کے سچے ہونے کے متعلق کہتا ہے۔
مَا لَظُورَ نُ ذَاتُ أَشْفَادٍ سَحَنَظُرَ قِلَا صَحَمَّ طور پرنہیں دیکھا (اوراس کا یہ ججے طور پر

ل خط کشیده عبارت نعی (الف) می نبیل ہے۔ (احم محمودی)

ع مقام بمامد میں زرقا منا می ایک مورت میا کرتی تھی جو تین میل کے فاصلے سے ہرا یک کود کھے کر بہوان لیا کرتی تھی۔ شاعر اپنے شعر میں اس کی تعریف کرر ہاہے اور اس کے شمن میں ذبی کا ذکر بھی آئی اجس سے مراد طبح ہے جس طرح مصنف نے خود بتایا ہے۔

د یکمناای طرح سپاتھا) جس طرح (سطیح ) ذبی نے بچی<sup>ل ہجع</sup> کہی تھی۔

اور مطیح کوعرب ذبی اس لئے کہا کرتے تھے کہ طبح رہیعۃ بن مسعود بن مازن بن ذئب کا بیٹا تھا یعنی عدی نسبت کے لحاظ ہے اس کوذبی کہا کرتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور اعثی کا نام میمون بن قیس تھا۔

#### بإدشاه حضركا قصه

ابن ہشام نے کہا مجھ سے خلاد بن قرۃ بن خالد سدوی نے جناد کی روایت یا کونے کے بعض علاء نسب کی روایت بیان کی کہا جاتا ہے کہ نعمان بن منذرشاہ حضر ساطرون کی اولا و سے تھا اور حضرا یک شہر کے جیسا بڑا قلعہ فرات کے کنار ہے تھا اور بیوبی قلعہ ہے جس کا ذکر عدی بن زید نے اپنے اس قول بیس کیا ہے۔
واَخُو الْمُحَضُّو اِذْ تَنَاهُ وَاذْ دِجُلَةً یَجْدِی اِلَیْهِ وَالْحَابُورُ وَالْحَابُورُ اور حضر (پر حکومت کرنے) والے (کے حالات کو یا دکروجس) نے۔ جب اس (حضر) کی تعمیر اور حضر (پر حکومت کرنے) والے (کے حالات کو یا دکروجس) نے۔ جب اس (زراعت اور کی حالات کو یا دکروجس) کے بیسی شاندار تعمیر کتھی کہ ) د جلہ اور خابور (وونوں دریا) اس کے پاس (زراعت اور یہ نے کے لئے ) یا نی لاکر جمع کردیتے تھے۔

لَمْ يَهَبُهُ رَيْبَ الْمَدُونِ نَبَانَ الْمُلْكُ عَنْهُ فَبَابُهُ مَهْجُورُ حادثات زمانہ نے اس (بنانے والے) کو (اس میں رہنے کا موقع) نددیا اور بادشاہ اس سے جدا ہو گیا۔ (اوراس طرح جدا ہوا) کہ اس کا دروازہ (تمام لوگوں سے) چھوٹا ہوا ہے (اس کے دروزے پر اب کوئی نہیں جاتا)۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیابیات اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔ اور (بیو ہی حضر ہے) جس کا ذکر ابوداؤ دابا دی نے این آلول میں کیا ہے۔

> ل سبح با قافیداورمعتدل بات کو کہتے ہیں۔ (احمرمحودی)۔ ۲ خط کشیدہ عبارت نبخۂ (الف) میں نہیں ہے۔ (احمرمحمودی)

وَاَرَى الْمَوْتَ قَدْ تَدَلَّى مِنَ الْحضْرِ عَلَى رَبِّ اَهْلِهِ السَّاطِرُوْنِ اور بین دکیر باہوں کہ اس حضر کے رہنے والوں کے سر پرست شاہ ساطرون کے سر پر حضر (بی کی حکومت یا سکونت کے سبب) ہے موت منڈ لار بی ہے۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصید ہے کی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بیت خلف احمر کی ہے۔اور بعض کہتے ہیں کہ وہ عما دراویة وہ حما دراویة کی ہے۔

تحسریٰ سابور (شاہ بور) ذوالا کتاف نے ساطرون شاہ حضر ہے جنگ کی اور دو سال اس کو محاصرے میں رکھا۔ایک روز ساطرون کی بیٹی نے ( قلعہ پر ہے ) جھا نکا تو اس نے سابور کواس حال میں و یکھا کہاس کےجسم میں رئیٹی لباس اور اس کے سر پرسونے کا زمر دیا قوت اورموتیوں ہے جگمگا تا ہوا تاج ہے۔اوروہ خوب صورت بھی تھا (اس نے اس کودیکھا تو ریجھ گئی اور)اس کے یاس خفیہ پیام بھیجا کہا گرمیں تیرے لئے حضر کا درواز ہ کھول دوں تو کیا تو مجھ سے شادی کر لے گا اس نے کہا ہاں۔ جب شام ہو کی تو ساطرون نے شراب بی اورمست ہو گیا۔اوروہ ہمیشہ مستی ہی میں رات گز ارا کرتا تھا۔تو اس کی بیٹی نے اس کے سرکے پنچے سے حصر کے دروازے کی تنجیاں لے لیں (اور) پھرانہیں اپنے ایک رشنہ دار کے ہاتھ بھیج دیا۔اوراس نے دروازہ کھول دیا۔اورسابورکھس آیااورساطرون کوتل کرڈالا۔حضر کی اینٹ ہےا بینٹ بجا دی اور برباد کر دیا۔اور (اس ساطرون کی بیٹی ) کواینے ساتھ لے کر چلا گیا اور اس سے شادی کرلی ایک رات اس ا ثناء میں کہ وہ اپنے بستر پر سور ہی تھی یکا یک بے چین بیقرار ہوگئی اوراس کی نیندا حیث گئی۔اس نے اس کے لئے چراغ منگوایا اور اس کے بستر کی تلاشی لی تو اس پر آس کی ایک بتی یائی سابورنے اس سے کہا کہ بھی وہ چیز ہے جس نے جھے کو بےخواب کر دیا تھا اس نے کہا ہاں سابور نے کہا پھر تیرا باپ تیرے لئے كيا كرتا تغااس نے كہا وہ ميرے لئے ديبائكما بستر بچھا تا اور جھے حريبً بہنا تا اور جھے گودا (مغزانتخواں) کھلاتا اورشراب بلایا کرتا تھا۔اس نے کہا کیا تو نے جو پکھا ہے باپ کے ساتھ کیا وہ تیرے باپ (کے ان احیانات) کا بدلا تھا؟ تو میرے ساتھ بھی بہت جلدای طرح کرے گی آ خراس نے اس کے لئے تھم دیا تو اس کے سرکی چوٹیاں محوڑے کی دم ہے با ندھی گئیں اور کھوڑے کو تیز بھٹایا گیا۔ حتیٰ کہ اس کو مار ڈ الا اس

ا ایک درخت ہے جس کا نام فاری میں مور دہے تینی کہتا ہے کہ ریحان کو عرب میں آساور فاری میں ناز بو کہتے ہیں بید وقشم کا ہوتا ہے بستانی اورصحرائی' صحرائی کوا سارون اور ریحان القور بھی کہتے ہیں۔ دیکھومحیط اعظم (احمرمحمودی)۔ ع حربے ودیبا ودوشم کے ریشی کیڑے ہیں۔(احمرمحمودی)

مارے میں اعثی بن قیس بن تعلبہ کہنا ہے۔

الله تو لِلْحَضْرِ إِذَا الْهُلُهُ بِنَعْمَى وَهَلُ خَالِدٌ مَنْ نَعِمُ اللهِ اللهِ مَنْ نَعِمُ اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَلَمَّا دُعَا رَبَّهُ دُعُوَةً النَّابَ اِلِيْهِ فَلَمْ يَنْتَقِمْ پرجس اس کواس کے پرودگار نے بلالیا تو وہ اس کی طرف (بے چون و چرا) لوٹ کیا اور (اینے وشمن سے)بدلہ (بھی) نہلیا۔

اور سیابیات اس کے تصیدے کی ہیں۔ اور علی بن زید نے اس بارے میں کہا ہے۔
وَ اَلۡحَضُرُو صَابَتُ عَلَیْهِ دَاهِیَّةً مِنْ فَوْقِهِ اَیْدٌ مَنَا کِبُهَا
اور حضر پراس کے اوپر سے ایک ایک آفت آپڑی جس کے بازو بہت قوی تھے۔
رَبِیَّةٌ لَمْ تُوقِی وَ اللّٰهَا لِحَیْنِهَا اِذْ أَضَاعَ رَاقِبُهَا
( گودول) میں نازواقم سے ) پلی ہوئی (بیٹی ) نے اپنے باپ کواس کی موت کے وقت نہ بچایا

( کیا تعجب ہے ) کہ محافظ نے خور محفوظ چیز کو ) بربا دکر دیا۔ اِذْ غَبَقَتْهُ صَهْبَاءَ صَافِیّة وَالْحَمْرُ وَهُلَّ یَهِیْمُ شَادِ بُهَا جب کہ اس (بیٹی ) نے اس کوچھنی ہوئی شراب رات میں پلائی اور ( پچ تو رہے کہ ) شراب غلط خیال پیدا کرنے والی چیز ہے اس کا پینے والا ازخو درفتہ ہوجا تا ہے۔

فَامُسْلَمَتُ اَهُلَهَا بِلَيْنَهَا تَظُنُّ اَنَّ الرَّبِيْسَ خَاطِبُهَا آخراس (بینی) نے اپنے گھروالوں کو یا اس (حضر) کے رہنے والوں کو ان کی بلا کے حوالے کر ویا (بیہ) خیال کرکے کہ بادشاہ اس (سے نکاح) کا خواہاں ہے۔

فَكَانَ حَظُّ الْعَرُّوْسِ إِذْ جَسْرَ الصَّبْحُ دِمَاءً تَجْرِیُ سَبَائِبُهَا جِبُ طَوَعَ مِولَى تَوْ رَلِهِن كو بِهِ خط طلا كه اس كر (سرك) بال خون (كے نالے) بهار بے

ميرت اين بشام به صداة ل مي الله

وَخُرِّبَ الْحُضْرُ وَاسْتَبِيْحَ وَقَدُ الْخُرِقَ فِي خِدْرِهَا مَشَاجِبُهَا اورحفر كوبرباداور (بركام كے لئے) مباح كرديا كيا اور اس كے پردول ميں اس كے پردو دارول كوجلايا كيا۔

اور بدا بیات اس کے ایک قصیدے کے ہیں۔

#### نزار بن معد کی اولا د کا ذکر

ابن آخق نے کہانزار بن معد کے تین لڑ کے ہوئے ۔مصر بن نزار۔ربیعۃ بن نزاراورانمار بن نزار۔ ابن ہشام نے کہا۔اور (چوتھا) ایا دبن نزار۔حارث بن دوس ایا دی نے بیشعر کہا ہے اور بعض کی روایت میں بیشعرابوداؤ دایا دی کی طرف منسوب ہے۔جس کا نام جار بی<sup>ا</sup> بن حجاج تھا۔

وَفُتُوْ حَسَنُ ٱوْجُهُهُمْ مِنْ إِيَادٍ بُنِ نِزَارٍ بُنِ مَعَد

اور کتنے خوب صورت جوان ایسے بھی ہیں جوایا دبن نزار بن معد کی اولا دہیں ہے ہیں۔

اوریہ بیت اس کے ابیات میں کی ہے۔مصراورایا دکی ماں سودہ بنت عک بن عدنان ہے۔اور رہیعہ اورانمار کی ماں شقیقہ بنت عک بن عدنان ہے۔اور بعض کہتے ہیں جمعة بنت عک بن عدنان ہے۔

ابن ایخق نے کہا قبائل شعم و بحیلہ کا باپ ( بینی جداعلیٰ ) انمار ہے جریر بن عبداللہ بجلی جوقبیلہ بحیلہ کا سر دار تھااس کے متعلق کسی کہنے والے نے بیشعر کہا ہے۔

(به جربر) فرافصة الكلمي كوا قرع بن حابس عقال بن مجاشع بن دارم بن ما لك بن منظلة بن ما لك بن زيد مناة بن تميم كے پاس فيصلهُ (فضيلت بالبمی) كے لئے طلب كرتے ہوئے كہتا ہے۔ يَا اَفْرَعُ بُنَ حَابِسِ يَا أَفْرَعُ لِأَنْ يَصْرَعُ أَخُولُكَ تُصْرَعُ عَلَيْ الْحُولُكَ تُصْرَعُ

ل (الف ب) جاربه (ج د) حارثه (احم محمودی) \_

ع خط کشیدهمصرع دوم نسخه (الف) مین نبیس ب (احمحمودی)

س (الف ب) یعمر ع اخوک فعل مجہول مٰا ئب ہے۔اوراخوک بحالت رفع ہے۔اور (ج و ) تقرع اخاک فعل مخاطب معروف اورا خاک بحالت نصب ہے جس کے معنی اگر تو اسپنے بھائی کو بچھاڑے گا تو تو خود بھی کچپڑے گا۔(احمرمحمودی)

حرار ان بشام ای مصدالال کی کی الان بشام ای مصدالال کی کی الان بشام ای مصدالال کی کی الان کی الان کی الان کی ا

اے اقرع۔ اے اقرع بن حابس۔ بے شہبہ اگر تیرا بھائی بچپاڑا جائے گا۔ تو تو (خودبھی) کیر ے گا۔ میر کے گا۔

اور ( رہیجی ) کہا ہے

الْصُرَا اَخَاكُمَا إِنَّ اَبِي وَجَّدْتُهُ اَبَاكُمَا اِبْنَى نِزَادٍ. لَنْ يُغْلَبَ الْيَوْمَ أَخْ وَالْآكُمَا

ا ہے نزار کے دونوں بیٹو۔اپنے بھائی کی مدد کروہیں نے اپنے باپ اورتم دونوں کے باپ ( بعنی جداعلیٰ) کوایک ہی یا یا ہے۔ ( مجھے امید ہے کہ ) جس بھائی نے تم دونوں ( بھائیوں ) سے محبت رتھی ہے۔وہ آج ہر گزمغلوب نہ ہوگا۔

اوروہ ( قبائل انمان کی میں جا ہے۔اوریمن ( والوں ہی ) میں مل مجئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ یمن (والوں) اور (قبیلہ) بجیلہ نے (نسب اس طرح) بیان کیا ہے۔انمار بن اراش بن لحیان بن عمر و بن غوث بن نبت بن ما لک بن کھلان بن سبا اور بعضوں نے کہا ہے۔ اراش بن عمرو بن لحیان بن غوث اور بخیلہ اور تعم کا گھر ( خاندان ) یمنی ہے۔

ا بن ایخی نے کہا کہ مضر بن نزار ہے دوخض پیدا ہوئے ۔الیاس بن مصراور عیلا ن بن مصر ۔ ابن ہشام نے کہاان دونوں کی ماں بنی جرہم میں کی تھی۔

ا بن آتحق نے کہا پس الیاس بن مصر سے نین محض پیدا ہوئے۔ مدر کۃ بن الیاس و طابحہ بن الیاس و تمعه بن الباس اوران کی مان خندف یمن کی عورت تھی ۔

لے ترندی نے فردہ بن سیک کے طریقہ ہے روایت کی ہے۔ کہ جب اللہ تعالی نے سائے متعلق وہ اتارا جواتارا۔ ( بیعن قرآنی خاص خاص آیتیں نازل فرما میں۔ جوسب کومعلوم ہیں ) تو ایک شخص نے کہا۔ یا رسول اللہ۔سیا کیا ہے۔کوئی عورت ہے یا کوئی مقام\_آپ نے فرمایا.

> **ليس بامرأة ولا أرص ولكنه رجل ولد عشرة من** العرب فتيا من منهم ستة وتشائم اربة فاما الدين قشائموا فلخم وحذام وعاملة وعسان واما الذين تهاموا فالازد والاشعرون واحمير وامدحج وكبدة

> > اس مخص نے کہاانمارکون ہے۔ آپ نے فر مایا

ندکوئی عورت ندکوئی مقام ہلکہ وہ ایک مرد ( کانام ) ہے جس نے عرب ك در (قبيلوں) كو جنا (لعني اس سے دس قبيلے پيدا ہوئے) ان میں ہے چھے یمن میں جا ہے اور جا رشام میں ہیں جوشام میں جا ہے والخم وجذام وعامله وغسان ميں اور جويمن ميں جا بسے وہ از دواشعرو حميروندج دكنده وانمارين-

> وه جن میں سے تھم و بحیلہ ہیں۔ (احمرمحودی از سہیل )۔ الذين منهم خثعم وبجيله

ابن ہشام نے کہا خندف عمران بن الحاف بن قضاعہ کی بیٹی تھی۔

عمرونے کہا (نہیں میں ڈھویڈ نے نہیں جاتا) بلکہ پکاتا ہوں عامر نے اونٹوں (کی جبتو کی اوران)
سے (جا) ملا۔ (یعنی ڈھویڈ نکالا) اور انہیں (واپس) لایا۔ پھر جب دونوں اپنے باپ کے پاس مسلے
انہوں نے سرگزشت بیان کی۔ (باپ نے) عامر سے کہا۔ تو مدر کہ یعنی ڈھویڈ نکا لنے والا ہے۔ اور عمرو
سے کہا تو طابحہ یعنی پکانے والا ہے۔ اب رہا تمحہ (اس کے متعلق بنی) معنر کے نسب وان خیال کرتے ہیں
کہ (بنی) خزاعہ۔ عمرو بن کی بن قمعہ بن الیاس کی اولا دسے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کی ماں کواس کی خبر
کہ تو وہ تیزی سے نکلی تو اس سے کہا تہ خند فین لیعنی کیا تو پاؤں کھول کھول کر ڈالتی ہے تو اس کا نام خندف

# عمروبن کی کاقصہ اور عرب کے بتوں کا ذکر

ابن آتخق نے کہا جھے سے عبداللہ بن الی بکر بن محمر بن عمر و بن حزم نے اپنے والد سے ( روایت ) بیان ک ٔ انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللّٰہ مَا کَا تَیْزُ نِے فر مایا۔

رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَةً فِي النَّارِ فَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ بَيْنِي وَبَيْنَةً مِنَ النَّاسِ فَقَالَ هَلَكُوْا.

میں نے عمرو بن کمی کود یکھا کہ وہ اپنی ٹانگوں جب کی ہڈیاں یا اپنی آئنیں آگ میں تھسیٹے جار ہا ہے تو میں نے اس سے ان لوگوں کے متعلق سوال کیا۔ جو میرے اور اس کے درمیان (گذرے) ہیں ۔ تو اس نے کہاوہ ہلاک ہو گئے۔

ل خط کشیده عبارت صرف (الف میں ہے (ب بع و) میں نہیں ہے۔ (احم محودی)

ع قصب کالفظ آنت کے لئے بھی کہاجاتا ہے اور ہر کھو کھلی لبی ہڈی کو بھی کہتے ہیں اور بانوں کی لئوں کو بھی۔اس مقام پر بعضوں نے آنتیں مسینے جاتا سمجھا ہے اور بعض ٹا گلوں کی ہڈیاں جس کوار دومحاور سے میں کنگڑا' نے جاتا کہد سکتے ہیں۔(احرمحمودی)۔ ابن ایخی نے کہا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن حرث تیمی نے اور ان سے ابوصائح سان نے اور ان سے ابو ہر ریو نے بیان کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابو ہر برہ کا نام عبداللہ بن عامر تھا اور (بیجی) کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبدالرحمٰن بن صلح تھا کہ میں رسول اللہ مُن اللہ علیہ کا تھے بن جون خزاعی سے کہتے سا۔

يًا أَكْتُمُ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدَفَ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ ' فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا اَشْبَهَ بِرَجُل مِنْكَ بِهِ وَلَا بِكَ مِنْهُ.

لین اے اکٹم میں نے عمروبن کی بن قمعہ بن خندف کود یکھا کہ وہ اپنی ٹانگوں کی ہڑیاں یا آئتیں آ میں اسے مشابہ بیس و یکھا۔ اور آم میں کھنچ لئے جارہا ہے اور میں نے تم سے زیادہ کسی شخص کو اس سے مشابہ بیس و یکھا۔ اور نہ (ایسے کسی شخص کو میں نے و یکھا) کہ اس سے زیادہ تم سے مشابہ بواٹم نے کہا یا رسول اللہ۔ اس کی مشابہ بیت شاید مجھے نقصان پہنچا دے فرمایا:

لَا إِنَّكَ مُوْمِنٌ وَهُوَ كَافِرٌ إِنَّهُ كَانَ آوَّلَ مَنْ غَيَّرَ دِيْنَ اِسْمَعِيْلَ فَنَصَبَ الْاَوْلَانَ وَبَحْرَ الْبَحِيْرَةَ وَسَيَّبَ السَّائِبَةَ وَوَصَلَ الْوَصِيْلَةَ رَحَمَى الْحَامِيَ۔

نہیں (اس کی مشابہت جمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی) تم ایما ندار ہواور وہ کا فر ( تھا ) وہ پہلا مخص تھا جس نے دین اسلعیل کو بدل دیا۔اورمور تیاں نصب کیس۔اور بحیر ۃ ی<sup>س</sup>سائیہ۔وصیلہ

لے بخاری نے کہا کدان کا نام عبد شمس بن عبد نم تھا اور بعضوں نے کہا ہے۔ کہ عبد شنم تھا ممکن ہے کہ بیدنام جا ہلیت میں ہوں اور رسول الله خالفی نے اس کو بدل دیا ہوجس طرح آپ نے بہت ہے نام بدل دیئے۔ (احمیمودی از سیملی)

ع بھیرہ ۔ سائبہ وسیلہ اور حامی کے متعلق روح المعانی ش لکھا ہے کہ زجان نے کہا کہ جب کوئی اوڈئی پانچ وقت جنتی اور آخر شی نزاولا د موتی تو زمانہ جا بلیت والے اس کا کان چھاڑ ویے اور اس کو نہ ذرئ کرتے نہ اس پر سوار ہوتے وہ نہ کی پھسٹ سے ہائی جاتی جاتی ہائی جاتی ہے۔ تارہ ہوں ہے۔ کہ جب وہ پانچ وفیہ بنتی تو پانچ یں اولا دکود کھا جاتا اگر وہ نر ہوتی تو اسے ذرئ کرتے اور کھا لیتے ۔ اور اگر ماوہ ہوتی تو اس کا کان چیاڑ ویے اور اس کو چوڑ ویے کہ میں نہ لاتا ۔ بعض نے کہا کہ بھیرة وہ وہ وہ وہ تی تو اس کا کان چیاڑ ویے اور اس کو کوئی شخص دورہ یا سواری کے کام میں نہ لاتا ۔ بعض نے کہا کہ بھیرة وہ مارہ وہ ہوتی تو مرداور کورتی کہا کہ بھیرة وہ اور گوشت کورتوں کے لئے طال نہ ہوتا ۔ ہاں اگر وہ مرجاتی تو مرداور کورتی اس کے کھانے میں مشترک ہوتے ہے۔ بن اختی اور کہا ہم سے دواہت ہے۔ دورہ سائب کی ٹی موتی تھی حس کا ذکر آ گے آتا ہے۔ اور اس کے کھانے میں مشترک ہوتے ہے۔ بن اختی اور کہا ہم کہ بھیرہ وہ اونٹنی ہے جو پانچ وفعہ یا سات دفعہ جے اجسوں سے وہ بھی اس کے کھانے وفعہ یا سات دفعہ جے اجسوں سے وہ بھی اس کے کھانے کہ دورہ کے اس کی دورہ جھوڑ دی جا یا گرتی تھی۔ بعضوں سے جو پانچ وفعہ یا سات دفعہ جے اجسوں سے وہ بھی اس کے کھانے کہ بھوڑ دی جا یا گرتی تھی۔ بعضوں سے کہا ہم کہ بھیرہ وہ اونٹنی ہے جو پانچ وفعہ یا سات دفعہ جے اجسوں سے کہا ہے کہ بھیرہ وہ اونٹنی ہے جو پانچ وفعہ یا سات دفعہ جے اجسوں سے دورہ کی سے دورہ کورتی کورتی کھانے کہا کہ کھیرہ وہ اونٹنی ہے جو پانچ وفعہ یا سات دفعہ جے اجسوں سے دورہ کورتی کی کا میں کہ کھیرہ وہ اونٹنی ہے جو پانچ وفعہ یا سات دفعہ جے اجسوں سے دورہ کھیں کورت کی کھیرہ کی کھیرہ کورت کی کی دورہ کی کھیرہ کورت کے دورہ کی کام کیں کہ کھیرہ کی دورہ کی کھیرہ کی دورہ کورت کی کھیرہ کی دورہ کورت کی کھیرہ کی کھیرہ کی دورہ کورت کی کھیرہ کی کھیرہ کی دورہ کی کی دورہ کی کورت کورت کورت کی کھیرہ کی کھیں کی کھیر کی کھیر کی کورت کی کھیر کی کھیرہ کی کھیرہ کی کھیر کی کھیر کی کھیر کی کورت کی کھیر کی کھیر کی کھیر کھیر کی کھیر کی کھیر کی کھیر کی کھیر کی کھیر کی کھیر کے کھیر کی کھیر کی کھیر کھیر کی کھیر کے کھیر کھیر کے کھیر کی کورک کی کھیر کی کھیر کی کھیر کی کھیر کے کھیر کی کھیر

اورحامی (کے طریقنہ) رائج کئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض اہل علم نے مجھ سے بیان کیا کہ عمر و بن کمی اپنے بعض کا روبار کے ضمن میں کے سے شام کی طرف گیا تو جب سرز بین بلقا کے مقام مآب میں پہنچا اور وہاں ان دنوں عمالیق رہا کرتے

وسیلہ طنے والی یا جس ہے کوئی طے۔ فراونے کہا ہے۔ کدوصیلہ وہ بکری ہے جس نے سات نریجے جنے ہوں۔ اور

ہ خریش نراور یا دو دو ہے جنے ایسی بچوں والی بکری کا دو دھ صرف مرو پیتے عورشی شریش سائبہ کی طرح اس کا بھی حال تھا۔

ز جاج نے کہا دصیلہ وہ بکری ہے کہ جب دہ نرجنتی تو وہ اس کے بتوں کا ہوتا۔ اور جب مادہ جنتی تو وہ اس کا ہوتا۔ اور جب نرو اوہ

دوجنتی تو نرکووہ اپنے بتوں کی خاطر ذرئے نہ کرتے۔ اور بعضوں نے کہا وہ الی بکری ہے جو پہلے نرجنتی اور پھر مادہ جنتی تو اس مادہ

کے سبب اس کے بھائی کو ذرئے نہ کرتے۔ اور جب نرجنتی تو کہتے ہے ہمارے معبود دوں کی قربانی ہے۔ ابن عباس شاہ ہے سے مروی

ہے کہ وصیلہ وہ بکری ہے کہ جوسات بار جنے پھراگر ساتو ہیں مادہ ہوتی تو عورشیں اس کی کسی چیز سے استفادہ نہ کرتیں۔ گر جب وہ

مرجاتی تو اس کومر داور عورشیں دونوں کھاتے۔ اس طرح اگر ساتو ہی مرتبہ نراور مادہ دو بیچے ہوتے تو اس کو دصیلہ کہتے۔ یعنی جو

ہورتی اس سے کی طرح کا فائدہ نہ حاصل کرتیں۔ ہاں اگر وہ مرجاتی تو اس سے فائدہ حاصل کرنے میں مردادر عورتیں اس سے کی طرح کا فائدہ نہ حاصل کرتیں۔ ہاں اگر وہ مرجاتی تو اس سے فائدہ حاصل کرنے میں مردادر عورتیں اس سے کی طرح کا فائدہ نہ حاصل کرتیں۔ ہاں اگر وہ مرجاتی تو اس سے فائدہ حاصل کرنے میں مردادر عورتیں اس سے کی طرح کا فائدہ نہ حاصل کرتیں۔ ہاں اگر وہ مرجاتی تو اس سے فائدہ حاصل کرنے میں مردادر عورتیں

تھے۔جوعملاتی اور بعضوں نے کہاعملیق بن لا وزبن سام بن نوح کی اولا دسے تھے۔ انہیں دیکھا کہ وہ بنوں کی پوجا کرتے ہیں تنہیں ویکھ رہا ہوں۔ انہوں نے اس کی پوجا کرتے ہیں تنہیں ویکھ رہا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ان ہوں کو ہم اس لئے پوجے ہیں کہ جب ہم ان سے بارش طلب کرتے ہیں تو یہ ہمیں بارش سے مستفید کرتے ہیں۔ اور جب ہم ان سے امداد ما تکتے ہیں تو وہ ہماری امداد کرتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کیا تم ان ہیں سے کہا کہ وہ ہمیں سرز ہین عرب کی طرف لے جاؤں کہ وہ ہمی اس کی پوجا کی جائے ہیں تو وہ ہماری امداد کرتے ہیں۔ اس نے اس کی پوجا

= مشترک ہوتیں۔این قتیبہ نے کہا کہ اگر ساتواں نر ہوتا تو اس کو ذرئے کر دیا جاتا۔اور اس کومرف مرد کھاتے۔عورتیں نہ کھاتیں۔اور کہتے۔

خالصة للد كورنا و معوم على ازواجا \_ (ي) امار بردول كے لئے خاص باور امارى بى يول پرحرام بـ اوراگر ماده بوتى تو اين عباس جدين كول كے مطابق عمل درآ مد اوراگر ماده بوتى تو اين عباس جدين كول كے مطابق عمل درآ مد اوراگر ماده بوتى يو برجينتى اوراگر ماده بي بخراكر زاور ماده ايك برى اس كے بعد جوجنتى وه خالص مردول كے لئے اورائر قول كواس سے استفاد سے كاحتى شاہوتا ـ پر اگر زاور ماده ايك ساتھ جنتى تو اس كو وصيله محتى اورائل ماده بوتى شرك تے اور بعضول نے كہاد صيله وه برى ہے جو پائى باريا تين بار جنے ـ پھر اگر نر پيدا ہوتا تو ذرح كر و سے ـ اورائر ماده ہوتى تو اس كو وصيلہ كتے ـ اورائل ماده ہوتى تو اس كو وصيلہ كتے ـ اورائل ماده ہوتى تو ركھ چھوڑتے ـ اورائر نر و ماده ايك ساتھ ہوتى تو اس كو وصيلہ كتے ـ بعضول نے كہا ہے كہ وصيلہ اس اورائل ماده ہوتى تو اس جو بيا ہے دوبار مادا كيں جنے درميان جن نر نہ پيدا ہوتو ايكى اور بعض نے كہا كہ معبودول ہے كہا ہے كہ وصيلہ كہلاتى اور بعض نے كہا كہ معبودول ہے كئے جھوڑ و ہے اور كتے ماده ل كئى ـ درميان جن نرتيم ـ اس لئے وہ وصيلہ كہلاتى اور بعض نے كہا كہ معبودول ہے كئے جھوڑ و ہے اور كتے ماده ل كئى ـ درميان جن كوئى نرنيم ـ اس لئے وہ وصيلہ كہلاتى اور بعض نے كہا كہ وصيلہ وہ اؤننى ہے جس نے يہ بري مادا كي بخن ہول اور درميان جن كوئى نرنيم و وسيلہ كہلاتى اور بعض نے كہا كہ وصيلہ وہ اؤننى ہے جس نے يہ بري مادا كي بري بي اور درميان جن كوئى نرنيم و

حای ہے کی ہے مشتق ہے جس کے متی منع کرنا اور محفوظ رکھنا ہیں۔ فراء نے کہا کہ جائی وہ فراون ہے جس کے نطخے ہے اس کی اولاد کی جا گاہ ہے۔ اور ابن عباس ہے نہ ہو جھ لا دا جا سکتا نہ کس چراگاہ ہے۔ اور ابن عباس ہے نہ ہو جھ لا دا جا سکتا ہے۔ اور ابن عباس ہو دور این عباس سعود شخصے ہے دورائی ہے۔ اور بہی قول ابو عبیدہ اور زجاج کا بھی ہے کہ جائی وہ فراونٹ ہے جس کی پشت ہو ت دورائی ہو اور نہ وہ اور نہ وہ کہ اور نہ وہ دفعہ اور نہ وہ کہ اور نہ وہ کہ اور نہ وہ کہ کہ اور نہ وہ کہ ہو گاہ ہے۔ اور امام شافعی ہے دورائی ہوگئے۔ اب اس پر نہ ہو جھ لا واجا تا ہے اور نہ وہ کسی چھسٹ یا چراگاہ ہے۔ اور امام شافعی ہے دورائی وہ فراؤٹ ہے کہ جائی وہ فراز سے متوار سات یا دائیس پیدا ہوں تو اس کی پیٹھ کسی حالی دو فراز ہو جو اس کی پیٹھ کا اس کی پیٹھ کہ کہ جو اس کے خلف خاندان محتاج ہو گائی ہو گائی ہو گائی سے متوار سات یا دائیس پیدا ہوں تو اس کی پیٹھ کا فلف منوع و محفوظ ہو جاتی ہے۔ ان تمام اقوال بیس تطبیق کی صورت سے ہو تو تو کسی کے باس پر کھائی درواج تھا تو کسی کے باس پر کھائی سے خلف و اللہ اعلم معفوظ المحال و علمہ اتھ۔ (اجر محمودی)

کریں۔انہوں نے اس کوایک بت دیا جس کوہبل کہا جاتا تھا۔تو وہ اے لے کر مکہ آیا۔ پھراے ایک جگہ نصب کیا اوراس نے لوگوں کواس کی عبادت وتعظیم کا تھم دیا۔ ابن اسطی نے کہا کہ وہ یعنی عرب خیال کرتے ہیں کہ پھر کی پہلی بو جا جو بنی اسلعیل میں ہوئی وہ اس طرح تھی کہ جب مکہ والوں پر تنگدی آئی اور فراخی کی تلاش میں وہ دیگرمما لک کی جانب نکل چلے تو ان میں ہرا یک سفر کرنے والا مکہ سے سفر پر جاتے وقت حرم کے پھروں میں ہے کوئی ایک پھرحرم (محترم) کی عظمت کے لحاظ ہے اپنے ساتھ اٹھا لیے جاتا اور بیرمسافر جہاں کہیں اتر تے اس پھرکور کھتے اوراس کا طوا ف کرتے جس طرح وہ کعبہ کا طوا ف کرتے ہتھے تی کہاس مر ان کوایک زمانہ گزر گیا یہاں تک کہ جس پھر کوا مجھاد یکھااور وہ انہیں پیند آیا ای کی عبادت کرنے لگے حتیٰ کہ پشتها پشت گزر گئے اور جس تو حید پر وہ نتھ اس کو بھلا ویا اور دین ابراہیم وآملعیل (علیماالسلام) کو بدل کر دوسرا دین اختیار کرلیا اور بتوں کی پوجا شروع کر دی اوران ہے پہلے کی امتیں جن گراہیوں میں تھیں ان کی بھی وہی حالت ہو گئی۔ باو جود اس کے ان میں ابراہیم ( غلانظ ) کے زمانے کے بقیہ ( رسم و رواج ) کی یا بندی ( بھی تھی جن ) میں تعظیم بیت اللہ اور اس کا طواف اور حج وعمر ہ کرنا اور عرفات ومز دلفہ کا قیام اور جانوروں کی قربانی اور جج وعمرہ میں لبیک کہنا ( وغیرہ بھی ) تھا۔ باوجوداس کے کہاس میں انہوں نے الیمی (لغو) چیزیں بھی داخل کرویں جواس میں کی نہ تھیں اس کنانہ میں سے قریش کے قبیلہ والے جب لبیک کہتے تُولَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ إِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تملكه ومالك كَبْتِ \_لِعِن بَي حاضر بَي حاضریا اللہ ہم تیرے لئے دہری حاضری دیتے ہیں۔ (لیتن جسم وروح دونوں سے حاضر ہیں) جی حاضر جی حاضر تیرا کوئی شریک نہیں بجز ایک شریک کے کہوہ تیرا ہی ہے اس کا تو ہی ما لک ہے۔وہ (تیرا) ما لک نہیں۔ پس وہ (کافر)لبیک کہتے میں اس (خداوندعالم) کی یکنائی کا بھی اظہار کرتے تھے۔ پھراس کے ساتھ اپنے بنوں کو بھی ( خدائی اختیارات میں ) داخل کرتے تھے اور ان بنوں کی ملکیت اس کے قبضہ ( واختیار ) میں مونے كا اقر اربھى كرتے تھے۔الله تبارك وتعالى محم مَنْ تَيْنَام ہے قرماتا ہے۔ " وَمَا يُومِنُ أَكْتَرُهُمُ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ "لِعِن ان (كافرول) مِن كِ اكثر (افراد) الله يرايمان نبيل ركية مر (اس كيساته ساته) وہ شرک بھی کئے جاتے ہیں لیعنی میرے حق کو جان کرمیری یکتائی ( کا اقرار ) بھی کرتے ہیں اور میری مخلوق میں ہے کسی نہ کسی کومیرے ساتھ شریک بھی تھہراتے ہیں۔اورنوح مَیْلِنٹ کی قوم کے (یاس بھی) بہت ہے بت تحے جن کی پرستش میں وہ لکے ہوئے تھے جس کی خبر اللہ نتارک وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

﴿ وَ قَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُّنَّ وَدًّا وَّلَا سُواعًا ﴾

'' انہوں نے (قوم نوح نے اپنے ساتھیوں ہے ) کہا کہتم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ واور ود و سواع''۔

﴿ وَلَا يَغُونَ وَ يَعُونَ وَ نَسُرًا وَ قَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا ﴾

''یغوٹ و لیعوق دنسر ( نامی بتوں ) کو نہ چھوڑ و بےشبہہ انہوں نے (اس طرح کی ہاتوں ہے ) بہتوں کو گمراہ کردیا''۔

پاس اولا داسمنیل ( عَلِظ ) اور ان کے علاوہ دوسرول نے بھی جنہوں نے بت گھڑ کیے تھے جب دین اسمنیل ( مَلِك ) حجوڑ اتو بتوں کے نام بھی انہیں ( اولا د اسمنیل علیظ ) کے ناموں پر رکھ لیے تھے دین اسمنیل ( مَلِك ) کے ناموں پر رکھ لیے تھے حسب ذیل قبائل تھے۔ ہذیل بن مدرکۃ بن الیاس بن معنر نے سواع ( نامی بت) بنالیا حالانکہ ان کا بت برحاط تھا۔ اور کلب بن و برہ نے جو تضاعۃ کا ایک قبیلہ ہے مقام دومۃ الجندل میں ود ( نامی ایک بت) بنایا۔

ائن الخق نے کہا کہ کعب بن مالک انصاری نے (اس کے متعلق پیشعر کہا ہے۔ وَنَنْسَى اللّاتَ وَالْعُزَّى وَوَدًّا وَنَسْلُبُهَا الْفَلَائِدَ وَالشَّنُوفَا ہم لات وعزی اور وو (نامی بنوں) کو بھول جا کیں گے اور ان سے (ان کے زیور) ہاراور بالے (وغیر وکھ وٹ لیں مجے۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ بیت اس کے ایک قصید ہے کی ہے جس کوان شاءاللہ ہم اس کے موقع پر ذکر کریں گے۔ اور کلب و ہر ہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة کا بیٹا تھا۔

ابن آئی نے کہا کہ بی طی میں ہے الغم نے اور بنی ندجج میں سے جوش والوں نے مقام جوش میں یغوث نامی بت بنار کھا تھا۔

ابن ہشام نے کہا بعض کہتے ہیں کہ الغم اور طنی بن ادد بن مالک نے (بنایا تھا) اور مالک خود فد حج بن ادد ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کھئی بن ادد بن زید بن کہلان بن سباء نے (یغوث نامی بت بنار کھا تھا) ابن آخق

ل (ب ج و) ش "كان الذين اتحذوا" اور "معوا باسمائهم" باور (الف) ش "كانوا الذين اتخذوا" اور "سعوابا مسمائها" بكان كي بجائ كانوا كانونو كاتب كي نلطي معلوم بوتى بي كيونكه فعل جب بيني بوتواس كا مفرد بونا ضرورى باور سعوابا مسمائها ش كي واحدمونث كي خميرا كرولد اسلعيل كي طرف بحثيت اس كرجم كمسر بوز في مفرد بونا ضرورى باور سعوابا مسمائها ش كي واحدمونث كي خميرا كرولد اسلميل كي طرف بحثيت اس كرجم كمسر بوز في محيرى جائة وونول شخول كي مول كي اوراكر اسمائها كي خميرى جائة واس كومنى اليراك الله كي عن ايك الي اول وك نام ان بنول كي اوراكر اسمائها كي خمير بنول كي طرف بهيرى جائة واس كرميني اليرول كي المراكم الله الله وك نام ان بنول كي نام برد كالم لئة تقدر (احرمحمودى)

نے کہا کہ تبیلہ بھران کی حیوان نامی ایک شاخ نے سرز مین یمن کے مقام بھران میں بعوق نامی بت بنار کھا تھا۔
ابن بشام نے کہا کہ بھران کا نام اوسلۃ بن مالک بن زید بن ربیعۃ بن اوسلۃ بن الخیار بن مالک بن زید بن کہلان بن سباہے۔ بعضوں نے کہا کہ اوسلۃ بن زید بن اوسلۃ بن الخیار ہے اور مالک بن نط بھرائی نے بیشعرکہا ہے۔

يَوِيْشُ اللّٰهُ فِي اللّٰهُ أَيْ اللّٰهُ عِي اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰلِ الللّٰهُ

ابن ایخی نے کہا کہ بی حیری ہے فروالکا رائے تھیلے نے سرزین حیری شرنای ایک بت بنار کھا تھا اور بی خولان کا سرزین خولان بی ایک بت تھا جس کو می آنس کہا جاتا تھا جس کے لئے وہ اپنے ادعا کے موافق اپنے جانوراور کیبی اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان تقیم کیا کرتے تھے۔ پھرا گرکوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نذر کی جس کوخودانہوں نے اس کے لئے نامزد کر دیا ہو مم انس کی نذر بی داخل ہو جاتی تو اس کے طرح چھوڑ دیے اور اگر کوئی چیز عم انس کی نذر بیس سے اللہ تعالیٰ کے نذرانے بی داخل ہو جاتی تو اس کو فررا) اس کی نذر بی واپس کر دیے اور بیاوگ خولان بی کے ایک چھوٹے سے قبیلہ کے تھے جس کواویم کہا جاتا تھا۔ اور جس طرح (مفسرین نے) ذکر کیا ہے انہیں کے بارے بی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیرا یات این ازل فرما کیں۔

"اورانہوں نے اللہ (تعالیٰ) کے لئے (بھی) ان چیزوں میں ہے جواس نے کھیتی اور چو پائے پیدا کتے ہیں ایک حصد مقرر کر دیا ہیں انہوں نے بڑم خود کہد دیا کہ بیر (تو) اللہ کا ہے اور بید ہمارے شریکوں کا بھر جو (نذرانہ) ان کے شریکوں کا بھوتا وہ (تو) اللہ (کے نذرانہ) میں شل

ا (الف) حیوان با حائظی (بجو) خیوان با خائے مجمد (احرمحمودی)۔ ع (الف)عم انس (ب) عمیانس (جود) غم انس (احرمحمودی)

سکتااور جواللہ کا ہوتاوہ ان کے شریکوں کے (نذرانہ) میں ٹل جاتا (دیکھوتو کیا) برا فیصلہ ہے جو وہ کررہے ہیں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ خولا ن عمر و بن الحاف بن قضاعہ کا بیٹا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ خولا ن عمر و بن مر ہ بن اود بن زید بن مہسع بن عمر و بن عریب بن زید بن کہلان بن سبا کا بیٹا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ خولا ن عمر و بن سعد العشیرہ بن ندجج کا بیٹا ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ بنی مکان بن کنانہ بن مدر کہ کا ایک بت جس کا نام سعدتھا جو جنگل میں ایک لمبی چٹان کی شکل کا تھا اس کے پاس بنی ملکان میں کا ایک شخص اپنی تجارت کے بہت ہے اونٹ لے کر آیا تاکہ اپنے خیال کے موافق اس ہے برکت حاصل کرنے کے لئے انہیں اس کے پاس کھڑا کرے جب ان اونٹول نے جن پرسواری نہیں کی جاتی تھی بلکہ چراگاہ میں چرتے رہتے تھے اس بت کو دیکھا جس پرخون بہائے جاتے تھے (جس کی وجہ ہے اس کی شکل بہت خوفنا کہ ہوگئتھی ) تو وہ اونٹ بدک گئے اور ادھر ادھر بھا گے اور ان کا مالک ملکانی غصے میں آگیا اور ایک پھر لے کر اس بت پر پھینک مارا اور کہنے لگا اللہ تھے برکت نہ دے تو نے میرے اونٹ بدکا دیے پھروہ ان اونٹول کی تلاش میں نکل چلا یہاں تک کہ انہیں جنع کیا اور جب وہ ان کو جہ وہ آگئے ہوئے تو کہا۔

آتینا الی سَعْدِ لِیَجْمَعَ شَمْلُنَا فَشَتَنَا سَعْدُ فَلَا نَحُنُ مِنْ سَعْدِ وَهَلُ سَعْدُ اللَّهِ صَعْدَةً بِتَنُوفَةٍ مِنَ الْآرْضِ لَا يَدْعُو لِغَي وَّلَا رُشْدِ وَهَلُ سَعْدُ اللَّ صَعْدَ فَي بِيتُوفَةٍ مِنَ الْآرْضِ لَا يَدْعُو لِغَي وَّلَا رُشْدِ مَم سعد کے پاس آئے کہ وہ ہماری پریثان کو دور کرے) ہو سعد نے ہمیں (اور بھی) پریثان کر دیا ہی ہم سعد (کی پرسٹش کرنے والوں) میں سے نہوں گا وسعد نے ہمیں (اور بھی) پریثان کر دیا ہی ہم سعد (کی پرسٹش کرنے والوں) میں سے نہوں گا اور سعد میدان کی ایک چٹان کے سوا ہے ہی کیا وہ تو نہ کی گوگر اوکر سکتا ہے نہ کی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔

اورمقام دوس بين عمر وبن حميه الدوى كالبيك بت تفايه

ابن ہشام نے کہا کہ بین اس کا ذکر انشاء اللہ اس کے مقام پر کروں گا اور دوس عدثان بن عبداللہ بن زہران بن کعب بن انحارث بن عبداللہ بن ما مک بن نصر بن الاسد بن الغوث کا بیٹا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دوس عبداللہ بن زہرابن الاسد بن الغوث کا بیٹا تھا۔

ابن آتی نے کہا کہ اساف و نا کلہ دوبت مقام زمزم پر بنار کھے تھے جن کے پاس وہ لوگ قربانیاں کرتے تھے اور اساف و نائلۃ قبیلۂ جرہم میں کا ایک مرداور ایک عورت تھی اساف بغی کا بیٹا اور نائلۃ دیک کی بیٹی تھی اساف نائلة بركعبة شريفه مين جره مينها يعني مرتكب زناموا توالله تعالى في ان دونو ل كو پخر بناويا ـ

ابن انحق نے کہا کہ جھے ہے عبداللہ بن ابی بکر بن جمر بن عروبن حزم نے عمرة بنت عبدالرحمٰن بن سعد مبن زرارة ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ بیس نے عائشہ بن ہونا سے سناوہ فر مایا کرتی تھیں کہ ہم تو یہی سنتے رہے ہیں کہ اس نے بیا کہ بیس نے عائشہ بن ہونا کے جہ بیس کے ایک مرداورا یک عورت تھی جنہوں نے کعبہ میں ایک نئی بات کی (بینی حرام کاری کی جو کہے میں بھی نہیں ہوئی تھی) تو اللہ تعالی نے انہیں دو پھر بنادیئے واللہ اعلم۔

ابن الحق نے کہا کہ ابوطالب نے بیشعر کہا ہے۔

وَحَيْثُ يُنيخُ الْآشْعَرُوْنَ رِكَابَهُمْ بِمُفْضَى السَّبُوْلِ مِنْ إِسَافٍ وَنَائِلِ (بدواقداس مقام كاب) جہاں اشعرى لوگ اپ اونٹ بھاتے ہیں اور اساف و ناكلہ تا می بتوں كے پاس سے سيلا بول كے پہنچے كى جگہ ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ بیت ان کے ایک قصیدے کی ہے جس کوان شاء اللّٰہ قریب ہیں اس کے مقام پر بیان کروں گا۔

ابن ایخ نے کہا کہ ہرگھر والے نے اپنے گھر میں ایک بت بنا رکھا تھا جس کی وہ پو جا کرتے ہے جب ان میں سے کو کی شخص کی سفر کا ارادہ کرتا تو جب وہ سوار ہونے پر آمادہ ہوتا تو اس بت پر ہاتھ پھیرتا اور بیدوہ آخری چیز ہوتی جو اس کے سفر کو نگلنے کے وقت ہوتی اور جب وہ اپنے سفر سے آتا تو اس پر ہاتھ پھیرتا اور بیدوہ پہلی چیز ہوتی جس سے اپنے گھر والوں کے پاس جانے سے پہلے کی جاتی پھراللہ تعالی نے اپنے رسول محد مثالی ہے اپنے دسول میں کے دیں سے اپنے کہ ایک تا تو اس کے باس جانے سے پہلے کی جاتی پھراللہ تعالی نے اپنے رسول محد مثالی ہے اپنے دسول میں منالیہ بیار ما یا تو تر ایش نے کہا۔

آجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهًا وَّاحِدًا إِنَّ هَلَا لَشَيُّءٌ عُجَابٍ.

'' کیااس ( مختص ) نے (تمام ) معبود وں کوا یک معبود بنادیا بے شبہہ بیتوایک بڑی مجیب چیز ہے'۔
اور عربوں نے کعبۃ اللہ کے ساتھ ساتھ چند طاغوت بھی بنار کھے تھے اور وہ چندگھر تھے جن کااحترام
وہ اسی طرح کیا کرتے تھے جس طرح کعبۃ اللہ کا ان گھروں کے بھی خدام اور کافظین ہوتے تھے۔اوران
گھروں کے پاس بھی نذرانے گزار نے جاتے جس طرح کعبۃ اللہ کے لئے گزرانے جاتے تھے اور وہ ان کا
بھی اسی طرح طواف کرتے جس طرح اس کا طواف ہوتا تھا اوراس کے پاس بھی اسی طرح جانور ذرج کرتے
تھے اور اس کے باس بھی اسی طرح جانور ذرج کرتے
تھے اور اس کے باس بھی کہ وہ ابراہیم (غلائل)

کا گھراورآ پ کی متجد ہے۔

اور قریش اور بنی کنائۃ کے لئے مقام نخلۃ میں (ایک مورتی) عزی تھی اوراس کے سدیۃ بیعنی وربان اور محافظ بنی ہاشم کے حلیف کی سلیم میں ہے بنی شیبان تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ خاص کرابوطالب کے حلیف تھے۔اور بیسلیم منصورا بن عکر مہ بن نصفۃ بن قیس بن عیلان کا بیٹا ہے۔

ابن آئت نے کہا کہ اس کے بارے میں عرب کے کسی شاعرنے کہا ہے۔

لَقَدُ الْكِحَتُ أَسْمَاءُ رَأْسَ يُقَيْرَةٍ مِنَ الْأُدُمِ اَهْدَاهَا امُروُّ مِنْ بَنِي غَنَمِ

اساءالیے شخص کے نکاح میں دی گئی ہے جوسالن پکانے کی گائے کی سری (کے جبیبا کمزوراور

ب جان ) ہے۔جس کو بن عنم کے کسی مخص نے بطور قربانی پیش کیا ہو۔

رَأَى قَدَعًا فِي عَيْنِهَا إِذْ يَسُوْقُهَا إِلَى غَبْغَبِ الْعُزَّى فَوَسَّعَ فِي الْقَسْمِ

وہ اے عزی نامی بت کی قربان گاہ کی طرف ہائک لے جا رہا تھا سواس نے اس کی بینائی

كمزورى ديكھى توتقتيم كے گوشت ميں توسيع كرنے كے لئے اسے بھى قربانى ميں شريك كرديا۔

اوروہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ جب وہ کسی نذر کی قربانی کرتے تو اس کوان لوگوں میں بانٹ دیا

كرتے جوان كے پاس موجود ہوتے غبغب كے معنى " ذبح كرنے كے مقام خون بہانے كى جگه "كے ہيں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بید دونوں بیتیں ابوخراش ہذلی کی بیتوں میں کی بین اس کا نام خویلد بن مرہ تھااور

'' سدنه'' و ہ لوگ تھے جو کا رو ہا رکعبۃ اللہ کے نتظم تھے روبۃ العجاج نے کہا ہے۔

فَلَا وَرَبِّ الْآمِنَاتِ الْقُطَّنِ بِمَحْبِسِ الْهَدُّي وَبَيْتِ الْمَسْدَنِ خَدام بيت النّد كَ هُرول بين اور قرباني كي جانورر بين كي مقام بين بي خوف رين والله على اور قرباني كي جانورون كي مقام بين بي خوف رين والله جانورون كي يروردگاري قتم ايبا برگزنه جوگا۔

ہید دونوں بیتیں (لیعنی مذکورہ بالاشعر) اس کے ایک بحر رجز کے قصیدے کی جیں ان شاء اللہ اس کا بیان اس کے مقام پر کروں گا۔

ابن انتحق نے کہا کہ مقام طاکف میں قبیلہ تقیف کی ایک مورتی لات تھی اور اس کے دربان ومحافظ بنی تقیف میں سے بنی معتب تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا بیان ان شاء امتداس کے مقام پر کرول گا۔

ا بن اسطی نے کہا کہ اوس وخز رج اور پیڑ ب والوں میں ہے ان کے ہم مدہب لوگوں کی ایک مور تی

حریر سیرت ابن بشام ⇔ صداق ل کریک ہے۔ منا قاتمی جو ضلع مثلل کے مقام قدید میں ساحل سمندر برتھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ کمیت بن زید نے جو بنی اسد بن خزیمہ بن مدر کہ میں کا ایک فتحص ہے پیشعر کہا ہے۔ و قلد آلک قبائیل آلا تو آئی مناق ظُھُور ها مُنتَحَرِّ فِیْنَا حالانکہ چند قبیلوں نے تشمیں کھا کھا کرا قرار کیا تھا کہ مڑکر بھی اپنی پیٹھیں منا ق کی جانب نہ کریں سے۔

یاس کا یک تعیدے کی بیت ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ رسول اللہ مناق ہے اس مناق کی جانب ابی سفیان بن حرب کو روانہ فر مایا تو انہوں نے اس کوڈ ھادیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آپ نے علی بن الی طالب رضوان التدعلیہ کوروانہ فر مایا۔
ابن آئی نے کہا کہ ذوالخلصة ایک بت قبائل دوس فیعم و بجیلہ اور ان عربوں کا تھا جوان کی بستیوں میں رہا کرتے ہے اور رہیہ بت مقام تبالہ میں تھا۔

ابن بشام نے کہا کہ بعض نے ذوالخلصة کہا ہے۔ عرب کے ایک شخص نے کہا ہے۔ لَوْ كُنْتَ يَاذَا الْنَحَلُصِ الْمَوْتُورَا مِثْلِي وَكَانَ شَيْحُكَ الْمَقْبُورَا لَوْكُنْتَ يَاذَا الْنَحَلُو الْمُقَبُورَا لَمُ لَنْهُ عَنْ قَتْلِ الْعُدَاةِ زُوْرَا

اے ذوالخلص اگرتو بھی میری طرح مظلوم ہوتا اور تیرا بھی کوئی بزرگ خاندان دفن کر دیا محیا ہوتا تو دشمنوں کے قبل کرنے ہے مصنوعی طور پر بھی توسیع نہ کرتا۔

اس شخص کا باپ مارڈ الا گیا تھا تو اس نے اس کا بدلہ لینا چا ہا تو ذوالخلصۃ کے پاس آیا اور تیروں کے قریعة تسمت دریافت کی ( یعنی میمعلوم کرنا چا ہا کہ ایسا کرنا اس کے لئے اچھا ہے یانہیں وہ بدلہ لے سکے گایا فہیں ) تو اس کام کی مما نعت کا تیر لکلا تو اس نے بید نہ کورہ ابیات کے ۔بعض لوگ ان ابیات کوامرا القیس بن حجرالکندی کی جانب منسوب کرتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ رسول الله مُنَالِيْظِ نے اس کی جانب جریر بن عبدالله البجلی کوروانہ فر مایا اورانہوں نے اس کومنہدم کیا۔

ابن ایخل نے کہا کہ فلس نامی ایک بت بن طبی اوران لوگوں کا تھا جو بن طبی کے دونوں پہاڑوں کے پاس رہتے تھےاور یہ بت سلمی اورا جا دو پہاڑوں کے درمیان تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض اہل علم نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ منی ہی بن الی طالب رضوان اللہ علی بن الی طالب رضوان اللہ علیہ کوروانہ فر مایا تو آپ یعنی علی میں ہیں۔ و سے ڈھایا تو اس میں آپ نے دو تکواریں پائیس ان

میں ہے ایک کورسوب اور دوسری کو مخذم کہا جاتا تھا آپ ان دونوں کورسول النُدمُنَّ اَتَّیْنَا کُم کِیاسِ لائے تو رسول اللّه مُلَّاتِیَّا کِمْ نِی وہ دونوں تلواریں آپ کوعنا بت قریادیں بہی وہ تلواریں تھیں جوعلی میں ہدر کی تلواریں (مشہور) تھیں ۔

ابن آگئ نے کہا کہ تمیراور یمن والوں کا ایک گھر مقام صنعا میں تھا جس کوریام کہا جاتا تھا۔ ابن ہشام نے کہا کہ میں نے سابق میں اس کا بیان کر دیا ہے۔

اور بنی ربیعۃ بن کعب بن سعد بن زیدمنا ۃ بن تمیم کا رضاء تا می ایک گھر تھا اس کے متعلق مستوغر بن ربیعہ بن کعب بن سعد نے جب زمانہ اسلام میں اس کوڈ ھایا تو پیشعر کہا۔

وَلَقَدُ شَدَدُتَ عَلَى رُضَاءٍ شَدَّةً فَتَرَكُتُهَا قَفُرًا بِقَاعٍ اَسْحَمَا مِن فَتَرَكُتُهَا قَفُرًا بِقَاعٍ اَسْحَمَا مِن فَلَ مِن فَا وَمِن بِنَا وُالا مِن فَي مِن اللهِ اللهِ مِن فَي اللهِ مِن اللهُ اللهِ مِن مِن اللهُ اللهِ مِن مِن اللهُ اللهِ اللهِ مِن اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگوں نے مستوغر کے متعلق کہا ہے کہ وہ تین سوتمیں سال زندہ رہااوراس نے بنی معنر میں سب سے زیادہ عمریائی اوریہی وہ شاعر ہے جو کہتا ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ بمروتغلب وائل وایا د کے دونوں بیٹوں کا ایک گھ ِ ذوالکعبات نامی سندا دہیں تھا۔ اس گھر کے متعلق آئشی بن تعلیۃ کا ایک شخص کہتا ہے۔ بَيْنَ الْخَوْرَنَقِ وَالسَّدِيْرِ وَ بَارِقِ وَالْبَيْتِ ذِي الْكَفْبَاتِ مِنْ سِنْدَادِ اس مکعب کھر کی متم جومقام سندا دہیں خورنق وسد ریو بارق نامی مقامات کے درمیان ہے۔ این ہشام نے کہا کہ پیشعراسودین یعفرنہ شلی کا ہے و وہشلی جو دارم ابن مالک بن حظلہ بن ما لک بن زیدمنا ۃ بن حمیم کا بیٹا ہے۔ بیشعر۔اس کے ایک قصید کے کا ہے اور مجھے بیشعرا بومحرز خلف الاحمر نے اس تغیر کے ساتھ سنایا۔

وَالْبَيْتِ ذِي الشُّرْفَاتِ مِنْ سِنْدَادِ آهُل ٱلْخَوْرَنَقِ وَالسَّدِيْرِ وَ بَارِقِ وہ لوگ خورنق وسد مرو ہارتی والے ہیں اور اس گھر والے ہیں جوعظمۃ وں والا اور سندا وہیں ہو۔

## رسم بحيرة وسائبة ووصيلة وحامي

ابن آخق نے کہا کہ بحیرۃ سائبہ کی مادہ اولا دکو کہتے ہیں اور سائبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس نے مسلسل دس مادا کمیں جنی ہوں ان کے درمیان کوئی نرنہ پیدا ہوا ہو ( الیمی اونٹنی بےمہار ) چھوڑ دی جاتی تھی اور اس پر نہ سواری کی جاتی تھی اور نہاس کے بال کتر ہے جاتے اور نہاس کا دود ھے بغیر مہمان کے اور کوئی پیتا اگر اس کے بعد بھی وہ مادہ جنتی تو اس کا کان بھاڑ ویا جا تا اوراس کی مال کے ساتھ اس کو بھی جھوڑ ویا جا تا اور اس مر بھی نہ سواری کی جاتی اور نہاس کے بال کتر ہے جاتے اور نہاس کا دود ھے بجزمہمان کے اور کوئی بیتیا جس طرح اس کی مال کے ساتھ کیا جاتا تھااور سائید کی یہی ماد ہ اولا دیجیرہ کہلاتی ہے۔

اور وصیلہ وہ بکری ہے جس نے یا نچ دفعہ میں مسلسل دس مادائیں جنی ہوں جن کے درمیان کونر نہ ہوتو وصیلہ بتا دی جاتی لیعنی وہ کہدر ہے '' قد وصلت'' لیعنی وہ متواتر مادا کیں جن چکی ہے پھراس کے بعد جو پچھووہ جنتی وہ ان کے مردوں کا حصہ ہوتا ان کے عورتوں کو پچھے حصہ نہ ملتا گر الیمی صورت میں کہ ان میں ہے کوئی بکری مر دار ہوجاتی تو اس کے کھانے میں ان کے مر داورعور تنیں دونوں شریک ہوتے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بیجھی روایت آئی ہے کہ اس کے بعد جو پچھے و ہ جنتی وہ ان کی بیٹیوں کو چھوڑ کر بیٹوں کے لئے ہوتا۔

ابن آتخل نے کہا کہ حامی وہ نراونٹ ہوتا تھا جس کے نطفے ہے متواتر دس مادا کیں پیدا ہوتیں ان کے درمیان کوئی نرنہ ہوتا ایسی صورت میں اس کی پشت محفوظ ہو جاتی اور اس پر نہ سواری کی جاتی تھی نہ اس کے بال کائے جاتے۔اس کواونٹوں کے گلہ میں چھوڑ و باجاتا تھا کہان میں رہ کران ہے جفت ہوا کرےاس کے سوااس سے اور کسی قتم کا فائدہ ندا ٹھایا جاتا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیطریقہ عرب کی مختلف جماعتوں کے پاس اس سے جدا بھی تھا مگر حامی کے متعلق ان کے پاس ابن ایخق کے قول کے موافق ہی عمل ہوتا تھا۔

اور بحیرہ ان کے پاس وہ اونٹنی کہلاتی جس کا کان بھاڑ دیا جا تا اور اس پرسواری نہ کی جاتی اور نہ اس کے بال کا نے جاتے اور نہ اس کے بال کا نے جاتے اور نہ اس کا دودھ پی سکتا تھا ) یا اس کو بطور صدقہ دے دیا جا تا اور وہ ان کے بتوں کے لئے چھوڑ دی جاتی۔

اورسائبہ وہ اونٹی ہوتی جس کے متعلق کوئی شخص نذر کرتا کہ اگراس نے اپنی بیاری سے صحت حاصل کر لی یاس نے اپنا مقصد پالیا تو وہ اس کو (بنوں کے لئے) جھوڑ دےگا پھر جب ایسا ہوتا لیعن صحت یا مقصد حاصل ہو چاتا تو وہ اپنا مقصد پالیا تو وہ اپنا وہ ہے گئی اور چرتی ہوتا تو وہ اپنا تو وہ اپنا اور وہ چھٹی پھرتی اور چرتی اور چرتی میں سے کوئی اونٹ یا اور خی اور چرتی میں سے اور کوئی فائدہ حاصل نہ کیا جاتا۔

اوروصیلہ وہ اونٹی ہے جس کی ماں ہر حمل میں دوجئتی تو ان کا ما لک ان میں ہے ماداؤں کواہیے بتوں کے لئے چھوڑ ویتا اور نرول کوخود اپنے لئے رکھ لیتا (اور اس کو وصیلہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ) اس کی ماں اس کواس طرح جنتی ہے کہ ایک ہی اس کے ساتھ فرح جنتی ہے کہ ایک ہی جمل میں اس کے ساتھ نرجی ہوتا ہے تو وہ کہتے و صلت اخاھا وہ اپنے بھائی کے ساتھ فلاح جنتی ہی ساتھ اس کے بھائی کو بھی چھوڑ ویا جاتا۔ فل گئی پس اس کے ساتھ اس کے بھائی کو بھی چھوڑ ویا جاتا اور اس سے بھی کسی طرح کا فائدہ صاصل نہ کیا جاتا۔ ابن ہشام لیے کہا کہ اس تفصیل کو بھی سے یونس بن حبیب نحوی اور اس کے سواد و سروں نے بھی بیان کیا ہے لیکن ان میں کی بعض با تیں ایک کی روایت میں ہیں تو دوسر سے کی روایت میں نہیں۔

"انہوں نے (کافرول نے) کہا کہان چو پایوں کے پیٹ میں جو پکھ ہے وہ خاص ہمارے مردول کے لئے ہے اور ہماری بیبیوں پرحرام ہے اور اگر وہ مردار ہوجائے تو وہ سب اس میں

ا خط کشیر والفاظ (الف) بین بین بین را احمیحودی)۔ ع (الف) یکون ہے جو غلط ہے۔ (احمیحودی)

شر یک (ہوتے) ہیں قریب میں وہ (اللہ تعالیٰ) انہیں ان کے (اس غلط) بیان کی جزادے گا بے شبہہ وہ بڑی تھکت والا بڑے علم والا ہے'۔

اورآب برسيمي نازل فرمايا:

﴿ قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلَالًا قُلْ اللهُ اَذِنَ لَكُمْ امْ

''(اے نبی) تو (ان ہے) کہداللہ نے جورزق تمہارے لئے اتاراہے کیاتم نے (مجھی) اس (بارے) میں غور کیا ہے کہ اس میں سے پچھ تو تم حرام تغہراتے ہواور پچھ حلال (کیا پہطریقہ سجیح ہے) تو کہد کیا اللہ نے تمہیں (اس امر کی) اجازت دی ہے یاتم اللہ پرافتر اپروازی کرتے ہو'۔ اور آپ پریہ بھی نازل فرمایا:

﴿ مِنَ الشَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاَنْتَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ الْحَامُ الْاَنْتَيْنِ وَمِنَ الْبَعَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الْمُنْتَيْنِ وَمِنَ الْبَعَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الْمُنْتَيْنِ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَامُ الْاَنْتَيْنِ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءً إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهِذَا فَمَنْ اظْلَمُ مِثْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيعِيلًا النّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِئ الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ الله لا يَهْدِئ

'' بھیڑوں میں سے دواور بکریوں میں سے دو (جوڑ ہے جوڑ ہے الندتوں کی نے پیدا کئے ہیں اسے
نی) تو ان سے کہدکیا (اللہ نے) دونروں کوترام کیا ہے یا دوما داؤں کو یااس (چیز) کو (حرام کیا
ہے) جس پر ماداؤں کی بچردانیاں حاوی ہیں (بعنی کیا نروما دو دونوں حرام کئے گئے ہیں) اگرتم
ہے ہوتو جھے کملی (طور پر مسئلہ کی تحقیق ) خبر دو۔اوراونؤں ہیں سے دواور (گائے) بمل میں
سے دو (جوڑ ہے جوڑ ہے اس نے پیدا کیے ان سے) کہد کیا دونوں نرحرام کیے ہیں یا دونوں
مادا کی یا (وہ تمام چیزیں حرام کی ہیں) جن پر ماداؤں کی بچہ دانیاں حاوی ہیں (کیا یہ تمام
مادا کی یا نبی جانب سے گھڑ لی ہیں) یا اللہ نے جب تہمیں اس کا تھم فر مایا (تو اس وقت ) تم
راس کے روبرو) حاضر ہے (اور اپنی آئے تھوں دیمی بات بیان کرر ہے ہو خدا سے ڈرواور اس

با ندھا تا کہ بے علمی ہے لوگوں کو بھٹکائے بیقینی بات ہے کہ القد ظالموں کو (مجھی) راہ راست بزہیں جلاتا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ تمیم بن انی بن قبل نے جو بی عامر بن صعصہ بیل کا ایک فخص ہے کہا ہے۔

فیڈ مِن الْآخُو ج الْمِوْبَاع فَوْفَوَ هَ هَدُّوَ الدِّیَا فِی وَسُطَ الْهَجْمَةِ الْبُحُو

اس مقام پر چتکبر ہے مست گور فرکی آ واز اس طرح آتی ہے جس طرح ان دیافی اونوں کے

بغبغا نے کی آ واز جن میں تقریباً ایک سوذ نک کیے جانے سے تحفوظ چھٹے پھرنے والے اونٹ ہول
اور میہ بیت اس کے قصید ہے گی ہے۔

اورایک شاعرنے کہاہے۔

حُولَ الْوَصَائِلِ فِی شُرَیْفِ حِقَّةً وَالْ اَوْسَیْنُ وَالْسَیْبُ طُهُوْرَهَا وَالسَّیْبُ مُقَامِ شُریف مِی بیابِ مادا کی جفنے والی اوسٹیول یا بحر بول کے اطراف چارسالہ اوسٹیال اورا سے مقام شریف میں بیاب مادا کی پیٹھیں سواری کرنے سے محفوظ ہیں اور ایسی اوسٹیال بھی ہیں جنہیں دس دس مادا کی جنٹ کے سبب بے مہار تچوڑ دیا گیا ہے۔

اور وصیلہ کی جمع وصائل اور وصل ہےاور بحیرۃ کی جمع بحائز اور بحر ہےاور سائبہ کی جمع زیادہ تر سوائب آتی اور سیب بھی آتی ہےاور حام کی جمع اکثر حوام آتی ہے۔

(بياننسب كالحمله)

ابن ایختی نے کہا بی خزاعہ کہتے ہیں کہ ہم عمر و بن عامر کی اولا دہیں اور یمن والوں میں سے ہیں۔
ابن ہشام نے کہا کہ ان (روایات) میں سے جو جھ سے ابوعبیدہ اور اس کے علاوہ دوسرے اہل علم
نے بیان کیا یہ ہے: بنی خزاعہ کہتے ہیں کہ ہم عمر و بن ربعہ بن حارثہ بن عمر و بن عامر بن حارثہ بن امر کی
انقیس بن تعلیم ابن مازن بن الاسمہ بن الغوث کی اولا دہیں۔ اور ہماری کی مال خندف ہے اور بعض کہتے ہیں
کہ خزاعہ حارثہ بن عمر و بن عامر کی اولا دہیں اور ان کا نام خزاعہ اس لئے رکھا گیا کہ وہ جب شام کو جانے

ل (الف) میں الریافی ہارائے مہملہ ہے لیکن اس کے کوئی مناسب معنی ہمیں یہاں سمجھ میں نہیں آئے البتہ (ب ج د) میں الدافی ہا دال مہملہ ہے ویاف کے متعلق سیلی اور طبطا وی دونوں نے لکھا ہے کہ شام میں ایک مقام کا نام ہے۔ (احمد محمودی) میں اللہ مقام کا نام ہے۔ (احمد محمودی) میں ایف میں بیب نہیں ہے۔ (احمد محمودی) سے (الف) میں املها ہے بینی ان کی مال ہے (احمد محمودی) سے دوع عن اللہ مرکب المحد میں اور تدخو عوا کے معنی اللہ مرکب المحد میں اور تدخو عوا کے معنی اقتصد موا متغرق ہوگئے ہیں۔ (احمد محمودی)۔

کے اراد ہے سے بمن ہوتے ہوئے آئے تو عمر و بن عامر کی اولا دسے علیحد ہ ہوکر مرا ظہران میں اتر پڑے اور و ہیں سکونت اختیار کر لی عوف بن ایوب انصاری نے جو بنی عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ بن الخزرج میں کا ایک فخص ہے ( حالت ) اسلام (یاز مانداسلام ) میں کہا ہے۔

فلکما کھبطنا میں تکخزاعث خُزاعهٔ مِنا فِی خُیوُل علی کواکھو جب ہم وادی مریس اتر ہے تو بی خزاعہ میں ہم سے عیحدہ ہوگئے۔ حسند دوستے بہت گھروں میں ہم سے عیحدہ ہوگئے۔ حسنت کی وادی مریس اتر ہے تو بی نزاعہ کے متعددہ ستے بہت گھروں میں ہم سے عیحدہ ہوگئے۔ حسنت مُکل واد مِن تِھامَة وَاحْتَمَتُ بِعَلَيْ مِنْ الْفَا وَالْمُرْهَقَاتِ الْبُواتِيوِ اورانہوں نے تہامہ کی ہرایک وادی کی محافظت کی اورخود بھی مضبوط نیز وں اور تیز تکواروں کے ذریعے محفوظ رہے۔ اور انہو مطہرة اسمعیل بن رفع الانصاری نے جو بنی حادثہ بن الخزری بن عمرو بن مالک بن الاوس میں کا ایک مخص ہے کہا ہے۔ حارثہ بن الخزری بن عمرو بن مالک بن الاوس میں کا ایک مخص ہے کہا ہے۔

فَلَمَّا هَبَطُنَا بَطُنَ مَكَّةَ أَخْمَدَتْ خُزَاعَهُ خُزَاعَهُ دَارًالْآكِلِ الْمُنَحَامِلِ عَلَمَ بَسِ الرّ الو خَرَاعَهُ خُزَاعَهُ كُر فِي والول اور (دوسرول) كو كا جانے والے فائدان كے ساتھ قابل تعريف برتاؤ كيا۔ يامهمان كابارا تھانے والے كھر كے ساتھ قابل تعريف برتاؤ كيا۔ يامهمان كابارا تھانے والے كھر كے ساتھ قابل تعريف برتاؤ كيا بيني مهمان نوازى كى۔

فَحَلَتَ اکَارِیْسًا وَشَنَّتُ فَنَا بِلَا عَلَی کُلِّ حَیِّ بَیْنَ تَجُدٍ وَ سَاحِلِ وَ جَفِے جَفِی بَیْنَ تَجُدٍ وَ سَاحِلِ وَ جَفِے جَفِے بِن کراترے اور بہاڑ اور ساحل کے درمیان تمام قبیلوں یا جانداروں پر ایک ایک دستے نے ہرطرف سے تملد کردیا۔

نفَوْ الجُرْهُمُ عَن بَطُنِ مَكَّةَ وَالْحَنَبُو اللهِ يَعِقُ خُوَاعِي مَنَدِيْدِ الْكُواَهُلِ جَرَبُم كُووادى مُدے ہا ہركرديا اور قوت والے بَى خزاعہ كے لئے عزت حاصل كرے آرام ليا۔

مياشعاراس كايك قصيدے كے ہيں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم آئيس جرہم كی جلاوطنی كے بيان ہيں ذكركريں گے۔
ابن اسحق نے كہا كہ مدركة بن الياس كے دولڑ كے ہوئے تزيمة بن مدركة اور ہٰديل بن مدركة ان ووثوں كی ماں بن قضاعہ ہيں كی ایک عورت تھی خزیمہ کے چارلڑ كے ہوئے كنائة بن خزيمة اسد بن خزيمة اسد ووثوں كی ماں بن قضاعہ ہيں كی ایک عورت تھی خزیمہ کے چارلڑ كے ہوئے كنائة بن خزيمة اسد بن خزيمة اسد و

لے (الف)عون بالنون(ب ج د)عوف بالفاء - نسخہ (ب) کے حاشیہ پر اس کی صراحت ہے کہ حشنی اور مجم البلدان کی روایت میںعوف بالفاء بی ہے ۔ (احریحمودی)

ع (الف) میں بن کے بچاہے من ہے۔ (احم محمودی)۔

س (بجر) خیول (الف)علول جس کے معنی بہت ہے کھروں کے ہیں۔ (احریجمودی)

بن خزيمة اور منون بن خزيمة - كنانة كي مال عوائة بنت سعد بن عيلان بن معنرتمي \_

ابن ہشام نے کہا بعض کہتے ہیں کہ الہون بن خزیمۃ ہے۔

ابن آئی نے کہا کنانہ بن خزیمۃ کے بھی جارلڑ کے ہوئے النظر بن کنائۃ مالک بن کنائۃ عبد مناہ بن کنائۃ عبد مناہ بن کنائۃ عبد مناہ بن کنائۃ اور ملکان بن کنائۃ الفظر کی مال تو ہرہ بنت مربن ادبن طابعہ بن البیاس بن مفتر تھی اور اس کے تمام (دوسرے) نیچے ایک دوسری عورت سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ نضر اور مالک اور ملکان کی مال برہ بنت مرتھی اور عبد مناۃ کی مال ہالہ بنت سوید بن العلم الفطر بف از دشنوہ کے خاندان سے تھی۔ اور هنؤ و کا نام عبد الله بن کعب بن عبد الله بن مالک بن نصر بن اسد بن الغوث تھا۔ اور ان کا نام هنؤ و اس وجہ ہے پڑھیا کہ ان میں آپس میں بہت وشمنی تھی ھنمان کے معنی وشمنی کے بیں۔ کے بیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ نضر ہی کا نام قریش ہے۔جوفض نضر کی اولا دیش ہوگا وہی قریش کہلائے گا۔اور جونضر کی اولا دیش نہ ہوگا وہ قریش بھی نہ ہوگا۔

جریر بن عطیہ جو بی کلیب بن بر بوع بن حظلۃ بن ما لک بن زیدمنا ۃ بن تمیم میں کا ایک فخص ہے ہشام بن عبدالملک بن مروان کی ستائش میں کہتا ہے۔

فَمَا الْآهُمُّ الَّذِي وَلَدَتْ قُرَيْشًا بِمُفْرَفَةِ النِّجَارِ وَلَا عَقِيْمِ جَسَ اللَّهُ النِّبَحَارِ وَلَا عَقِيْمِ جَسَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

شاعر برہ بنت مرکی طرف اشارہ کرر ہاہے جوتمیم بن مرکی بہن اورالعضر کی ماں تھی اور بیہ دونوں شعر اس کے ایک قصید ہے جیں۔

بعضوں نے فہر بن مالک کا نام قریش بتایا ہے تو جو تفس فہر کی اولا دہیں ہوگا وہ قرشی کہلائے گا۔اور جو فہر کی اولا دہیں نہ ہوگا وہ قرشی نہ سمجھا جائے گا۔ قریش کا نام قریش اس لئے مشہور ہو گیا کہ تقرش کے معنی اکتساب و تجارت کے ہیں رؤبہ بن العجاج کہتا ہے۔

قَدْ كَانَ يُغْنِيْهِمْ عَنِ الشَّغُوْشِ وَالْخِشْلِ مِنْ تَسَاقُطِ الْقُرُوْشِ شَحْمٌ وَمَحْضٌ لَيْسَ بِالْمَغْشُوْشِ چکنا (گوشت) اور تازہ خالص دودھ جو مسلسل تنجارت اور کمائی کے سبب انہیں حاصل تھا گیہوں (کی جیسی سادہ غذا) اور پازیب کنگن (وغیرہ کی زینت وآرائش) ہے بے نیاز کرنے کے لئے انہیں کافی تھا۔ (لیعنی مزیدارغذا ملنے کے سبب سادہ غذا کی طرف رغبت واحتیاج نہ رہی تھی۔ اور گوشت دودھ وغیرہ کھانے ہے۔ ان کے چہرے سرخ وسفیدا درخوب صورت ہو گئے تھے اس لئے وہ زیورات کی زینت وآرائش ہے بے نیاز ہو گئے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایک تتم کے گیہوں کو شفوش کہتے ہیں اور پازیب اور کنگن وغیرہ کے سروں کو مشل کہا جاتا ہے۔ اور قروش کے معنی اکتساب و تجارت کے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ چر بی اور خالص تازہ دود ھےنے انہیں ان چیزوں ہے بے نیاز کردیا تھا۔

یہاشعاراس کے ایک تصیدے میں کے ہیں جو بحررجز میں ہے۔
ابوجلدہ یشکری نے جو یشکر بحر بن وائل کا بیٹا تھا۔ کہا ہے۔
ابخو ق قَرَّ شُو اللَّذُنُوْ بَ عَلَیْنَا فِی حَدِیْتِ مِنْ عُمْدِ نَا وَقَدِیْمِ
وہ ہیں تو بھائی کیکن انہوں نے اوھراُ دھر سے جمع کر کے ہم پرایسے الزام قائم کئے ہیں جو ہماری
سم عمری کے زمانے کے بھی ہیں اور اس سے پہلے کے بھی۔

ابین ہشام نے کہا کہ قریش کو قریش اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ متفرق ہونے کے بعد پھرایک جگہ جمع ہوئے جاریک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ اور جمع ہونے ہونے کو تقرش کہتے ہیں نفر بن کنانہ کے دولڑ کے تتے مالک بن نفر اور پہلا بن نفر۔ اور جمع ہونے کو تقرش کہتے ہیں نفر بن کنانہ کے دولڑ کے تتے مالک بن نفر اور پہلا بن نفر۔ مالک کی مال بھی نفر۔ مالک کی مال بھی میں جمع کی مال بھی میں جمع کی مال بھی میں جمعی مانہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روایات کے لحاظ سے صلت بن عمرو ہی ابوعمر و مدنی ہے ان سب کی ماں بنت سعد بن ظرب العدوانی تھی۔اور عدوان عمرو بن قیس بن عیلان کا بیٹا تھا۔ کثیر بن عبدالرحمان جس کا نام کثیرعز وتھا جو بی خزاعد کی شاخ بن ملیح بن عمرو میں ہے تھا۔ کہتا ہے۔

اَلْيْسَ آبِی بِالصَّلْتِ؟ اَمُ لَيْسَ إِخُورِی لِکُلِّ هِجَانِ مِنْ بَنِی النَّضْ ِ اَزْهَرًا كَا مِيرابابِ ملت نبيل يا مير ، بِعانى بن النظر كِ شرفاكى اولا ديس مشهور نبيل \_

بیشعرای کے اشعار میں کا ہے۔

رَآیْتُ لِیَابَ الْعَصْبِ مُخْتَلَطِ السَّدَی بِنا وَبَهُم وَالْحَصْرَمِی الْمُخَصَّراً فَانُ لِیَا اللَّهُ اللَّهِ الْفُوانِجِ آخْصَراً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِلْلِي اللَّهُ ال

ا بن آخق نے کہا کہ ما لک بن نضر کالڑ کا فہر بن ما لک تھا جس کی ماں جندلہ بنت الحارث بن مضاض جرہمی تھی ۔

۔ ابن ہشام نے کہا کہ بیا بن مضاض ابن مضاض اکبرنہیں ہے۔ ابن اسٹی نے کہا کہ فہر بن ما لک کے چارا کر فہر بن ما لک کے چارا کر مشاص بن فہر اور اسد بن فہر اور ان کی ماں لیل بنت سعد بن فہر اور اسد بن فہر اور ان کی ماں لیل بنت سعد بن فہر یل بن مدر کہ تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ جندل فہر کی لڑکی تھی اور یہی جندلہ ریر بوع بن حنظلہ ابن مالک بن زید مناۃ بن تمیم کی مال تھی مال تھی ۔اور جندلہ کی مال کیلی بنت سعد تھی جر ریر بن عطیہ بن الخطفی نے کہا ہے اور حطفی کا نام خذیفہ بن بدر بن سلمہ بن عوف بن کلیب بن ریر بوع بن حنظلہ تھا۔

ابن آخق نے کہا کہ غالب بن فہر کے دو جیٹے ہوئے لوسی بن غالب اور تمیم بن غالب ان کی ماں سلمی بنت عمر والخز اعی تھی ۔اور بن تمیم ہی وہ لوگ ہیں جو بنی الا درم کہلاتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایک اور لڑکا حارث بن لوئی بھی تفااس کی اولا دین بشم بن الحارث کہلاتی ہے جو بنی ربعیہ کی شاخ ہزان میں سے ہے جربر کہتا ہے۔

اورسعد بن لوکی بھی لوکی کا ایک لڑکا تھا۔ اور بیرسب بنانہ سے نبست رکھتے ہیں جو قبیلہ رہیدہ ہیں کے شیبان بن تقلید بن عکابہ بن صعب ابن علی بن بکر بن واکل کی ایک شاخ ہے اور بنانہ اس قبیلے کی مربیتی جو بنی القین بن جسر بن شیع اللہ اور بعض کہتے ہیں سیج اللہ بن الاسدابن و برہ بن تقلبہ بن حروان بن عران بن الحاف بن قضاعہ میں کی تھی ۔ اور بعض کہتے ہیں الغمر بن قاسط کی بیٹی تھی اور بعض کہتے ہیں جرم بن ربان بن طوان بن عران بن الحاف بن قضاعہ کی بیٹی تھی ۔ اور خزیمہ بن لوکی بھی اس کا ایک لڑکا تھا۔ اور بیلوگ عائمہ و طوان بن عران بن الحاف بن تقفاعہ کی بیٹی تھی ۔ اور خزیمہ بن لوکی بھی اس کا ایک لڑکا تھا۔ اور بیلورت بن سے منسوب ہیں جو شیبان بن تقلبہ کی شاخ ہے عائمہ ایک عورت کا تام تھا جو یکن والی تھی ۔ اور بیلورت بن عبید بن خزیمہ بن لوکی کی مال تھی ۔ اور عامر بن لوکی کے سوا تمام بن لوکی کی مال ماویہ بنت کعب بن القین بن عبید بن خبر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیلی بنت شیبان بن محارب بن خبر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیلی بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیلی بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیلی بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیلی بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیلی بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیلی بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی۔

# طلات سامه

ابن آخق نے کہا کہ سامہ بن لؤی عمان کی طرف چلا گیا اور وہیں رہاعرب کا خیال ہے کہ عام بن لؤی سے اس کو نکالا ۔ اور اس لئے نکالا کہ ان دونوں میں پچھر بخش تھی۔ سامہ نے عامر کی آ نکھ پھوڑ دی۔ تو عامر نے اس کو ڈرایا وہ عمان کی طرف نکل گیا۔ عرب کا خیال ہے کہ جب سامہ بن لوک اپنی اونٹنی پر جارہا تھا۔ اور رائے میں اونٹنی چر رہی تھی کہ ایک سانپ نے اس اونٹنی کو پکڑ کر کھینچا اور وہ اپنے ایک باز و کے بل کر پڑی سانپ نے سامہ کو ڈس کر مار ڈالا۔ سامہ نے جب موت آتی دیکھی تو عربوں کا دعویٰ ہے کہ اس نے بیشعر سانپ نے سامہ کو ڈس کر مار ڈالا۔ سامہ نے جب موت آتی دیکھی تو عربوں کا دعویٰ ہے کہ اس نے بیشعر

عَیْنَ فَابْکِی لِسَامَة بْنِ لُوْیِ عَلِقَتْ سَاقَ سَامَةَ الْعَلَاقَةُ الْعَلَاقَةُ الْعَلَاقَةُ الْعَلَاقَةُ اللَّهَ وَالى چِرْلِيثَ كُلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُل

جس روزلوگ اس مقام پراتر ہے تو اونٹنی پرمرنے والے سامہ بن لوسی کے جبیبا کوئی دوسر انظر نہ آتاتھا۔

بَلِّهَا عَامِرًا وَكَفْبًا رَسُولًا أَنَّ نَفْسِى اِلَّيْهِمَا مُشْتَاقَةُ عامرا ورکعب کومیرایه پیام پہنجا دو کہ میں ان دونوں کا مشاق ہوں ۔

إِنْ تَكُنْ فِي عُمَانَ دَارِي فَايْنِي عَالِبِي حَرَجْتُ مِنْ غَيْرِ فَاقَهُ ا گرعمان میں میرا گھر ہو( بھی تو مجھے اس ہے کس طرح خوشی ہوسکتی ہے کہ ) میں تو بنی غایب میں کا ایک محض ہوں اور بے ضرورت کسب رز ق نگلا ہوں۔

رُبَّ كَأْسِ هَرَقُتَ يَا ابْنَ لُؤَيِّ حَذَرَالْمَوْتِ لَمْ تَكُنْ مُهْرَاقَهُ ا الاس كى بينے موت كے دُر سے تونے بعض ایسے پالے لنڈھا دیئے جولنڈھانے كے قابل نہ تنے (موت کے ڈریے بعض قابل استفادہ چیزوں ہے تونے استفادہ نہیں کیا۔

رُمُتَ دَفْعَ الْحُتُوفِ يَا ابْنَ لُوَّيِ مَالِمَنْ رَامَ ذَاكَ بِالْحَتْفِ طَاقَهُ ا ہے لوگ کے بیٹے تو نے موت کو د فع کرنا جا ہا تھالیکن جس نے بیارا دو کیا تھا اس میں موت سے مقالے کی سکت نکھی۔

وَخَرُوْسِ السُّرَى تَرَكَّتَ رَذِيًّا بَغْدَ جدٍّ وَحِدَّةٍ وَرَشَاقَهُ کوشش اور سخت کوشش اور تیرزنی کے بعد حیب جاپ چلی چلنے والی ( اونمنی ) کوتو نے مبتلا ئے مصيبت جيوژ ديا۔

ابن ہشام نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ شامہ کی اولا دیس سے ایک مخص نے رسول الله ظائیۃ کہے یاس آ كرسامه بن لوكي ہے اینا نسب ظاہر كيا تو رسول الله كُانْتِيْزُ نے فر مایا۔ '' الشاعر'' كيا وہي سامه جوشاعر تھا۔ تو آ پ کے بعض امحاب نے عرض کیا یا رسول اللّٰهُ مُثَالِّیْ آپ کی مرا داس کا پیشعر ہے۔ رُبُّ كَأْسٍ حَرَقُتَ يَا ابْنَ لُؤَيِّ حَذَرَالْمَوْتِ لَمْ تَكُنُ مُهْرَاقَهُ فرمايامال ـ

### عوف بن لو کی کے حالات اور اس کے نسب کا تغییر

ابن اسحق نے کہا کہ عرب کے اوعا کے لحاظ ہے قریش کے ایک قافلے کے ساتھ عوف بن لؤ می لکلا اور جب غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان کی سرز مین میں پہنچا تو وہ قافلے سے پیچھے رہ گیا اور اس کی قوم کے جولوگ اس کے ساتھ تھے چلے گئے تو تقلبہ بن سعد جونسب کے لحاظ ہے عوف بن لؤی کا بھائی تھا اس کے باس کے باس کے باس کے بان بن نہیں بن رہٹ بن خطفان کا بیٹا ہے۔ اور عوف سعد لیبین ذبیان بن بغیض بن رہٹ بن خطفان کا بیٹا ہے۔ اور بہت اصرار کر کے اس سے بھائی بغیض بن رہٹ بن خطفان کا وہ اس کے پاس آیا۔ اور اس کوروک لیا اور بہت اصرار کر کے اس سے بھائی چارہ قائم کیا اور وہیں اس کی شادی کر دی اس واقع کے بعد سے وہ نسٹانی ذبیان سے متعلق ومشہور ہوگیا۔ جب عوف سے جوف یہ چھے رہ گیا اور اس کو اس کی قوم نے چھوڑ دیا تو لوگوں کے خیال کے موافق تقلبہ بی نے عوف سے خاطب ہو کر بیشعر کہا تھا۔

اِ خُبِسٌ عَلَى ابُنَ لُو يَ جَمَلَكَ تَرَكَكَ الْفَوْمُ وَلَا مَتْرَكَ لَكُ الْفَوْمُ وَلَا مَتْرَكَ لَكُ الْك اے ابن اوک اپنا اونٹ میرے پاس روک تخبے تیری قوم نے چھوڑ دیالیکن تو چھوٹ کہاں سکتا ہے (لیعن ہم تو تخبے نہ چھوڑیں گے)۔

ابن ایخی نے کہا بھے ہے تھر بن جعفر بن الزبیر یا محمد بن عبد الرحلٰ بن عبد الله بن حبیان نے بیان کیا عمر بن الخطاب نے فر مایا کہ اگر بیس عرب ہے کسی قبیلے ہے متعلق ہونے یا اس کوہم بیس ملا لینے کا دعو بدار ہوتا تو بی مرة بن عوف کے متعلق دعویٰ کرتا۔ کیونکہ ہم ان بیس بہت کھے مما شکت یا تے ہیں اور یہ بھی جانے ہیں کہ بیہ فخص کہاں اور کس حیثیت ہے جا پڑا ہے (لیمن عوف بن لؤی ۔ کس خاندان سے تھا اور کس طرح وہ ووسر سے خاندان میں جاپڑا ہے (ایمن عوف بن لؤی ۔ کس خاندان سے تھا اور کس طرح وہ ووسر سے خاندان میں جاپڑا ہے ہمیں معلوم ہے )۔

فَمَا فَوْمِی بِنَعْلَبَةَ بُنِ سَعْدٍ وَلَا بِفَزَارَةَ الشَّعْرِ الرِّقَابَا میری قوم نہ تو بن تغلبہ بن سعد میں سے ہاور نہ بن فزارہ میں سے ہے جن کی گردنوں پر بہت بال ہیں۔(یاشیر بہر کی طرح سخت وقوی ہیں)۔

ا (الف) من خط کشیده الفاظ نبیل میں۔(احرمحمودی)۔ بع (الف) میں خط کشیده الفاظ نبیل میں۔(احرمحمودی)

وَقَوْمِی اِنْ سَأَلْتَ بَنُو لُوْيِ بِمَكَّةَ عَلَّمُوا مُضَرَ الطِّرَابَا الرَّتُودر يافت كرے (تو مِن بَاوَل كاكه) ميرى قوم بن لؤى ہے جنہوں نے كے مِن بن معزكو شمشيرزني كي تعليم دى ہے۔

سَفِهُنَا بِاتِّبَاعِ بَنِی بَغِیُضِ وَتَوْلِا الْآفُرَبِیْنَ لَنَا الْتِسَابَا ہم نے بنی بغیض کی پیروی کرنے اوراپنے قرابت داروں سے اپنے انتساب کور کے کرنے میں بے دقو فی کی۔

سَفَاهَةَ مُخْلِفٍ لَمَّا تَرَوَّى هَرَاقَ الْمَاءَ وَاتَّبَعَ السَّرَابَا جَسَ طَرِحَ بِإِنْى بَهَا دِيا اور سراب كَ يَحْجِي لَكَ كَالِ اللَّهِ الْمَاءِ اور سراب كَ يَحْجِي لَكَ كَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَالِ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ اللللللِّلُ

فَلَوْطُوّعُتُ عَمُّرَكَ كُنْتُ فِيْهِمْ وَمَا اللّهِيْتِ اَنْتَجِعُ السّحَابَا (السّحَابَا) عَمُرى عَمرى فتم الرّمين خودكوان كا (قريش كا) مطبع ومنقاد بنائے ركھوں تو ميں بيشہ انہيں ميں روسكتا ہوں اور چارہ پانی كی تلاش میں کسی اور سرز مین كی طرف جانے كا خودكو مختاج نہ ياؤں گا۔

وَخَشَّ اللَّهُ وَاحَةُ الْفُرَشِيُّ دَخُلِي إِنَاجِيَةٍ وَلَمُ يَطُلُبُ فَوَابَا مِيرى الاراري وَ وَلَمُ اللَّهُ الْفُرَشِيُّ وَخُلِي الاراس فَ السَّاكَ الجَهِ معاوضة بمَى طلب ندكيا۔ ميرى سوارى كوفركي رواحة في تيزاوننی ہے آ راستہ كيا اوراس في الس كا شجام من جُمّے سنائے ہيں۔ ابن ہشام في كہا كہ بدوہ اشعار ہيں جو ابوعبيدہ في الس كے اشعار ميں سے جُمّے سنائے ہيں۔ ابن اسحاق في كہا كہ الحصمين بن الحمام الحرى جو بني مهم بن مرة ميں سے تفا حارث بن ظالم كى ترويد اورخودكو بني خطفان كى طرف منسوب كرتے ہوئے كہا ہے۔

اَلَا لَسْتُمْ مِنَا وَ لَسْنَا اِلَيْكُمْ بَوِنْنَا اِلْيَكُمْ مِنْ لُوْ بِي بُنِ غَالِمٍ من لوكه تم بم مِن كنيس اورنه بمين تم ہے كوئى تعلق ہے كؤى بن غالب سے نبست ركھنے مِن ہم تم ہے بالكل الگ تعلگ بین۔

ل (الف)حش بجاءعلی شین معجمه ( ب ج د )خش بخاء معجمه دفسرا بمعنی واحد \_ (احمد محمودی) \_

مندرجہ بالا اشعار سے شاعر کی مراد قریش ہے اس کے بعد حصین ان اشعار کے کہنے پر پچھتایا اور صادت بن ظالم نے جو بات کہی تھی اس کے بچھتایا اور صادت بن ظالم نے جو بات کہی تھی اس کے بچھ میں آگئی تو اس نے قریش سے اپنے انتساب کا اظہار کیا اور میا ورا بی بات کی تر دید کی اور کہا۔

نَدِمْتُ عَلَى قَوْلٍ مَضَى كُنْتُ قُلْتُهُ تَسَيَّنْتُ فِيْهِ أَنَّهُ قَوْلُ كَاذِبٍ مِن اللَّهُ عَلَى فَوْلُ كَاذِبٍ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَ

فَلَیْتَ لِسَانِی کَانَ نِصْفَیْنِ مِنْهُمَا بُکیْمٌ وَنَصِفْ عِنْدَ مَجُوَی الْکُواکِ کِ فَلَیْتَ لِسَانِی کائی مِیلُون اور اس میں کا ایک حصہ گونگا اور چپ چاپ ہوتا (کہ قریش کی مدح وستائش میں اس قدر بلند ہوتا کہ) قریش کی مدح وستائش میں اس قدر بلند ہوتا کہ) ستاروں کے گھو منے کے مقام پر پہنچ جاتا۔

آبُوْنَا کِنَانِی بِمَکَّةً قَبْرُهٔ بِمُغْتَلِعِ الْطَنْحَا بَیْنَ الْآخَاشِبِ ہمارا باپ بھی بنی کنانہ ہی سے تھا جس کی قبر کے میں دونوں پہاڑوں کے درمیان رتیل وادی کے محنت طلب مقام ہی ہیں ہے۔

لَنَا الرَّبُعُ مِنْ بَیْتِ الْحَوَامِ وِرَاثَةً وَرُبُعُ الْبِطَاحِ عِنْدَ دَارِ ابْنِ حَاطِبِ
بیت الحرام کا رابع حصدورا من نہمیں ملا ہے اور رتیل وادی کا رابع حصدابن حاطب کے گھر کے
پاس ہے۔ بینی بن لؤی چارشاخوں ہیں منقسم نتھ۔ بنی کعب بنی عامر بنی سامداور بنی عوف۔
ابن جشام نے کہا کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا جس کو ہیں جھوٹا نہیں کہدسکنا کہ عمر بن الخطاب شی عدد نے بنی مرہ کے چندلوگوں کے فرمایا کدا گرتم اپنے نسب کی طرف لوٹنا چا ہوتو لوٹ سے تھو۔

ابن آئی نے کہا کہ بیلوگ بن غطف ن بیں کے شریف اور سرداران قوم تھے۔ آئییں میں ہرم بن سنان بن الی عارشہ بن مرۃ بن شبہ اور خارجۃ بن سنان بن الی حارثہ اور حارث بن عوف اور حسین بن الحمام اور ہاشم بن حرملہ بھی

ل (الف) مِن خط كشيد والفاظنين مِن \_(احرمحمودي)

ع (الف) ابن ہشام (بج و) ابن آئق \_ (احمرمحمودی) \_

سع (بج، الرجال (الف) لرجل سخ (الف) غلامعلوم ہوتا ہے کیونک آگ آربا ہے کہ و کاں القوم اسرافا ہم مسادتھم وقاد تھے۔ (احرمحمودی)۔

سم (بج د) مین خط کشید والفه ظنہیں میں \_ (احمرمحمودی) \_

تھا۔جس کے متعلق کسی شاعرنے کہا ہے۔

آخیا این آباہ هاشم بن حومله یوم آلهباء اب ویوم البغمله المختاب ابناه هاشم بن حرمله نے اپنا ابناه مردیا۔ المخاوت کے وقت اور جنگ یعمد کے روز ہاشم بن حرملہ نے اپنا با نام زنده کردیا۔ توک المملول کے عندہ مغربکه مغربکه یقت کی ذالد نیب و مَن لا ذنب له بادشا بول کواس کے آگے اس قدر ذلیل دیجھو کے کہوہ ان میں کے گنبگار اور بے گناه دونوں کو مقل کرڈ النا ہے۔ یعنی اس کا کوئی کچھ بگار نہیں سکن۔

ابن ہشام نے کہا کہ عامر نصفی کے بیشعر مجھے ابومبیدہ نے یوں سائے ہیں۔ اور نصفہ قیس بن تلان کا بیٹا تھا۔

احيا اباه هاشم بن حرملة يوم البعمله يوم الحباآت و يوم البعمله ترى الملوك عنده مغربه يقتل ذاالذنب ومن لاذنب له ورمحه للوالدات مثلله

اوراس کا نیز ہ ماؤں کوا پنے بچوں پررلائے والا ہے۔ یعنی وہ اپنے دشمنوں کولل کر کے ان کی ، وُں کو رلا تا ہے۔

ابن جمہ شام نے کہا کہ مجھ ہے اس نے بیکھی بیان کیا کہ ہاشم نے عامرے کہا کہ میری تعریف میں کوئی بہترین شعر کہدتو میں مجھے اس کا صدووں گا تو عامر نے پہلاشعر کہا۔ لیکن ہاشم نے اس کو پندنہ کیا۔ پھر اس نے دوسرا شعر کہا۔ وہ بھی اس کو پبندنہ آیا۔ اس نے تیسرا کہا۔ تو اس کو ببندنہ کیا۔ جب اس نے چوتھا میں شعر کہا یقتل ذالذنب و میں لا ذنب لہ تو اس کو ببند کیا۔ اور اس پر اس کو انعام ویا۔

ابن ہشام نے کہا کہ کہت بن زیدنے اپنے اس شعر میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔

ل (الف) میں پیشعر نیں ہے۔ (احرمحودی)۔

ع آخري معرع (الف) منهيس ہے۔(احرمحودي)

ع (الف) من خط كشير والفاظ نبيس مير (احرمحمودي)

سے (الف) میں الرابع تبیل ہے اور مصنف نے ہر ایک مصرع کو ایک بیت لکھ ہے۔ جارا ٹکد مغت کی کر ہوں میں ب الشعر عو ما لشندل من البصم علی مصراعین صدر و عجرا ککھا ہے۔ بہت وہ ہے جس میں اومصر عصدرو بجز کے ساتھ، دل۔ (احدمحمودی)

وَهَاشِمُ مُرَّةِ الْمُفْنِي مُلُوْكًا بِلاَذَنْبِ اِللَّهِ وَمُذُنِبِيْنَا بن مرة مِن كا ہاشم و مخص ہے جو بے گناہ اور گنهگار بادشا ہوں كوفنا كرديتا ہے۔

یہ بیت ای کے ایک قصیدے کی ہے اور عامر کا وہ شعر جس میں یوم الہبا آت ہے ابوعبیدہ کے علاوہ دوم ول ہے مروی ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ بیرہ ہالوگ ہیں جن کی نیک نامی اورشہرت تمام بی غطفان اور بنی قیس میں ہے ہیہ لوگ اپنے طریقوں پر قائم رہے۔اوربسل بھی انہیں میں کا ایک شخص تھا۔

حالات بُسل

لوگوں کا خیال ہے کہ بسل ہی وہ فخص ہے جس نے عرب کے لئے ہرس ل میں آٹھ مہینے احترام کے قابل مقرر کیے تھے۔اس کا بیتکم عربوں نے اپنے لئے مفید پایا۔عرب اس تھم سے ندا نکار کرتے ہیں اور نداس کی کوئی مخالفت کرتا ہے۔اس تھم کے موافق وہ عرب کے جس شہر کی طرف چا ہتے ہیں سفر کرتے ہیں ان مہینوں میں وہ کس ہے ذرا بھی نہیں ڈرتے ۔ بی مرۃ کے زہیر بن الی سلمی نے کہا ہے ۔!

ا بن ہش م نے کہا کہ زبیر بنی مزیبۃ بن او بن طابختہ بن الیاس بن مصر میں سے ہے بعضوں نے ز ہیر بن الی سلمٰی کو بنی غطفان سے بتایا ہے بعض کہتے ہیں کہ بنی غطفان کا حلیف تصاوہ کہتا ہے۔

تَامَّلُ فَإِنَ تُقُوِ الْمَرُورَاةُ مِنْهُمُ وَدَارَاتُهَا لَا تَقُومِنْهُمُ إِذْ أَنْخُلَ (اَكُمَالُ فَإِنْ تَقُومِنْهُمُ إِذْ أَنْخُلَ (اَكَ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بِلَادٌ بِهَا فَادَمْتُهُمْ وَٱلْفِتُهُمْ فَإِنْ تَقُوِياً مِنْهُمْ فَاللَّهُمْ بَسْلُ ووالسِي الران على الراب الران على الراب الراب الراب الراب الراب الراب الربح المناب الربع المربع المربع

مر ان برام به مداول کی کی اور اداری

· اَجَارَتُكُمْ بَسُلُ عَلَيْنَا مُحَرَّمٌ وَجَارَتُنَا حِلَّ لَكُمْ وَحَلِيْلُهَا مُحَرَّمٌ وَجَارَتُنَا حِلْ لَكُمْ وَحَلِيْلُهَا مَهِمِينِ بِسَلَ نَے بِنَاہ دی جو ہمارے لئے قابل احترام ہے اور ہم نے جس کو پناہ دی ہے وہ تنہارے لئے طال اور نا قابل احترام ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیشعراس کے تصیدے کا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ کعب بن لؤی کے تین لڑے ہوئے۔ مرۃ ابن کعب عدی بن کعب اور ہصیص بن کعب۔ ان کی مال وحشیہ بنت شیبان بن می رب بن فہر بن ما لک بن النظر تھی۔ مرۃ بن کعب کے تین لڑک تھے۔ کلاب بن مرۃ تیم بن مرۃ ۔ اور یقطہ بن مرۃ ۔ کلاب کی مال تو ہند بنت سریر بن ثعلبۃ بن الحارث بن ما لک بن کن شہ بن خزیمہ تھی۔ اور یقطہ کی مال بارقیتھی۔ جو یمن والے بنی اسد کی شاخ بنی بارق سے تھی بعض ما لک بن کن شہ بن خزیمہ تیم کی مال تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ تیم مہند بنت سریر کا لڑکا تھا جو کلاب کی ہمی مال تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ بارق بن عدی بن حارثہ بن عمر و بن عامر بن حارثہ ابن امری القیس بن تعلیۃ بن مازن بن الازدلین الغوث میں سے تھا جو بنی شنوء ق کی شاخ ہے الکمیت بن زید نے کہر ہے۔

فَمَا قُلْنَا لِبَارِقَ قَدْ أَسَأْتُمْ وَمَا قُلْنَا لِبَارِقَ أَعْتِبُوْنَا تُومَا قُلْنَا لِبَارِقَ أَعْتِبُوْنَا تَوْجَمَ نِهِ بَى بَارَق سِيجَاكِم بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

بیدونوں شعرای کے قصیدے کے ہیں۔

ان كا نام بارق اس لئے ہوا كمانہوں نے سيرق كى تلاش كى۔

ا بن ایخل نے کہا کہ کلا ب بن مرۃ کے دولڑ کے ہوئے قصی بن کلا ب اور زبرہ میں کلا ب ان دونوں

ل (بنجو) میں الاسدے۔(احرمحمودی)۔

س (الف) بیں انذروا ہے۔ جونہ ازن شعر کے لحاظ ہے جے معلوم ہوتا ہے نہ معنی کے ی ظ ہے۔ (احرمحمودی)

سے محمی امدین عبد کیمید کے نیخہ میں حاشیہ پر تعصا ہے کہ بر تن کی علاش سے مراد سرمیز مقامات کی تلاش ہے کیونکہ برق مین بجل بارش کا پیتہ دیتی ہےاور بارش بی سے مرمیز کی ہوتی ہے۔ (احمرمحودی)۔

سم (الف د) نتمه (ب ج) جعثمه (احرمحمودي) .

ک مال فاطمہ بنت سعد بن سیل تھی ۔اورسیل بن شعمہ کے بنی جدرہ میں ہے ایک شخص تھا۔اور شعمہ یمن والے بنی از دمیں سے تھا جو بنی الدیل بن بکر بن عبد منا ۃ بن کنائۃ کے حلیف تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ ختمہ (۲) الاسداور ختمہ (۲) الا زد کہتے ہیں اور یہ شعمہ (۲) یشکر بن مبشر بن صعب بن دہان بن فعر بن زہران بن الحارث بن کعب بن عبداللہ بن ما لک بن فعر بن الاسد بن الغوث کا بیٹا تھا۔ بعضوں نے سلسلہ انسب یول بیان کیا ہے شعمۃ بن یشکر بن مبشر بن صعب بن نصر بن زہران بن الاسد بن الغوث ۔ بیلوگ جدرة کے نام سے اس لئے مشہور ہوئے کہ عامر بن عمر و بن خزیمۃ بن ختمہ نے حارث بن مضاض جرجی کی بیٹی سے شادی کر نی تھی اور بنی جربم مجاورین کعبۃ اللہ تھے اس لئے اس لئے اور اس کی اولا دکوجدرہ۔

ابن ایخق نے کہا کہ سعد بن بیل کی مدح وستائش میں کسی شاعر نے کہا ہے۔

مَّا نَوَى فِي النَّاسِ شَخْصًا وَاحِدًّا مَنْ عَلِمْنَاهُ كَسَعْدِ بَنِ سَيَلُ بَمِينِ جَنِ لُوكُول كَ حَالات معلوم بِينُ نَوَان بِينَ كَنْ حُصْ كُوسِعد بَن يَلْ كَ جَبِيانَ لَهِ إِنْ اللَّهِ عُسْرَةٌ وَإِذَا مَا وَاقَفَ الْقِرْنَ نَوَلْ فَارِسًا اَضْمَطُ فِيْهِ عُسْرَةٌ وَإِذَا مَا وَاقَفَ الْقِرْنَ نَوَلْ فَارِسًا اَضْمَ اللَّهِ وَنَ نَوَلْ اللَّهِ وَالْمَا مِنْ اللَّهِ وَالْمَا وَاقَفَ الْقُولُ فَا نَوْلُ لَا عُمِلُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّ

فَارِسًا يَسْتَدُّرِجُ الْنَحَيُّلَ كَمَا اسْتَدُرَجَ الْحَرُّ الْفَطَامِیَّ الْحَجَلُ اس كوايباشهسوار پائ گا جوخرامال (دشمن كے) رسالے كے قريب ہوجاتا ہے جس طرح گوشت كے بھوكے شكرے كوگرم رفتار چينی مرغ سے نزديك كرديت ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ استدرج الحوجس شعر میں ہے وہ بعض اہل علم سے مروی ہے۔ ابن ہشام نے کہااور کلاب کی ایک بٹی نعم نامی بھی تھی اور بیسہم بن عمر و بن تصیص بن کعب بن لؤی کے

دونول بديوں سعندوسعيدي مال تقي اوراس نعم كي ماں كانام فاطمه بنت سعد بن سيل تھا۔

ابن اسخق نے کہا کہ قصی بن کلاب کے جاراڑ کے اور دولڑ کیاں ہو کیں۔عبد مناف، بن قصی عبد العزکی بن قصی اور عبد بن قصی اور تخر بنت قصی اور برۃ بنت قصی۔ان کی ماں کا نام جسی بنت حلیل بن حبشیۃ بن سلول بن کعب بن عمر والخز اعی تھا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے حبیشہ بن سلول کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ عبد من ف بن قصی کے جس کا نام المغیر ۃ تھا چارلڑ کے ہوئے ہاشم بن عبد مناف عبد کشس بن عبد مناف المطلب بن عبد مناف اوران کی مال عاتکہ بنت مرۃ بن ہلال بن فالج بن فوکوان بن تعلیہ بن عبد مناف المطلب بن عبد مناف اوران کی مال عاتکہ بنت مرۃ بن ہلال بن فالج بن فوکوان بن تعلیہ بن بہت بن منصور بن عکر مدتھی چوتھا لڑکا نوفل بن عبد مناف بن قاجس کی مال واقدہ بنت عمرو ماز نبیہ متھی ۔ اور ماز ن منصور بن عکر مدکا بیٹا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ای نسب کی وجہ سے عتبۃ بن غز وان بن جابر بن وہب بن نسیب بن ما لک بن الحارث بن مازن بن منصور بن عکر مدنے ان سے مخالفت کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعمر و نماضر قلابۂ حیہ کریطہ ام الانشم اورام سفیان بیسب کے سب عبد مناف بی اولا د ہیں۔ ابوعمر و کی مال توریطہ تھی جو بنی سقیف ہیں کی عورت تھی۔ اور ندکورہ تمام عورتوں کی مال عاسم اولا د ہیں۔ ابوعمر و کی مال توریطہ تھی جو ہن سقیف ہیں کی عورت تھی۔ اور عاشم جن ہلائقی جو ہاشم بن عبد مناف کی بھی مال تھی۔ اور عاشکہ کی مال صفیہ بنت حوز ۃ بن عمر و بن سلول بن صفیعہ بن معاویۃ بن بکر بن ہوازن تھی۔ اورصفیہ کی مال عائز اللہ بن سعدالعشیر و بن ند حج کی ہیں تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہاشم بن عبد من ف کے چاراڑ کے اور پانچ لڑکیاں تھیں۔ عبدالمطلب بن ہاشم اسد بن ہاشم اور ایاصفی بن ہاشم اور نصلہ بن ہاشم اور شفاء ۔ خالدة ۔ ضعفہ ۔ رقیم ۔ اور حید کے عبداالمطلب اور وقید کی مال سلمی بنت عمر و بن زید بن لبید بن خداش بن عامر بن غدی بن النجار تھی ۔ اور نجار کا تام تیم اللّٰد بن تعلیۃ بن عمر و بن النجار تھی ۔ اور نجار کا تام تیم اللّٰد بن تعلیۃ بن عمر و بن النجار تھی ۔ اسد کی مال عمیر ہ بنت صحر بن الخارث بن تعلیۃ بن عمر و بن عامر تھا سلمی کی مال عمیر ہ بنت صحر بن الخارث بن تعلیۃ بن مازن ابن النجار تھی ۔ عمیر ہ کی مال سلمی بنت عبدالاشبل نجاریتھی ۔ اسد کی مال کا نام قبلہ بنت عامر بن مالکہ الخز ای تھا۔ ابوصفی اور حید کی مال بند بنت عمر و بن لگلبہ الخز رجیتھی ۔ نصلہ اور شفاء کی مال بن قضاعہ کی ایک عورت تھی ۔ خالدہ اور ضعفہ کی مال کا نام واقد ۃ بنت الی عدی الماز نبیتھا۔



#### اولا دعبدالمطلب بن ہاشم



ابن بشام نے کہا کہ عبدالمطلب بن ہاشم کے دس لڑکے اور چھے لڑ کیاں تھیں۔ انعباس - حزق -

ا (ج د) فالخ \_ (احم محمودی) \_ ع (ج د) سیب \_ (احم محمودی) \_

سے شاید''ان'' ہے سراد قصی اور ہاشم اور عبد شمس اور المطلب ہیں جونوفل کے علاقی بھائی ہیں۔ (احمیمحمودی)

الما مهاحب اولاوله الأبدلاولد

عبدالله ابوطالب جس كانام عبد مناف تفارزيير الحارث حجل المقوم مضرار اورابولهب الجس كا نام عبدالعزى تفارلز كيان صفيه ما محكيم البيهاء - عائكه ما ميمه راروي اور برة ١٦ -

العباس اور ضرار کی مال نتیله بنت جناب بن کلیب بن ما لک بن عمر وابن عامر بن زیدمنا ، بن عامر بن العباس اور ضرار کی مال نتیله بنت جمالات بن النم ابن قاسط بن منب بن افعی بن جدیلة بن اسد بن ربیعة بن نزار بعض کیتے بی که افعی بن دعمی بن دعمی بن جدیلة اور حز وامقوم جبل اور صفیه کی مال کالقب اس کی نیکیول کی کثرت اور مال کی کاوسعت کے سبب سے غیداق پڑ گیا تھا۔ اور صفیه کا نام حاله بنت امهیب بن عبد المناف بن زمر و بن کلاب بن مرة بن کعب بن نؤکی تھا۔ اور عبدالله ابدو بیر النه الموسفیه کے سواتمام کو کیول کی مال فاطمه بنت عمرو بن عائد الله بن عمران بن مخزوم بن یقظه بن مرة بن کعب بن نؤکی بن فر بین مالک بن نظر تھی اور صور و کی مال تخم بنت عبد بن تھی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لؤکی بن غالب بن فر بین مالک بن نظر تھی اور صور و کی مال تخم بنت عبد بن تھی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لؤکی بن عالب بن فر بین مالک بن نظر تھی اور صور و کی مال تخم بنت عبد بن تھی بن کلاب بن مره بن کلوب بن کو کہ بن عبد بن معاویة بن برائ بواز ن بن منصور بن عکر مدتھا۔ اور ابولہب کی مال لبنی منصور بن عکر مدتھا۔ اور ابولہب کی مال لبنی بن عبر من فیا بن ضاطر بن حبیب بن سلول بن کوب بن عمر والخزاع تھی ۔

۱۸ ـ خط کشیده الغاظ ( الف ) مین تبین \_ ( احمرمحمودی )

ل (الف) من خط کشیده الغاظ نیس بین \_(احرمحمودی)\_

عدى بن كعب بن لوسى بن غالب بن فهر بن ، لك بن نضر تقا\_

## ذكرولا دت رسول الله صَمَّالِثَيْمِ



(زہری نے) کہا کہ ہم ہے ابوجھ عبد الملک بن ہشام نے کہا کہ زیادہ ابن عبد اللہ بکا کی نے جھ ابن الحق مطلب بن الحق مطلب ہے جورسول اللہ مُخالِیْتُ کے حالات بیان کے ان میں ہے یہی ہے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب بن ہاشم ایک وقت جب جمر میں سور ہے تھے ایک آ نے والا آیا اور انہیں زمزم کے کھود نے کا تھم دیا اور وہ قریش کے دو بت اسماف و نا کلہ کے درمیان قریش کی قربان گاہ کے پاس پٹا ہوا تھا۔ اور اس کو بن جر ہم نے مکہ ہے اپنے سفر کرتے وقت پاٹ دیا تھا۔ اور بیا اسلام کی باؤلی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت سیراب کیا تھا جب وہ صفر سی میں پیاسے ہو گئے تھے اور ان کی والدہ نے بہت پچھ پائی کی تاثین اس وقت سیراب کیا تھا اور کوہ صفا پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہ اسلیم کی باقر سے لئے بارش برسا دے پھر کوہ مروہ پر آ کیں اور ان کی اللہ واللہ والل

### جرہم کے حالات اور زمزم کا پاٹ دیاجانا

ابن ہشام نے کہا کہ زیاد بن عبداللہ بکائی نے محمہ بن ایخق المطلبی سے جوروایت کی ہے اس میں بنی

ل (الغب) من خط کشیده الغاظ نیس بین \_ (احمر محمودی)

ع (الغب) من خط کشید والغاظ نیس میں \_ (احمرمحودی)

م (الف) من خط كشيده الفاظ نيس . (احم محودي)

جرہم کے حالات اوران کے زمزم کو پاٹ کر مکہ سے نگل جانے اور بنی جرہم کے بعد عبد المطلب کے زمزم کو گھود نے تک مکہ پرکس کی حکومت رہی ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ انہوں نے کہا جب استعبل بن ابراہیم علیم السلام کی وفات ہوئی تو بیت اللہ کی تولیت آپ کے فرزند نابت بن استعبل سے اس وقت تک متعلق رہی جب تک اللہ تق لی نے چا ہان کے بعد بیت اللہ کا متولی مضاض بن عمر وجرہمی ہوا۔ بعض مضاض بن عمر وجرہمی ہوا۔ بعض مضاض بن عمر وجرہمی کہتے ہیں۔

ا بن ایخل نے کہا کہ بنی اساعیل اور بنی تابت اور ان کا نا نا مضاض بن عمر وُ اور جولوگ بنی جرہم میں سے رشتے میں ان کے مامول ہوتے تتھے۔اور بنی جرہم اور بنی قطوراء 'میہی لوگ اس زمانے میں مکہ کے باشندے ہتے۔ بنی جرہم اور بنی قطوراء آپس میں عمز اد بھائی تھے۔اور بیددونوں ایک قافلے کی شکل میں یمن ہے سغر کرتے آئے تھے۔ بنی جرہم پرمضاض بن عمر داور بنی قطوراء پرالسمیدع جوانبیں میں کا ایک مختص تھا حا کم تھے۔ بیلوگ جب بھی یمن سے نکلتے تو ان پرایک با دشاہ ہوتا جوان کا ہرطرح سے نگران رہتا۔ جب میہ وونوں مکہ میں اتر ہے اس کوسرسبز اور شا داب شہریا یا تو انہیں پسند آ گیا اور دونوں پہبیں رہ گئے ۔مضاض بن عمرواوراس کے جرہمی ساتھی مکہ کے بلند مقام تعیقعان اور اس کے حوالی میں رہنے لگے۔اورالسمیدع اور بنی تطوراء مکہ کے شیمی حصے اجیا داور اس کے حوالی میں جولوگ مکہ کی بلند جانب ہے مکہ میں داخل ہوتے ان سے مضاض محصول عشر لیتا۔اور جولوگ مکہ کی نشبی جانب سے مکہ میں داخل ہوتے ان سے السمید ع عشر لیتا۔اور ہرا کی اپنی تو م میں رہتا۔ایک دوسرے کے پاس نہ جاتا۔ پھر بنی جرہم اور بنی قطورا ءنے ایک دوسرے ہے بغاوت کی اور ہوس حکومت میں ایک دوسرے ہے مقابلہ کرنے لگے۔اور اس وقت مضاض کے ساتھ یمی اسلعیل اور بنی نابت ہی کے ہاتھ بیت اللّٰہ کی تولیت تھی ۔ اور السمید ع کو بیہ بات حاصل نہ تھی ۔ وہ ایک دوسرے کی طرف حملہ آورانہ بڑھے۔مضاض بن عمر وقعیقعان سے اینے لشکر کو لئے السمیدع کی طرف اس ملرح نکلا کہاس کے نشکر کے ساتھ لشکر کا پورا سامان نیز ہے سپریں تکواریں اور ترکش وغیرہ ایک دوسرے سے عمراتے۔ اور کھڑ کھڑاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ تعنیقعان کو تعنیقعان اس لئے کہا جاتا ہے۔ ( تعقع کے معنی ہیں کھڑ کھڑایا )اورالسمیدع اجیادے اس طرح نکلا کہ اس کے ساتھ سوار اورپیا دولشکر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اجیاد کواجیادان سبب ہے کہا جاتا ہے کہ السمیدع کے ساتھ بہترین گھوڑے تھے۔ (جیاد کے معنی بہترین مھوڑے ہیں)۔ ان کا مقابلہ مقام فاضح میں ہوا اور نہا بیت شخت جنگ ہوئی اور السمیدع قتل اور

بنی قطوراء ذلیل ورسوا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ فاضح کو فاضح اس سب سے کہتے ہیں ( فاضح کے معنی ذلیل ورسوا کرنے والے کے ہیں) پھران لوگوں نے ایک دوسرے سے سلح کی خوا ہش ظاہر کی اور مقام مطانخ ہیں جو مکہ کے بلند جھے ہیں واقع ہے ان قبیلوں کی تمام شاخیں جمع ہوئیں۔ اور وہیں صلح کر لی۔ اور حکومت مضاض کے حوالے ہوئی۔ جب مکہ کی حکومت متفقہ طور پرمضاض کے ہاتھ آئی۔ اور وہاں و وہا دشاہ ہوگیا تو لوگوں کے لئے اس نے جانور ذرئ کئے اور ان کی ضیافت کی تو وہاں لوگوں نے پکایا اور کھایا۔ اس لئے مطابخ کا نام مطابخ پڑ گیا۔ (طبع کے معنی پکایا)۔ بعض اہل علم کا دعویٰ ہے کہ اس مقام کا نام مطابخ پڑ نے کی وجہ بیتھی کہ وہاں تیج نے جانور ذرئ کر کے لوگوں کو کھلایا تھا اور اس مقام پر تیج نے منزل کی تھی۔مضاض اور السمید ع کے درمیان جولڑ ائی جھر اور الوگوں کے ادعا کے لحاظ سے پہلا جھر اتھا جو مکہ ہیں ہوا۔

اس کے بعد القد تعالی نے اسمعیل علیہ السلام کی اولا دکوخوب پھیلا دیا۔ لیکن بیت القد کے متولی اور حکام مکہ بنی جرجم ہی رہے جو اسمعیل ( علیظ ) کے ماموں ہوتے تھے۔ اولا داسمعیل نے بنی جرجم سے حکومت کے متعلق بھی نزاع ند کی اس لئے کہ ایک تو وہ قر ابت میں ان کے ماموں ہوتے تھے۔ دوسرے مکہ معظمہ کی عظمت محرمت اس بات سے مانع تھی کہ بیں اس میں جنگ وجدال نہ ہوجائے۔ جب مکہ میں اولا و اسلعیل کو تھی تو وہ دوسرے شہروں میں منتشر ہو گئے۔ جس قوم سے بنی اسلیل کی مخالفت ہوئی الله اللہ اللہ کے ان بران کوان کی و بیداری کے سبب غلبہ دیا۔ اور انہوں نے ان کو یا مال کر ڈ الا۔



#### بنى كنائة اور بنى خزيمة كابيت الله پرتسلط اور جرجم كااخراج



اس کے بعد مکہ میں بنی جربم نے سرکشی شروع کی اور وہاں کی عظمت وحرمت کا لحاظ ندر کھا۔ وہاں کے رہنے والوں کے سواد وسر ہے جولوگ وہاں جاتے ان پرظلم شروع کر دیا اور کعبۃ اللہ کے لئے جونڈ را نے گزرانے جاتے اس کو کھا جانے لگے تو ان میں پھوٹ پڑگئی۔ جب بنی بکر بن عبد منا ۃ بن کنائۃ اور غبشان نے جو بنی خزاعہ میں سے متھان حالات کو دیکھا ان سے جنگ کرنے اور ان کو مکہ سے نکال دینے پرشفن ہو گئے اور انہیں بیام جنگ دیا اور انہیں جالا گئے اور انہیں بیام جنگ دیا اور انہیں جالا گھا ور انہیں جالا گھا کہ کہ جو اس میں ظلم وزیا دتی کرتا اس میں شدرہ سکتا جو شخص اس میں خود سری کرتا اس میں شدرہ سکتا جو شخص اس میں خود سری کرتا کہ اسے اپنے اندر سے نکال ویتا۔ اس کے اس کا نام ناسی مشہورتی ا

المراق الاستان الذار المراق ا

کوئی بادشاہ اس کی ہے حرمتی کا ارادہ کرتا تو فوراً ہر باد ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس کا نام بکہ اس لئے مشہور ہوا کہ وہ ان سرکشوں کی گردنیں تؤ ژ دیتا تھا۔ جواس میں کسی برائی کی داغ بیل ڈالتے ( بک کے معنی گردن توژ دیناین)۔

ا بن ہشام نے کہا کہ جھے ابوعبیرہ نے بتلایا ہے کہ بکہ مکہ کے اندر کی ایک وا دی کا نام ہے اور چونکہ لوگوں کا وہاں بہت ہجوم ہوتا تھا۔اس لئے اس کو بکہ کہنے لگے ( بک کے معنی ہجوم کیا )۔

ابوعبیدہ نے مجھے پیشعربھی سنایا۔

إِذَا الشَّرِيْبُ اَخَذَتُهُ أَكَّهُ فَحَلِّهِ خَتَّى يَبُكُ بَكَّهُ جب کوئی ہم مشرب بختی پراتر آئے تو اس کوچھوڑ دے جتی کے بختی اس سے مزاحمت کرے۔ یعنی اس کوچپوڑ دو کہاس کے اونٹ یا نی کی طرف جا <sup>کم</sup>یں اور وہاں ہجوم کریں۔

بکہ خاص طور پر کعبۃ اللہ کی جگہ اورمسجد ہی کو کہا جاتا ہے۔ بیدوونوں شعر (بیعنی دونوں مصرع) عامان بن کعب بن عمر بن سعد بن زیدمنا ة بن تمیم کے ہیں۔

ا بن آئن نے کہا کہ عمر و بن حارث بن مضاض جربهی نے کیسے کے دونوں ہرن اور حجرا سود کو نکال کر ز مزم میں دفن کر دیا۔اور بنی جرہم کوس تھ لے کریمن کی طرف چلا گیا۔اورتو لیت مکہ اور وہاں کی حکومت کے چھوٹنے کے سبب انہیں بہت تم ہوا چنا نجے عمر و بن حارث بن مضاض نے اس بارے میں کہا ہے اور یہ مضاض وہ مضاض نہیں ہے جس کومضاض اکبر کہتے ہیں۔

وَقَائِلَةٍ ۚ وَالدَّمْعُ سَكَّبُ سُبَادِرُ وَقَدْ شَوِقَتْ بِاالدَّمْعِ مِنْهَا الْمَحَاجِرُ بعض کہنے والوں کی بیر حالت ہے کہ آنسو تیزی سے بہدرہے میں اور آنکھوں کے طقے آ نسووں سے چک رہے ہیں اوروہ یہ بتی ہیں۔

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحُجُونِ إِلَى الصُّفَا أَنِيسٌ وَلَمْ يَسْمُو بِمَكَّةَ سَامِرُ سمویا مقام قجو ن ہے کوہ صفا تک نہ کوئی مونس تھا اور نہ مکہ میں کوئی رات میں بیٹھ کرچین ہے مات کرنے والا ۔

يُلَجُّلِجُهُ بَيْنَ الْجَاحَيْنِ طَائِرُ

فَقُلْتُ لَهَا وَالْقَلْبُ مِينَى كَأَنَّمَا

لے تعبۃ اللّٰہ کی طرف نذرگز ارانی ہوئی چیز ول میں ہے دوسونے کے ہرن بھی تھے۔جس کا ذکر آ گے آئے گا۔ (احمحمودی) ع (الف) مَیں پیشعز بیں ہے۔(احمرمحودی)۔ سے (الف) میں پیشعز بیں ہے۔(احمرمحمودی)

میں عورت سے کہا اور میرے دل کا (تر دو کے سبب) یہ عالم تھا کہ گویا اس کو کوئی پرندا پنے دونوں ہازوں کے درمیان حرکت دے رہاہے۔

( یعنی بھی تو جراکت ہے اس کا جواب دینے کو تیار ہو جاتا تھا اور بھی ہمت وجراکت صاف جواب دے دیتی اور پچھونہ کے سکتا تھا) آخر میں نے کہا۔

وَكُنَّا وُلَاةَ الْبَيْتِ مِنْ بَغْدِ نَابِتٍ لَطُوْفُ بِذَاكَ الْبَيْتِ وَالْحَيْرُ ظَاهِرُ نَابِتٍ لَطُوفُ بِذَاكَ الْبَيْتِ وَالْحَيْرُ ظَاهِرُ نَابِتٍ لَا الله تَعَالَى كَا كُمرِكَ رَحُومَةَ رَبِّ نَابِت كَ بَعَد بِيت الله كَمْ وَلَيْ بَعِيلَ وَتَقِيمُ وَاسْ (الله تَعَالَى كَا كُمرِكَ رَحُومَةَ رَبِّ نَابِت كَ بَعَد بِيت الله كَمْ وَعَلَى بَعِلَا فَي تَوْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَتَقَالَى اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

وَنَحْنُ وَلِيْنَا الْبَيْتَ مِنْ بَغْدِ نَابِتٍ بِعِزٌ فَمَا يَخْظَى لَدَيْنَا الْمُكَاثِرُ الْبَكْاثِرُ الْم نابت كے بعد بیت الله کی تولیت عزت وجلال كے ماتھ تمیں نے تو کی ہے۔ ہماری نظروں میں کثرت مال پر فخر کرنے والوں کی کیا قدر ومنزلت ہو سکتی ہے۔

مَلَكُنَا فَعَزَّدُنَا فَأَعُظِمْ بِمَلْكِمَا فَلَيْسَ لَجِي غَيْرِنَا ثَمَّ فَاخِرُ مَلَكُنَا فَعَرْدُنَا فَمَ فَاخِرُ مَم فَاخِرُ مَم فَ وَمَالَ كَا مُومَت كَى جمار عنواكس اور قبيلي كوومال فخرك محنوائش بى نبيس -

آلم تُنكحُوْمِنُ خَيْرٍ شَخْصِ عَلِمْتُهُ فَالْهَنَاوُ هُ مِنّا وَنَحْنُ الْأَصَاهِرُ (اللهُ تُنكحُوْمِنُ خَيْرٍ شَخْصِ عَلِمْتُهُ فَالْهَنَاوُ هُ مِنّا وَنَحْنُ الْأَصَاهِرُ (اللهُ تُحْلِي ) اللهُ فَصَلَ كَ نَكَاحٍ مِن بَينِ وَى ہے جوان تمام لُوكوں مِن بَيْرِ بِن تَفَاجِن كو مِن جانتا ہوں لِعِن المُعيل عليه السلام اس كى اولا دہمیں میں ہے تو ہے اور مارائی قبیلہ تو اس كا مسرال ہے۔

قَانَ تَنْفَنِي الدُّنْيَا عَلَيْنَا بِحَالِهَا قَانَ لَهَا حَالًا وَفِيْهَا التَّشَاجُوُ الرَّنَا التَّشَاجُو الردنيائي حالات وتغيرات ش كى وقت الارى طرف بحى متوجه وجائے (تو كيا تعجب ب) ـ

ا (الف) میں بجائے خیر کے غیر ہے جس کے کوئی معنی بنتے نظر نہیں آتے عالبًا کا تب کی تحریف ہے۔ ع (الف) میں بجائے تنگنی کے تکن ہے جس کے معنی ہیں ہو سکتے ٹیں کہ اگر دینا نے ہم دوستوں کو تھوڑ کر فیروں کو دوست بنا لیا ہے توالی آخرہ۔(احمدمحمودی)

کداس میں تغیرات تو ہوتے بی رہتے ہیں۔ اور انہیں میں کھکش ہوتی رہتی ہے۔

فَاخُورُ جُنا مِنْهَا الْمَلِیْكُ بِقُدْرَةٍ كَذَلِكَ بَا لَلنَّاسِ تَجْوِی الْمُقَادِرُ مِهِ بَسِي وَہِاں ہے باقوت بادشاہ نے نكال دیالوگوتقدیریں ای طرح جاری ہوتی ہیں۔

اَقُولُ اِذَا نَامَ الْحَلِیُ وَلَمْ أَنَمْ اِذَا الْعَرْشِ لَا يَبْعَدُ سُهَیْلٌ وَعَامِوُ جب فَارِخُ البال لوگ ہوگئو میں نہ ویا اور بید عاکرتا رہا کدائے عرش اعظم کے مالک سہیل و عامر (جیری رحمت ہے) دور نہ کردیئے جاکیں۔

وَ بُدِّنْتُ مِنْهَا اَوْجُهَّالًا اُحِبُّهَا فَبَائِلَ مِنْهَا حِمْيَرٌ وَ يُحَايِرُ ان لوگوں كا قائم مقام تونے اليے لوگوں كوكر ديا ہے جو جھے مجبوب نہيں۔ ان ميں پجوتو حميرى قبيلے كے بيں اور پجھ يحايرى۔

وَصِوْنَا اَحَادِیْنَا وَکُنَا بِغِبْطَةٍ بِلْاِلِكَ عَضَنَا السِّوُنِ الْغَوَابِوُ الْعَوَابِوُ الْغَوَابِوُ الْعَوَابِوُ الْعَوَابِوُ الْعَوَابِوُ الْعَوَابِوُ الْعَوَابِوُ الْعَوَابِوُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فَسَحَّتُ دُمُوْعُ الْعَيْنِ تَبْكِیْ لِبَلْدَةٍ بِهَا حَرَمٌ اَمْنُ وَفِیْهَا الْمَشَاعِرُ اس بلدهٔ محرّم کے لئے جس میں امن وامان اور (الله تعالی کے محبوبوں کی ) یادگاریں ہیں آئی میں روتی اور آئیوبہاتی ہیں۔

وَتَبْكِی لِبَیْتٍ لَیْسَ یُوْذَی حَمَامُهٔ یَظُلُّ بِهِ اَمْنَا وَفِیْهِ الْعَصَافِرُ الْعَصَافِرُ الْعَصَافِر آئکھیں اس گھرکے لئے روتی ہیں جہال کے رہنے والے کبوتر کوبھی تکلیف نہیں وی جاستی۔وہ اور چھوٹے چھوٹے یرند ہمیشداس ہیں بےخوف رہا کرتے ہیں۔

وَفِيْهِ وَحُوْشُ لَا تُواهُ اَنِيْسَةٌ إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ فَلَيْسَتْ تَغَادَرُ اوراس مِن جَنَعُلَى جانور بح اوراس مِن جَنگی جانور بھی ہیں جن (کے شکار) کا کوئی قصد نہیں کرتااس لئے وہ (آ دمیوں ہے) مانوس ہیں۔ جب وہ اس میں سے نکل کر چلے بھی جاتے ہیں (تو پھرواپس آتے ہیں) بو وفائی نہیں کرتے۔ ابن ہشام نے کہا کہ فابناء ہ معاجس شعر میں ہے وہ ابن ایخق کے علاوہ دوسروں سے مروی ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ موبن الحارث ہی نے عمرو وغیشان اور ان مکہ والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیشعر

ل (ب ج د) ساکسی مکۂ الدیں (الف)ساکس مکۂ الدین۔ دوسر 'سخہ غلط معلوم ہور ہاہے یَونکہ الدیں جمع ساکن واحد کی صفت کیسے بن سکے گا۔فلیند ہو۔ (احرمحمودی)

کیے ہیں جو بنی جرہم کے مکہ سے چلے جانے کے بعد وہال چھوٹ رہے تھے۔

یَا أَیُّهَا النَّاسُ سِیْرُوْا إِنَّ قَصْرَکُمْ آنُ تُصْبِحُوْ اذَاتَ یَوْمِ لَا تَسِیْرُوْمَا (مَدین اَیْهُ النَّاسُ سِیْرُوْا إِنَّ قَصْرَکُمْ آنُ تُصْبِحُوْ اذَاتَ یَوْمِ لَا تَسِیْرُوْمَا (مَدین جِهوٹے ہوئے) لوگو (مَدین) چلے جاوَتمہارے کل کا تو بیرحال ہے کہ اگر کسی روز صبح سویرے حملہ ہوجائے تو تم نگل بھی نہ سکوگے۔

حُنُّوا الْمَطِیَّ وَارْخُوا مِنْ آذِمَّتِهَا قَبْلَ الْمَمَاتِ وَقَضُّوا مَا تَقَضُّونَا مُوت کے پہلے سوار ہوں کی ہا گیس ڈھیلی چھوڑ کرانہیں تیز دوڑ اوَ اور جو پھی کرنا چاہتے ہو کراو۔
کُنَّا اُنَاسًا کُمَا کُنْتُمْ فَغَیَّرِنَا دَهُوْ فَانْتُمْ کُمَا کُنَّا تَکُونُونَا ہم لوگ بھی تہماری مالت بدل دی پس (ہوشیار ہو جاوَ کہ) تمہاری ہی طرح تھے۔ پھرزیانے نے ہماری مالت بدل دی پس (ہوشیار ہو جاوَ کہ) تمہاری بھی وہی مالت ہوگئی جو ہماری ہوئی۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے اشعار میں سے بیدہ وشعر ہیں جن کی نسبت اس کی طرف کرناضیح ثابت ہواہے۔

ابن ہشام کے نہا کہ بعض علماء شعرنے مجھ ہے بیان کیا کہ بیشعروہ ہیں جوعرب میں سب سے پہلے کہے گئے ہیں۔اور بیشعریمن میں ایک پھر پر کندہ ملے۔لیکن اس کے راوی کا نام مجھے بتایانہ گیا۔

## تولیت بیت الله بربی خزاعه میں کے بعض لوگوں کامستقل قبضه

ابن ایخق نے کہر کہاس کے بعد بنی فزاعہ میں غبشان بیت اللہ کے متولی ہوئے۔اور بنی بکر بن عبد من ق نہ ہو سکے۔اوران میں کے متولی کا تام عمر و بن الحارث الغبشا فی قفا۔

بی کنانة کے قریش ان دنوں اپنی قوموں میں متفرق جماعتوں کٹریوں اور خاندانوں میں رہا کرتے سے۔ بیت اللّٰہ کی تولیت بی خزاعة میں وراثة کے بعد دیگرے چلی آتی تھی یہاں تک کدان کا آخری متولی حلیل بن حبشیہ بن سول بن کعب بن عمر وفزاعی ہوا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض حبشیہ بن سلول کہتے ہیں۔



ابن الحق کہتے ہیں کہ تصی بن کلاب نے حلیل بن حبشیہ کے پاس اس کی بیٹی حمیٰ کے متعلق ا پنا پیغام

بھیجا تو اس نے اس پیغام کو بخوشی منظور کر لیا۔ اور اپنی بٹی کا عقد اس سے کر دیا۔اس جوڑے سے جارلز کے ہوئے ۔عبدالدارعبدمنا ف عبدالعزیٰ اورعبد پھر جبقصی کی اولا دپھیلی اورعزیت و مال میں ترقی ہوئی ۔ اور حکیل مرگیا تو کعبۃ اللّٰہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کے لئے قصی نے خود کو بنی خزاعۃ اور بنی بھر ہے زیادہ مستحق یا یا۔اس لئے کہ قریش خاص استعیل بن ابراہیم (علیماالسلام) کی اولا داوران سب میں منتخب<sup>ل</sup> تھے قصی نے قریش اور بنی کنانہ ہے اس امریس مشورہ کیا۔اور بی فزاعداور بن بحرے نکالنے کی انہیں ترغیب دی۔اور انہوں نے اس بات کوتبول کیا۔اس سے پہلے کے حالات یہ تھے کہ رہیمہ بن حرام جو بن عذرہ بن سعد بن زید میں سے تھا کلا ب کی وفات کے بعد مکہ آ کر فاطمہ بنت سعد بن سیل سے نکاح کیا تھا۔ اس نکاح کے وفت فاطمہ کے لڑکوں میں ہے ایک لڑ کا زہرۃ تو جوان تھا اورایک لڑ کا تصی دود ھے پیتا۔رہیعہ فاطمہ او<sup>ر ا</sup>س کے شیر خوار بچقصی کواییخ ساتھ لے کرایے وطن کو چلا گیا اور زبرہ یمبیل رہا۔ فاطمہ کواس نے شوہرر ہیعہ ہے ایک اورلژ کارزاح نامی تولد ہوا۔ جبقصی جوان ہوااور س تمیز کو پہنچا تو مکه آیااور یہبی رہنے لگا۔اور جب قصی کی توم نے اس کے مشورے اور ترغیب کو قبول کیا ( اور بی خزاعداور بی بحر کے اخراج کے لئے سب متفق ہو کئے )۔ توقص نے اپنے مال شریک بھائی رزاح بن رہید کواپنی امداد کے لئے لکھ بھیجا کہ وہ آ کریہاں رہے اوراس کی امداد کرے ۔ تو رزاح بن رہیمہ اینے دوسرے بھائیوں حن بن رہیمہمحود بن رہیمہ اور جاہمۃ بن ر ہیدہ کو بھی اینے ساتھ لے کرآیا جواس کے علاقی بھائی تھے اور فاطمہ کے علاوہ دوسری عورت ہے تھے۔اور ان کے علاوہ بنی قضاعہ کے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لا یا جو حج کے اراد ہے سے نکلے تھے۔اور بیسب کے سب قصی کی امداد کے لئے متفق ومتحد تھے۔لیکن بی خز اعد کا دعوی یہ ہے کہ حلیل بن حبشیہ کی بیٹی ہے قصی کو جب بہت اولا دہوئی توصلیل نے قصی کے لئے تولیت کعبہ کی وصیت کی اور کہا کہ بنی خز اعد کی بہنبت تولیت و ا نتظام کعبہاورحکومت مکہ کے لئے تم زیادہ موزوں وستحق ہوتصی نے اس لئے طلب تولیت کی جراُت کی لیکن بیر وایت بی خزاعہ کے سوا دوسر ہے گئی ہے ہم نے نہیں تن ۔ واللہ اعلم کہان دونوں میں کوئی بات تیجی ہے۔



غوث بن مُرّ کا'لوگوں کو حج کی اجازت دینے پر مامور ہونا



الغوث بن مربن ا دبن طابخہ بن الیاس بن مصراور اس کی اولا دعر فیہ کے بعد الوگوں کو وہاں ہے نگلنے

ل (ب ج د) قرعہ جس کے معنی ختنب کے ہیں (لف) فرعہ جس کے معنی اعلیٰ شان وشوکت والا (،حمرمحودی) ع (، غب ب) فاحت ملها بعنی فاطر کو لے گیا (ج د) فاحت مله ما بعنی فاطر اور اس کے بچے دونوں کو لے گیا۔ (احرمحمودی) عل بعد کالفظ (ج د) بیں ہے۔ اور (الف ب) بیل نہیں ہے۔ (احرمحمودی)

کی اجازت دینے پر ماموراوراس کی متولی تھی اوراس کو اولا دکوصوفہ کہ جاتا تھے۔اوریہ تولیت اس کو اس طرح حاصل ہوئی تھی کہ اس کر ہم میں کی ایک عورت تھی۔اوراس کواولا دنہ ہوتی تھی۔ تو اس نے اللہ تعدالی کی نذر مانی کہ اگر اسے لڑکا ہوتو اس کو وہ کعبۃ اللہ کے لئے وقف کر دے گی کہ وہ اس کی عبادت و خدمت وانظام میں لگا رہے۔اس کولڑ کا بیدا ہوا جس کا نام غوث رکھا گیا۔اوریہ ابتدا میں اپنے مامووں بن جرہم کے ساتھا نظام کعبۃ اللہ میں رہا کرتا تھا۔اس لئے عرفہ کے بعدلوگوں کو وہاں سے نگلنے کی اجازت دینے کا کام بھی اس سے متعنق ہوگیا۔ کیونکہ اس کو کعبۃ اللہ کی قربت کے سبب ایک فیص قدرومنزلت حاصل ہوگئی کی کا کام بھی اس کے بعداس کی اولا و کی بھی بہی حالت رہی یہاں تک کہ وہ بھی چل بسے غوث بن مربن اوا پی

بمَكَّةَ إِيِّي جَعَلْتُ رَبِّ مِنْ بَيِّنَهُ وَيْطَةً الْعَليَّهُ اے پروردگاریں نے اپنے بیچے کو مکہ شرفہ کے لئے وقف کر دیا ہے۔ فَبَارِكَنَّ لِنَّى بِهَا اِلَّيَّهُ ۖ وَاجْعَلْهُ لِنَّ مِنْ صَالِحِ الْبَرِيَّةُ یرور د گارمیرے لئے اس کو وہاں برکت دے اور اسے تمام مخلوقات میں ہے بہتر بنا۔ لوگوں کا دعوی ہے کہ جب غوث ابن مرلوگوں کے ساتھ وہاں سے نکلتا تو پہ کہا کرتا تھا۔ لَا هُمَّ إِيِّي تَابِعٌ تَبَاعَهُ إِنْ كَانَ إِنَّهُ فَعَلَى قُضَاعَةً یاالتد میں تو بس یوری طور پر چیروی کرنے وایا ہوں اگر کوئی گنہ ہے تو اس کا وبال بنی قضاعہ پر ہے۔ ابن ایخق نے کہا کہ مجھ ہے کی بن عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اینے یا ب عباد ہے روایت کی اس نے کہا کہ صوفہ کی حالت ہے تھی کہ وہ لوگوں کو مقام عرفہ سے لے کر نکلتے تھے اور جب منی سے مکہ کے طرف جانے کا لوگ قصد کرتے تو بہی لوگ دوسرے لوگوں کوا جازت دیتے حتیٰ کے جب منیٰ ہے مکہ کو جانے کا روز ہوتا اورلوگ جمروں کو پچھر مارنے کے لئے آئے تو قبیلہُ صوفہ ہی میں ہے کوئی ایک شخص ( پہیے ) پچھر مارتا اور د وسرے لوگ پچھر نہ مارتے جب تک کہ وہ پہنے نہ مارتا۔ضرورت مندلوگ جنہیں جلد ہو نا ہوتا اس کے پاس آتے اور اس سے کہتے کہ چلئے آپ پہنے پھر ماریں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ پھر ماریں۔ وہ کہتا خدا کی متم میں ابھی پتھرنہ ہاروں گاحتیٰ کے سور ج نہ ڈھل جائے ۔ اورضر ورت مند' عجبت کے خواہاں ہوگوں کی بیرجالت ہوتی کہ خودای کو پھر مارتے اور جلدی کرتے اور کہتے کہ مبخت چل پھر مارلیکن وہ انکار ہی کرتا رہتا۔ یہاں تک کہ جب آفتا ب ڈھلتا تو اٹھتا اور پھر ہارتا اس کے بعد دوسر ہے لوگ بھی پھر ہارتے۔ ابن ابحق کیے ہیں کہ جب ہوگ جمروں کو پھر مارنے سے فارغ ہوتے اورمنی ہے نکل کر مکہ جانے کا

ارادہ کرتے تو قبیلۂ صوفہ کے لوگ گھاٹی کی دونوں جانب کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو جانے سے روک دیجے ۔ اور کہتے اے گروہ صوفہ گڑر جاؤ پھردوسرے لوگ نہ گزرتے یہاں تک کہوہ گزرجاتے اور جب قبیلۂ صوفہ کے لوگ منی سے مکہ کی جانب جانے کے لئے نکل کھڑے ہوتے اور چلے جاتے تو دوسرے لوگوں کے لئے راستہ صاف ہو جاتا۔ اور وہ ان کے بعد نکلتے ۔ غرض یہی حال رہا یہائی تک کہوہ ہوگے جل ہے اور جدی رشتے کی قربت کے سبب سے ان کے بعد ان کے وارث بنوسعد بن زیدمن قابن تمیم ہوئے اور پھر آل صفوان بن الحارث بن جن ہوئے ہوئے میں ایک شاخ تھی۔

ا بن ہشام نے کہا کہ صفوان جناب بن شجنہ بن عطار دبن عوف بن کعب بن سعد بن زبیر منا ۃ بن تمیم کا بیٹا تھا۔

ابن این این این کی کہا کہ صفوان ہی لوگوں کو حج کے وفت عرفہ سے نگلنے کی اجازت دیا کرتا تھا۔اوراس کے بعداس کی اولا داجازت دیا کرتا تھا۔اوراس کے بعداس کی اولا داجازت دیا کرتی یہاں تک کہان میں کا آخر شخص جس کے زمانے میں اسلام کا ظہور ہوا وہ کرب بن صفوان تھا۔اوس بن تمیم بن مغراءالسعد کی کہتا ہے۔

وہ کرب بن صفوان تھا۔ اوس بن مغراء السعدی کہتا ہے۔

لَا يَبْوَحُ النَّاسُ مَا حَجُوْا مُعَوَّفَهُمْ حَتّى يُفَالُ آجِيْرُوْا آلَ صَفُوانَا جب تك لوگ جَجُوْا مُعَوَّفَهُمْ حَتّى يُفَالُ آجِيْرُوْا آلَ صَفُوانَا جب تك لوگ جَجُوْا مُعَوَّفَهُمْ عَوْدَ ہے نہيں ہميں آجا ل تک كدا ہے بنی صفوان ہميں اجازت دونه كہا جائے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیشعراوں بن مغراء کے قصیدے میں کا ہے۔

### عدوان کی مقام مزولفہ ہے روانگی کی حالت

اور ذوالاصبع العدوانی نے جس کا نام حرثان بن عمر وظا اور ذوالاصبع اس کا نام اس لئے مشہور ہو گیا کہ اس نے اپنی ایک انگلی کا نے لی تھی بیشعر کہے ہیں۔

عَذِیْرَ الْحَیِّ مِنْ عَدُوا نَ کَانُو ا حَیَّة الْاَرْضِ بن عدوان کے اس قبیلے کی ج نب ہے کون عذر کرسکتا ہے کہ وہ تو زینی از دہوں کی مانند ذک

ل (بج و) یجیز ۔ (الف) یکیزید دوسرانسخہ ہولکل ہے معنی ہے یا تو یجیز اجازت دینے کے معنی میں ہوتا یا یکٹیر آخر میں راے مہملہ سے ہوتا کہ افتیار دینے کے معنی میں ہوتا۔ (احمرمحمودی)۔

ع (الف) میں اوس بن تمیم نہیں ہے سرف ابن مغراء السعدی ہے۔ (احد محمودی)

ہیبت وشان ہے۔

بَغِی بَغْضُهُمْ طُلْمًا فَلَمْ یُزْعَ عَلَی بَغْضِ وہ آپس میں ایک دوسرے پربھی ظلم وزیا دتی کرتے ہیں تو بھی ایک دوسرے کی عزیت نہیں کرتا۔

وَمِنْهُمْ كَانَتِ السَّادَا تُ وَالْمُوْفُوْنَ بِالْقَرْضِ السَّادَا تُ وَالْمُوْفُوْنَ بِالْقَرْضِ لِيَعَ بِن تو پورا اوا ارتِ لِيكِ اللهِ اللهِ الراء اكرتِ لِيكِ اللهِ اللهِ الراء اكرتِ بِن اللهِ الله

وَمِنْهُمُ مَنُ يُجِيْزُ النَّا سَ بِالسَّنَةِ وَالْفَرْضِ ان مِن السِيلوگ بھی ہیں جونوگوں کوسنت اور فرض یعنی احکام جج کی اجازت دیتے ہیں۔ وَمِنْهُمُ مَ حَكُمٌ يَفْضِیُ فَلَا يُنْقَضُ مَا يَقْضِیُ ان مِن السِي بھی ہیں (جو فیما بین کے اختلاف میں) تھم بنا کرتے ہیں اور جو فیملہ وہ کر دیتے ہیں وہ ٹو ٹنانہیں۔

بیاشعاراس کے ایک قصیدے کے ہیں۔

( فواصع کے ان اشعار اور اوس کے ندکورہ بالا شعر میں ظاہر انتخالف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بن صفوان کو اجزت دینے والا بتا تا ہے اور بیب بن عدوان کولیکن وراصل ان میں شخالف نہیں ہے بلکہ ) دوالا صبع نے جس اجازت کا ذکر اپنے شعر میں کیا ہے وہ مزد لفے سے نگلنے کے متعلق ہے جو بنی عدوان سے متعلق تھی جس طرح زیاد بن عبداللہ البکائی نے محمہ بن انتحق کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بن عدوان کی وراشت میں بیاجازت ان کے باپ دادا سے برابر چلی آئی ہے۔ ان میں کا آخری شخص جس کے زمانے میں اسلام کا ظہور ہوا ابوسیارہ عمیلہ بن الاعز ل تھا۔ اور اس کے متعلق عرب کے کسی شاعر نے کہا ہے۔

تَحُنُ دَفَعْنَا عَنْ آبِی سَیّارَه و عَنْ مَوَالِیهِ بَنِی فَزَارَهُ اِوسِیاره اوراس کے عمر دابھ بَوں بی فزاره سے لوگوں کو بن بیا ہے۔

حَتٰی اَجَازَ سَالِمًا حِمَارَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو جَارَهُ يَهِالَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو جَارَهُ يَهالَ تَكَ كَه ابوسیاره نے گدھی کوشرارت کرنے سے روک کرروبقبلہ ہوا اوراند تی می پنہ کے لئے دعا کر کے لوگوں کو اجازت دی۔

ابوسیارہ اپنی ایک گدھی پر بیٹے لوگوں کو ہٹار ہاتھ ۔اس لئے شاعر نے ساماحہ رہ کہا ہے۔





#### عامر بن ظرب بن عمر و بن عيا ذبن يشكر بن عدوان كابيان



ابن آئن نے کہا کہ یقضی حکماندکورہ بالاشعر میں جوآیا اس سے مراد عامر بن ظرب بن عمر و بن عیا ذین یشکر بن عدوان العدوانی ہے۔عرب میں کوئی فساد یا کسی فیصلے میں کوئی دشواری پیش آتی تو اسی کی طرف رجوع کرتے اوروہ جو پچھ فیصلہ کر دیتا اس ہے سب کے سب راضی ہوتے۔ ایک مقدمہ اس کے پاس پیش ہوا۔ جوان میں مختلف فیہ تھا۔ایک خنثیٰ تھا جس میں وہ علامت بھی تھی جومر دوں کی ہےاور وہ بھی جوعور تو ں میں ہوتی ہےلوگوں نے اس ہے اس کے متعلق سوال کیا کہ اس کوتم مرد شار کرو گئے یا عورت ۔اس مسئلے سے زیا دہ دشواراس کے باس کوئی مسئلہ نہیں آیا تھا۔اس لئے اس نے کہا کہ میں تمہارے اس معالمے میں غور کرنے کے بعد جواب دوں گا۔اے گروہ عرب خدا کی شم تہارے اس معالمے کے جیسا میرے یاس اور کوئی معاملہ نہیں آیا۔ان لوگوں نے اس کومہلت وی اوراس نے اپنی رات بیداری میں اس طرح گزاری کہا ہے اس معاسطے میں الٹی سیدھی رائیں قائم کرنٹا وراسی معاسلے میں غور کرتا رہائیکن اس کے متعلق کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ۔ سخیلہ نامی اس کی ایک لونڈی تھی جواس کی بکریاں چرایا کرتی تھی وہ اس لونڈی پر ہمیشہ عمّا ب کیا کرتا۔ جب صبح بحریاں چرنے کے لئے جھوڑتی تو کہتا اے خیل خدا کی متم تو نے بہت دن چڑھا دیا اور جب چرا گاہ ہے بھریاں واپس لاتی تو کہتا اے خیل خدا کی تتم تو نے بہت رات کر دی اوراس کا بیعتاب اس لئے تھا کہ وہ بکریوں کو چرا گاہ کی جانب جپھوڑنے میں ہمیشہ دیر کیا کرتی تھی بہاں تک کہ بعض لوگ اس سے سلے بی جرا گاہ کو چلے جاتے اور واپس لانے میں بھی ہمیشہ تا خیر کیا کرتی حتیٰ کہ واپسی میں بھی بعض لوگ اس سے پہلے ہی واپس ہوجاتے تھے۔ جب اس لونڈی نے عامر کی اس کے بستر پر' بیداری' اور بے چینی بیقراری' دیکھی کہا تیرا باپ مرجائے تجھے کیا ہوا ہے آج رات مجھے کون سی مشکل چیش آئی ہے۔ عامر نے کہااری کمبخت جس معالمے سے تخفے کوئی سروکار نہ ہواس میں مجھے اپنے حال پر چھوڑ۔ بخیلہ نے دوبارہ اس سے ویبا ہی سوال کیا تو عامرنے اپنے دل میں کہاممکن ہے کہ جس معاہبے میں میں حیران ہوں اس کا کوئی حل ہے پیش کر دے اور کہااری کمبخت میرے یا سخنثیٰ کی میراث کا معاملہ پیش ہوا ہے میں اسے مرد قرار دوں یاعورت خدا ک قتم میری سمجھ میں نہیں آر ہاہے کہ میں کیا کروں کوئی معقول وجہاس میں مجھے نظر نہیں آتی ہے تخیلہ نے کہا سجان اللہ یہ بھی کوئی دشوار بات ہے فیلے کا مدار پیشاب کے مقام سے کیجئے تفتیٰ کو پیشاب

کروائے اگراس نے اس رائے سے پیٹاب کیا جس سے مرد پیٹاب کرتے ہیں تو وہ مرد ہے اوراگراس نے اس رائے سے پیٹاب کیا جس سے عورتیں پیٹاب کرتی ہیں تو وہ عورت ہے مرنے کہا ہے خیل اس فیصلے کے بعداب تو بکریوں کو چاہے دیر سے لایا کریا دیر سے لے جایا کر تجھے معاف ہے خدا کی تتم تو نے اس معاضے کو حل کردیا پھر جب میں ہوئی ان لوگوں کے یاس کی اور وہی فیصلہ کیا جس کا خیلہ نے اسے مشورہ دیا تھا۔



#### قصی بن کلاب کا حکومت مکه برغلبه پانا اوراس کا قریش کومتحد کرنا اور بنی قضاعه کااس کی امدا د کرنا



ابن آئخت نے کہا کہ جب مذکورۂ بالا سال آیا اور بنی صوفہ نے حسب عادت وہی کام کئے جو ہمیشہ وہ کیا کرتے تھے اس حال میں کہ تمام عرب ان کی تولیت اور ان کے حقوق سے واقف تھے اور ان کے دلوں میں وہ تمام کام بنی جرہم اور بنی خزاعہ کے وقت سے بطور مذہب جاگزیں تھے۔ توقصی بن کلاب اپنی قوم قریش اور بنی کنانۂ اور بنی قضاعہ کوساتھ لئے عقبہ کے باس آیا۔اور کہااس کام کی تولیت کا ہم تم <sup>لی</sup>ے زیادہ حق رکھتے ہیں۔تو بی صوفہ نے قصی ہے جنگ شروع کی اورخوب جنگ ہوئی بی صوفہ نے شکست کھائی اور جو جو چیزیں رسوم عج ہے متعلقہ ان کے ہاتھوں میں تھیں ان سب پرقصی نے غلبہ حاصل کر لیا۔ جب یہ دیکھا تو بی خز اعداور بی بکر بھی تصی ہے کتر انے لگے۔اورانہوں نے جان لیا کہ عنقریب تعبۃ التداورامور مکہ میں وہ انہیں بھی مانع ہوگا جس طرح بی صوفۃ کواس نے منع کر دیا اور جب وہ قصی ہے کتر انے لگے تو قصی نے ان ہے بھی جنگ کرنے کی تیاری کی اوران ہے لڑائی کی اپنی جانب ہے ابتدا کر دی۔اور بنی خز اعداور بنی بمربھی اس ہے مقابنے کے لئے نکلے دونو باشکر ملے۔اورخوب گھمسان کی جنگ ہوئی۔ یہاں تک کہ فریقین میں سے بہت ہے لوگ مارے گئے۔ پھرانہوں نے ایک دوسرے کوسلح کی دعوت دی۔اور عرب ہی میں ہے کسی ایک تشخص کو تھم بنانے کی تھہری۔اور یعمر بن عوف بن کعب بن عامر بن لیٹ بن بکر بن عبد منا ۃ بن کنانہ کو تھم بنایا۔ یعمر نے ان میں فیصلہ یہ کیا کہ کعبۃ امتداورامور مکہ کے متعلق بن فزاعہ کی بہنسبت قصی زیادہ حقدار ہےاور بنی خزاعہ اور بنی بمر کے جن لوگوں کوقصی نے قتل کیا ان کا خون ساقط اور پیامال اور قریش اور بنی کنانہ اور بنی قضاعہ کے جن لوگوں کا خون بی خز اعداور بنی بکرنے کیا اس کی دیت دینان پر لا زم ہوگا۔اور کعبۃ امتداور مکہ

لے (ب ج د) میں لحن اولی مھدا مسکھ ہے جس کے معنی ہم نے ترجمہ میں اسف) میں لا محص اولی مھدا مسکم ہے اس کے معنی یوں ہول گ کنبیں یہ نہیں ہوسکتا بلکہ ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ (احمہ محمودی)

کے معاملات میں قصی آزاد ہوگا۔ای روز سے پھر بن عوف کا نام شداخ ہو گیا کیونکہ اس نے بہت سے خون اس روز ساقط اور پامال کردیے۔(شدخ کے معنی پیٹ میں بچہ کمل ہونے سے پہلے گر گیا)۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگوں نے شداخ کہا ہے۔

ابن اتخق نے کہا کہ اس کے بعد ہے بیت اللہ اور امور مکہ اور اپنی قوم کے گھروں ہے مکہ تک تمام امور کے انتظام کاسر پرست قصی ہی بن گیا۔ اور اپنی قوم اور مکہ والوں کا بادشاہ ہوگیا اور اس کی قوم نے اس کو بادشاہ تھی ہوں کر لیا لیکن قصی نے عرب کوان کی ای حالت پر برقر اررکھا جس حالت میں وہ تتے اور ایسا اس نے کیا کہ وہ خود بھی ان تمام باتوں کو اپنے دل میں ایسا ہی نہ ہی جھتا تھا کہ ان میں کی قتم کا روو بدل نہ ہوتا چاہئے۔ چنا نچہ اس نے آل صفوان اور آل عدوان اور نسا کہ اور مرہ بن عوف کوان ہی حالات پر قائم رکھا جن حالات پر وہ تتھ ۔ یہاں تک کہ اسلام آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ ان (کی حکومت کے ) مرکھا جن حالات پر وہ تتھ ۔ یہاں تک کہ اسلام آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ ان (کی حکومت کے ) تمام عمارات کو ڈھا دیا۔ بی کعب بن نوکی میں قصی پہلاختص تھا، جس نے اس کی قوم نے اس کی قوم نے اس کی اطاعت کی ۔ اور عہد د ہائے تجابہ وسقایہ و رفارہ و ندوہ و لواء سب کے سب سب سے اس کی قوم نے اس کی اطاعت کی ۔ اور عہد د ہائے تجابہ وسقایہ و رفارہ و ندوہ و لواء سب کے سب اللہ ۔ سقایہ ۔ حاجوں کی ضیافت ۔ ندوہ ۔ مجنس شور ٹی۔ قصی بی متعلق تتھے۔ اور وہ مکہ میں ہر طرح کی فعد مت ۔ رفادہ ۔ حاجیوں کی ضیافت ۔ ندوہ ۔ جو بیل شور ٹی۔ کے ہرایک قبیلہ کواس نے وہ منزلت دی جس پروہ پہلے سے تھے۔ لوگوں کا اوعا ہے کہ قریش نے حوف کیا جوان کے گھروں میں شے تو قصی نے اور اس کے مردگاروں نے اپنے ہاتھ درختوں کی کا غے سے خوف کیا جوان کے گھروں میں شے تو قصی نے اور اس کے مردگاروں نے اپنے ہاتھ درختوں کی کا غے سے خوف کیا جوان کے گھروں میں شے تو قصی نے اور اس کے مردگاروں نے اپنے ہاتھ درختوں کیا تا۔

قریش نے اس کا نام مجمع رکھ دیا۔ اس لئے کہ وہ مکہ کی ہر طرح کی رفعت ومنزلت کا جامع تھا۔ اور انہوں نے اس کی حکومت کومبارک پایا۔ اس لئے قریش کی کسی عورت کا نکاح اور کسی مرد کی شادی نہ ہوتی اور نہوہ کسی نازل شدہ کسی دشوار معالم میں مشورہ کرتے اور نہ کسی قوم لیے جنگ کے لئے پر چم باندھتے مگرای کے دوہ کسی ان کے پر چم اندھتے مگرای کے گھر میں۔ ان کے پر چم فصی کا کوئی لڑکا باندھ دیا کرتا۔ قریش کی کوئی لڑک چولی نہ کہ کہ کہ میں۔ اس کے گھر میں اس لڑکی کے جسم پر چولی بیونتی جاتی اور پہنائی جاتی اس کے بعدوہ کہ بینتی مگرای کے گھر میں۔ اس کے گھر میں اس لڑکی کے جسم پر چولی بیونتی جاتی اور پہنائی جاتی اس کے بعدوہ

ا (الف)۔ لحوب قوم فی عیر هم (ب ج ر) لحوب قوم من عیر هم پہلے ننخ میں ٹی کا جواستعال کیا گاہوہ تالا معلوم ہوتا ہے۔ (احمیموری)

اپے لوگوں کے پاس جاتی۔ اس کی قوم قریش میں اس کے احکام کا بیرحال اس کی زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد بھی عظم فدہبی کی طرح ضروری الا تباع ہو گیا تھا کہ اس کے خلاف نہ کیا جاتا۔ اور اس نے اپنے لئے ایک مشورہ گھر بنوایا۔ اور اس کا دروازہ کعبۃ اللہ کی مسجد کی طرف رکھا اس میں قریش اپنے معاملات کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ شاعر کہتاہے

قُصَی لِعَمْدِی کَانَ یُدْعَی مُجَمِّعًا بِهِ جَمَعَ اللَّهُ الْفَبَائِلَ مِنْ فِهْرِ مِيرِی عَمْرِی مُرکِ تَم میری عمر کی تشمق جو مجمع کے نام سے مشہور تھا ای کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے بی فہر کے تمام قبیلوں کو متحد کردیا۔

ابن آئی نے کہا کہ عبد الملک بن راشد نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے جمھ سے بیان کیا کہ ان کے باپ نے سائر بن انطاب جی ہوئے جمھ سے بیان کیا فت کہ ان کے باپ نے سائب بن خباب جمر سے والے کو کہتے سنا کہ عمر بن انطاب جی ہوئے ہوئے آپ کی خلافت کے زمانے جس ایک فحض قصی بن کلاب کے حالات بیان کررہا تھا جس جس اس کے اپنی قوم کو متحد کرنے اور بیت اللہ کی تو لیت اور مکہ کی حکومت ماصل کرنے کا ذکر تھا تو عمر بن الخطاب ( ٹنی ہوئد) نے اس کی تر دیدوا نکارٹیل کیا۔

ابن ایخق نے کہا کہ جب قصی اپنی جنگ سے فارغ ہوا تو اس کا بھ کی رزاح بن ربیعہ اپنی قوم کے ان لوگوں کو لے کر جو اس کے ساتھ تھے اپنے شہروں کی طرف لوث گیا۔ اور رزاح نے قصی کی استدعا کو تبول سمرنے کے متعلق کہا ہے۔

لَمَّا اَتَى مِنْ قُصَيِّ رَسُولُ فَقَالَ الرَّسُولُ اَجِيبُو الْحَلِيْلَا جَبُولُ الْجَيبُو الْحَلِيْلَا جَبَّوَ الْحَلِيْلَا جَبَّصَ كَ پَاسَ مِنْ قُصَيِّ رَسُولُ لَهُ الله وست كى استدعا كوتبول كرو ـ بنهَ ضُنا الله لُولَ النَّقِيْلَا لَهَ صُنا الْمَلُولَ النَّقِيْلَا لَهَ عَنَا الْمَلُولَ النَّقِيْلَا لَهَ عَنَا الْمَلُولَ النَّقِيْلَا لَهَ عَنَا الْمَلُولَ النَّقِيْلَا لَهُ اللهُ الل

نَسِيْرُ بِهَا اللَّيْلَ حَتَّى الصَّبَاحِ وَنَكُمِى النَّهَارَ لِنَلَا نَزُوْلَا مِمَانِ هُورُولَا مِمَانِ هُورُولا مِمَانِ هُورُور ول پررات تمام چلتے یہاں تک کرمج ہوجاتی اور دن میں جھپ رہے تا کہ ہم ہلاک شہوجا تمیں۔

فَهُرَّهُ سِرَاعٌ كُوِ رُدِ الْقَطَا يَجِئْنَ بِنَا مِنْ قُصَيِّ رَسُولًا

وہ محوڑے جوتصی کے پاس سے ہمارے پاس قاصد کولائے ایسے تیز تھے جیسے اپنی پینے جاتے ونت مرغ سنگ خوار \_

جَمَعْنَا مِنَ السِّرِّ مِنْ أَشْمَذَيْنِ وَمِنْ كُلِّ حَيّ جَمَعْنَا قَبِيلًا ہم نے اشمذین (نامی پہاڑول یا قبیلوں) سے اور ہرا یک بڑے قبیلے میں ہے بہترین افراو کی جھوٹی جھوٹی جماعتیں جمع کرلیں۔

فَيَالَكِ حَلْبَةً مَالَيْلَةٍ تَزِيْدُ عَلَى الْآلْفِ سَيْبًار يلا اے گھڑ دوڑ کے گھوڑ وحمہیں کیا ہو گیا کہ دوسرے گھوڑ وں کے مقالمے میں تیز چھوڑنے کے باوجودتم نے ایک رات میں ایک ہزار (میل یا فریخ ) ہے زیادہ مسافت طے نہ کی۔ فَلَمَّا مَرَرُنَ عَلَى عَسْجَرٍ وَٱسْهَلْنَ مِنْ مُسْتَنَاخَ سَبِيلًا مچرجب وہ گھوڑے مقام عبر پرگزرے اور منزل کے رائے میں سے (پچھے مصے طے کر کے ) آسانی بیدا کرلی۔

وَجَاوَزُنَ بِالرُّكُنِ مِنْ وَرِقَانِ وَجَاوَزُنَ بِالْعَرْجِ حَيًّا خُلُولًا اورمقام ورقان کےایک جھے پر ہے گز رکروا دی عرج پر گز رے جہاں ایک قبیلہ اتر اہوا تھا۔ مَرَرُنَ عَلَى الْحَلِيّ مَا ذُفْنَهُ وَعَالَجْنَ مِنْ مَرَّ لَيْلًا طَوِيلًا تو وہ محوز ہے جلی نامی نبات پر ہے گذر ہے کین اس کو چکھا تک نہیں (یا نشیب کے جمع شدہ یاتی پر ے گزرے اور اس کو پیا تک نہیں اور (مقام) مر (الظہر ان کی مسافت) یہ کوشش رات کے ایک بڑے جے بس طے کی۔

نُدَيِّي مِنَ الْعُوْدِ اَفْلاءَ هَا إِرَادَةً اَنْ يَسْتَرِقُنَ الصَّهِيلَا ہم جنی ہوئی اونٹنیوں کے قریب ان کے بچوں کور کھنا جا ہتے تھے کہ وہ ان کی آ واز سکھ جا کیں۔ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى مَكَّةَ ابَحْنَا الرِّجَالَ قَبِيلًا قَبِيلًا مجر جب ہم کم بنے تو بہا درول کے بہت سے قبیلوں کا خون ہم نے مباح کردیا۔ نُعَاوِرُهُمْ لُمَّ حَدّ السُّيُونِ وَفِي كُلِّ اَوْبٍ خَلَسْنَا الْعُقُولَا وہاں ہم نے ان کے مقالبے میں تکواروں کی باڑہ سے مدد لے کر ہر پہتیر ہے اور وار میں ان کی عقليل چين سا-

لے (بج) عبحرنام مقام (الف) عسجد سونے جواہرات کے معنی میں جواس مقام ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتے ۔ (احرمحمودی)

النَّسو دِ خَبْزَ الْقَوِيِّ الْعَزِيْزِ اللَّالِيلَا النَّسو دِ خَبْزَ الْقَوِيِّ الْعَزِيْزِ اللَّالِيلَا النَّسو مِ خَبْزَ الْقَوِيِّ الْعَزِيْزِ اللَّالِيلَا الْمَاسِينِ خَتَّ لَدُهُول (كَ جِيهِ مُعُورُوں)كة ريعاس طرح ايك قوت وعزت والاذليلوں كو مائكتا ہے۔

اور تغلبہ بن عبداللہ بن ذبیان بن الحرث بن سعد بن مذبیم القصنا می نے اس کے متعلق کہا ہے کہ قصی نے جب انہیں بلایا تو انہوں نے اس کی استدعا قبول کی ۔

جَلَبْنَا الْنَحَيْلَ مُصْمَرَةً تَغَالَى مِنَ الْآعُرَافِ آعُرَافِ الْجِمَابِ جَلَبْنَا الْنَحِيَابِ الْجِمَابِ جَمَمَعًام جناب كَسَطْح مرتفع كِيْمِتَى دب يِنْكِ كھوڑے لے كر۔

الیی غُوْرَی تِهَامَةَ فَالْتَقَیْنَا مِنَ الْفَیْفَاءِ فِی قَاعِ یَبَابِ عَامِدَ کَشِین سِرْ کِنْ کُلُولُ عَلَم الله الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله الله عَلَم الله عَل الله عَلَم الله عَلَمُ الله عَلَم الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَم ال

فَأَمَّا صُرْفَةُ الْخُنْطَى فَخَلُوا مَاذِلَهُمْ مُحَاذَرَةَ الطِّرَابِ الطِّرَابِ الطِّرَابِ الطِّرابِ المُعالِينَ مُوفِينَ مَا وَيَ مَا وَيَ مَا وَيَ مُوفِينَ مَا وَيَ مُوفِينَ مَا وَيَ مُوفِينَ مِنْ الطِّرِينَ مِنْ الطِّرِينَ مِنْ الطِّرِينَ مِنْ الطَّرِينَ الطَّيْرَابِ الطَلْمُ الْمُعَالِقِينَ الطَّيْرَابِ الطَّيْرَابِ الطَّيْرَابِ الطَيْرَابِ الطَّيْرَابِ الطَيْرَابِ الطَّيْرَابِ الطَّيْرَابِ الطَّيْرَابِ الطَّيْرَادِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرَافِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْمِلِينَالِ الْمُعْمِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْمِلِينَالِي الْمُعْرِقِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَالِيقِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَالِي الْمُعْمِلِينَالِي الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَالِي الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَالِي الْمُعْمِلِينَالِي الْمُعْمِلِينَالِي الْمُعْمِلُولَ الْمُعْمِلِينَالِي الْمُعْمِلِينَالِي الْمُعْمِلِينَالِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِ

وَقَامَ بَنُوْ عَلِي إِذْ رَاوُنَا إِلَى الْاَسْيَافِ كَالْإِبِلِ الطَّرَابِ الطَّرَابِ الطَّرَابِ الطَّرَابِ الرَّيْ الْمُسْيَافِ كَالْإِبِلِ الطَّرَابِ الطَّرَابِ الرَّيْ الْمُرْتِ الْمُرْتِ لَكِي جَسِ طرح الْبِي مُحرك اللهِ عَمر كَلَ اللهِ المُرْتِ الْمُرْتِ الْبِي مُحرك اللهِ عَمر كَلَ اللهِ المُرْتِ اللهِ عَمر كَلَ اللهِ اللهِ عَمر كَلَ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اورقصی بن کلاب نے کہاہے۔

آنا ابْنُ الْعَاصِيْنَ بَنِيْ لُوَّيِّ بِمَكَّةَ مَنْزِلِيْ وَبِهَا رَبِيْتُ مِنْ الْمُعَامِدِيَّ مِنْ الْمُعَ مِن بَىٰ لُوى كَ معصومول كابيا بول مَديْن مِيرا كُفر بِ اوريَ إِنْ مِيرى نَشُو وَنَمَا بُولَى \_ الَى الْبَطْحَاءِ قَدْ عَلِمَتْ مَعَدُّ وَمَرُوتُهَا رَضِيْتُ بِهَا رَضِيْتُ بِهَا رَضِيْتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَلَسْتُ لِعَالِمٍ إِنْ لَمْ تَأَثّلُ إِنهَا اَوْلَادُ فَيْذَرَ وَالنّبِيْتِ

مجھے بن غالب میں سے نہ مجھنا اگراس میں اولا دقید رونبیت کی جڑیں نہ جم کئیں۔

دِذَاحٌ ناصِوی وَبِه اُسَامِی فَلَسْتُ اَخَافُ ضَیْمًا مَا حَییْتُ
میری امداد کرنے والا رزاح ہے اور ای پر میں فخر کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہول کی ظلم
سے میں نہیں ڈرتا۔

پھر جب رزاح بن ربیعۃ یہاں ہے جاکراپی بستیوں بیس رہنے گا۔اللہ نے اس کی اور حن کی اولا و کوخوب پھیلا یا اور آج جو بی عذر ۃ کے دو قبیلے ہیں انہی دونوں کی اولا دہیں رزاح بن ربیعۃ جب اپنے وطن کو آیا تو اس کے اور بی نہد بن زید اور بی حوتکہ بن اسلم کے درمیان پھھا ختلا نے ہوگیا تو اس نے انہیں ڈرایا حتیٰ کہ دہ یمن چلے گئے اور بی قضاعہ کی بستیوں ہے جلا وطن ہو گئے اور وہ آج بھی یمن ہیں ہیں قصی بن کلاب نے جو بی قضاعہ ہے جب رکھتا تھا۔اور ان کی ترتی کو اور ان کی بستیوں بیس ان سب کے ایک جگہ رہنے کو لیند کرتا تھا۔اور جو برتاؤرزاح نے ان کے ساتھ کیا اس کونا پیند کرتا تھا اس نے بیا شعار کہے ہیں۔ کونکہ قصی اور رزاح میں رشتہ داری تھی ۔اور قصی نے جب رزاح وغیرہ کواپی امداد کے لئے بلوایا تو انہوں کے اس کی استدعا قبول کی اور اس کے لئے انہوں نے آفتیں اٹھا کیس تھی۔

اَلْاَ مَنْ مُبْلِعٌ عَنِیْ دِزَاجًا فَالِنِیْ فَدْ لَحَیْتُكَ فِی اثْنَتَیْنِ کَیا کُونی ایستان فِی اثْنَتَیْن کیا کوئی ایباشخص نہیں جومیری جانب سے رزاح کو یہ پیام پہنچا دے کہ میں تجھے دوباتوں پر ملامت کرتا ہوں۔

لَحَیْتُكَ فِی بَنِی نَهْدِ بُنِ زَیْدٍ گَمَا فَرَّفُتَ بَیْنَهُمُ وَبَیْنِیُ ایک تو بُی بَیْنَهُمُ وَبَیْنِی ایک تو بی نام بی اور مجھیں ایک تو بی اور مجھیں جدائی ڈال دی۔

و حَوْتَكُةُ بُنُ اَسْلُمَ إِنَّ قَوْمًا عَنَوْهُمْ بِالْمَسَاءَ قِ قَدْ عَنَوْبِی و مرے حوتکہ کے ماتھ برائی کا ارادہ کیا انہوں نے میرے ماتھ برائی کا ارادہ کیا۔
میرے ماتھ برائی کا ارادہ کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ ان اشعار کی نسبت زہیر بن جناب الکلمی کی جانب کرتے ہیں۔ ابن الخق نے کہا کہ جبقصی زیادہ عمر والا ہو گیا اور اس کی مڈیاں (تھل تھل کر) پتلی ہو گئیں۔اور عبدالداراس کا پہلونٹالڑ کا تھا۔لیکن عبدمنا ف نے اپنے باپ ہی کے زمانے میں عزت ورفعت حاصل کرلی تختی ۔اور ہرطرح کے تجربات حاصل کر لئے تتے اور اس کے دواورلڑ کے بھی تتے جن کا نام عبدالعزیٰ اورعبد تھا۔ توقصی نے عبدالدار سے کہا پیار ہے بچے من لے۔ خدا کی تسم میں تجھے ان لوگوں سے پیچھے ندر ہے دوں گا اگر چہانہوں نے تجھ پر برتری حاصل کر لی ہےان میں کا کوئی فخص کعبۃ اللّٰہ میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک كەتۇ خوداس كے لئے درواز ہ نەكھولے قریش كى كى جنگ كا پرچم نه باندھا جائے گا جب تك كەتواپنے ہاتھ ے نہ با ندھے مکہ میں تیرے کٹورے کے بغیر کوئی ( زمزم کا یانی ) نہ بیئے گا۔اور نہ جا جیوں میں ہے کوئی مخص تیرے کھانے کے سوا دوسروں کا کھانا کھائے گا۔قریش اینے معاملات میں سے کسی معالمے میں کوئی قطعی فیملہ نہ کریں مے محر تیرے ہی کھر میں اور اس نے اپنا گھر جس کا نام دارالندوہ تھااہے دے دیا جس کے سوا تحمی دوسرے گھر میں قریش اینے معاملات میں ہے کسی معالمے کا فیصلہ ندکرتے تھے۔اور حجابہ دلواء وسقایہ و رفادہ سب پھھای کے حوالے کر دیار فادہ ایک طرح کا خراج تھا جو ہرموسم تج میں قریش اپنے مال میں سے قصی بن کلاب کے حوالے کیا کرتے تھے اور وہ اس رقم سے حاجیوں کے لئے کھانا تیار کرواتا اور اس کو وہ لوگ کھاتے جوتو تکر نہ ہوتے اور جن کے پاس زا دراہ نہ ہوتا۔اس خراج کوقصی نے قریش پر لا زی گر دانا تھا۔ جب اس نے انہیں اس کا تھم دیا تو کہا تھا اے گروہ قریش تم اللہ کے پیڑوی ہواور اس کے گھر والے ہو اورحرم میں رہنے والے ہواور حجاج اللہ کے مہمان ہیں اور اس کے گھر کی زیارت کے لئے آتے ہیں اور تمام مهمانوں میں سب سے زیادہ وہ عزت واکرام کے حق دار ہیں۔اس لئے جج کے زمانے میں ان کے لئے کھانا یانی تیارر کھواس وقت تک کہ وہ تمہارے یاس ہے واپس چلے جائیں ۔انہوں نے اس کی بات مان لی اور ہرسال اپنے مال میں ہے اس کے لئے مال نکالتے اور وہ تصی کے حوالے کرتے۔وہ منی میں حاجیوں کے رہنے کے زمانے میں اس سے کھانا تیار کروا تا۔اوراس کا پیٹلم زمانۂ جاہلیت میں بھی اس کی قوم پر برابر جاری رہا۔ یہاں تک کداسلام آیا۔ پھراسلام میں بھی آج تک وہی طریقہ جاری ہے۔سلطان ہرسال منی میں ج سے فارغ ہونے تک لوگوں کے لئے جو کھانا تیار کرواتا ہے بیدوہی کھانا ہے۔

ابن الخل نے کہا کہ تصی بن کلاب کے بیرحالات اور اس نے اپنے تمام اختیارات عبدالدار کو ویتے وقت جو کچھ کہا تھا اس کی روایت میرے والد الحق بن بیار نے حسن بن مجمد بن علی ابن الی طالب جی دی ہے سے سن کر مجھ سے بیان کی راس نے مجھ سے کہا کہ میں نے حسن سے بیدواقعات اس وقت سے جب وہ بی

عبدالدار کے ایک مخص سے کہدر ہے تھے جس کا نام نہید بن و بہب بن عامر بن عکر مد بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد الدار بن تصی تھا۔ حسن نے کہا کہ قصی نے ہروہ چیز جواس کی قوم کے متعلق اس کے ہاتھ میں تھی اس کے حوالے کردی۔ اور قصی کا بیرحال تھا کہ وہ اس کے کئے ہوئے کسی کام کونہ رد کرتا اور نہ اس کے خلاف کرتا۔

## قصی کے بعد قریش کا اختلاف اور حلف المطیبین

ابن آخق نے کہا کہ پھرتھی بن کلاب کا انتقال ہو کیا تو اس کے بعدا اس کی قوم کے اور اس کی قوم کے علاوہ کے علاوہ دوسر ہے لوگوں کے انتظامات پر اس کے لڑکے قائم ہوئے انہوں نے کہ چار حصول بیس تقسیم کر لیا جس کوتھی نے اپنی قوم بیس تقسیم کر دیا تھا بیلوگ اپنے اپنے حصول بیس سے اپنی قوم کواورا پنی قوم کے علاوہ اپنی قوم میں تقسیم کر دیا تھا بیل سے دوسرول کو دیتے بھی تھے اور فر دخت بھی کرتے تھے۔ قریش ای حالت پر ان کے ساتھ چندروز رہے۔ اور ان بیس کوئی جھڑ ایا اختلاف نہ ہوا۔ پھر چندروز کے بعد بنی عبد مناف بن تھی عبد شمس پاشم مطلب اور نوفل نے اس بات پر انقاق کر لیا کہ بنی عبد الدار بن قصی کے ہاتھوں بیس جوعہد ہائے تجابہ ولواء وسقا بیور فادہ بیس جن کوتھی نے عبد الدار بن قصی کے حوالے کیا تھا وہ ان سے لیس انہوں نے بہ نسبت ان کے خود کو ان کا مول کا زیادہ حق دار خیال کیا کیونکہ ان کو ان کی توا م پر برتری اور فضیلات حاصل نسبت ان کے خود کو ان کی رائے کے موافق ہو گیا۔ ان کی رائے کے موافق ہو گیا ان کی وائے ہو گیا۔ ان کی دار خیال کیا تھوں کا دار ایک گروہ بن عبد مناف کے ساتھ ان کی رائے کے موافق ہو گیا ان کی قوم بر برتری اور فیل ان کی قوم بر برتری اور فیل کی تو میں ان لوگوں کو ایک خاص مرتبہ حاصل تھا۔ اور ایک گروہ بن عبد الدار کے ساتھ ان کی رائے کے موافق ہو گیا ان کی قوم بر برتری اور خیال کی ان کی کو می عبد الدار کے ساتھ ان کی دار خیل کی فیل کی ان کو کی دار خیل کی قوم میں میں دور کی در دیلے تھو وہ ان کے ہاتھوں سے نکال لئے جا کیں۔

بن عبد مناف کی حکومت عبد تمس بن عبد من ف کے ہاتھ میں تھی اس لئے کہ وہ بنی عبد مناف میں سب سے زیادہ سر دوسیدہ تھا۔اور بنی عبد الدارکی حکومت عامر بن ہاشم بن عبد مناف بین عبد الدارکے ہاتھ میں اور بنی اسد بن عبد العزی بن قصی اور بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تئیم بن مرہ بن کعب اور بنی الحارث بن فہر بن مالک بن نضر بنی عبد مناف کے ساتھ تھے۔

اور بن مخزوم بن یقظة بن مرة اور بن نهم بن عمرو بن مصیص بن کعب اور بن جمح بن عمرو بن مصیص بن کعب اور بنی عدی بن کعب بن عبدالدار کے ساتھ شفے۔اور عامر بن ۱ ں اور محارب بن فہران دونوں سے خارج تھے پہلوگ فریقین میں ہے کسی کے طرف دارنہ تھے۔

فریقین میں سے ہرا کی فریق کے قبائل نے اس معاملے میں تاکیدی قسمیں کھائیں کہ جب تک سمندر کے پانی میں کسی صوف کے تکڑے کو ترکر نے کی خاصیت ہے ایک دوسر ہے کو ہا اوا و نہ چھوڑے گا ایک دوسر ہے کی معاونت سے کنارہ کش نہ ہوگا۔ اور بنی عبد مناف نے عطر سے بھرا ہوا ایک کو را زکالا۔ بعض کا دعویٰ ہے کہ بنی عبد مناف کی ایک عورت ان کے لئے وہ کورہ نکال لائی۔ اور انہوں نے اس کو مبحد میں کعبۃ اللہ کے پاس ان کو تشمیل دینے کے لئے رکھا۔ اور بنی مناف اور ان کے طرف داروں نے اپنے ہاتھ اس میں ڈیوئے اور آپ میں معاہدہ کیا۔ اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھوا کہ ان پر بیشمیں تاکیدی ہو جا کمیں۔ یہ معاہد میں معاہدہ کیا۔ اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھوا کہ ان پر بیشمیں تاکیدی ہو جا کمیں۔ یہ معاہد میں معاہدہ کیا۔ اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھوا کہ ان پر بیشمیں تاکیدی ہو

اور بنی عبدالدار اور ان کے طرف داروں نے بھی کعبۃ اللہ کے پاس تاکیدی قشمیں کھا کیں اور معاہدہ کیا کہ ایک دوسر نے کو بے امداد نہ چھوڑ ہے گا اور ایک دوسر نے کی معاونت سے کنارہ کش نہ ہوگا۔ اور ان معاہدین کا نام احلاف پڑ گیا۔ پھران قبائل میں طرف داریاں پیدا ہو گئیں اور ان میں کے بعض بعض کے سر ہو گئے بنی عبد مناف نے سہم کے لئے اور بنی اسد نے بنی عبدالدار کے لئے اور بنی زبرہ نے بنی جمح کے لئے اور بنی حارث بن فہر نے بنی عدی بنی کعب کے لئے تیاریاں میں۔ شروع کیس۔

پھرانہوں نے کہا کہ ہر قبیلے کو چاہئے کہ اپنے مقابل والے قبیلے کے خلاف و وسروں کو ابھار لے لوگ ان حالات میں جنگ کے لئے مستعد ہو گئے تنے کہ ریکا کیک دونوں جانب سے سلح کی استدعا ان شرا کط پر ہوئی کہ بنی عبد مناف کے ذمہ سقایہ ورفا وہ کر دیا جائے اور حجابہ ولواء و ندوہ بنی عبد الدار کے پاس ویسا ہی رہے جیسا اب تک تھا۔ اور سلح ہوگئی اور اس پر فریفین راضی ہو گئے اور لوگ جنگ ہے رک گئے اور جو جس کے حلیا اب تک تھا۔ اور سلح ہوگئی اور اس پر فریفین راضی ہو گئے اور لوگ جنگ ہے رک گئے اور جو جس کے حلیف شے اس حالت پر بر قرار رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام آیا تورسول اللہ تا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام آیا تورسول اللہ تا تھے ایک مایا۔

مَا كَانَ مِنْ حَلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدُهُ إِلَّا شِدَّةً. " جالميت مِن جو پجومعالمه وتفااسلام نے اس كاستحام بى كو برُ حاديا ہے"۔

لے (بع د) لمتغو (الف) لمتغن جس کے معنی کافی ہوجائے (ب) کے حامیہ پرا کیے۔ تیسرانسخہ ہے کتھن جس کے معنی بالکل پرنکس ہوتے ہیں۔(احرمحمودی)

### مِلْف الفضول مِلْفَ

(ابن ہشام نے کہا کہ ) حلف فضول کے متعلق زیاد بن عبدالتدالبکائی نے محد بن اتحق سے روایت
بیان کی کہ کر قریش کے بعض قبائل نے ایک دوسر سے کوایک حلف کے لئے طلب کیا اورسب کے سب عبدالله
بن جدعان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوسی کے گھر' اس کی عزت اور اس کی عمر کے
سب جمع ہوئے اور اس کے پاس بنی ہاشم بنی مطلب اور اسد بن عبدالعزی اور زہرہ بن کلاب نے قسمیں
سب جمع ہوئے اور اس کے پاس بنی ہاشم بنی مطلب اور اسد بن عبدالعزی اور زہرہ بن کلاب نے قسمیں
کھا کمیں اور اس بات پرمعاہدہ منعقد ہوا کہ مکہ میں وہ کسی مظلوم کو پا کمیں گے تو اس کی امداد کو کھڑ ہے ہو جا کمیں
گے خواہ وہ مظلوم مکہ کا رہنے والا ہو یا دوسر بے لوگوں میں سے کوئی وہاں آیا ہو۔ اور جس نے ظلم کیا ہے
اس کا مقابلہ کریں گے یہاں تک کہ وہ مظلوم کو اس کا حق لوٹا دے قریش نے اس معاہدے کا نام
حلف الفضول رکھا۔

ا بن اسحق نے کہا کہ مجھے ہے تھے بین زید بن المہر جر بن قنفذتیمی نے بیان کیا اس نے طلحۃ بن عبدالقد بن عوف زہری ہے سناوہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کُانگیز کے فر مایا۔

لَقَدُ شَهِدُتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ اَنَّ لِيْ بِهِ حُمُرَ النَّعَمِ وَلَوْ أَدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَآجَبْتُ.

''عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک صف کے وقت میں موجود تھ۔اس کے معاوضہ میں بہت سے سرخ اونٹوں کے مطاوضہ میں بہت سے سرخ اونٹوں کے مطنے کو بھی میں پہند نہ کروں گا۔اگر اس معاہدے کی روسے اسلام میں بھی کوئی دعویٰ ہوتو ضرور میں اس کو قبول کروں گا۔

 ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہاں تک وہ ان کے حق میں انصاف کرے یا ہم سب کے سب مرجا کیں راوی کہتا ہے کہ یہ خبر مسور بن مخرمة کی بن نوفل الز ہری کو پینی تو اس نے بھی وہی کہا اور عبدالرحمٰن بن عثان ابن عبیداللہ التیمی کو بیمعلوم ہوا تو اس نے بھی وہی کہا اور یہ بات جب وریدا بن عتبہ تک پینی تو اس نے حسین منی ہوؤے حق میں انصاف کے یہاں تک آب اس معالم پر راضی ہوگئے۔

این آئی نے کہا کہ جھے سے بزید بن عبداللہ بن اسامہ بن الہاداللیثی نے جمہ بن ابرا نیم بن الحارث التی کی روایت سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ابن زبیر کے آل کے وقت جب لوگ عبدالملک کے پاس جع جوئے قو جمہ بن جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمنا ف بھی جو قریش میں سب سے زیادہ عالم شخر آئے اور جب عبدالملک بن مروان بن الحکم کے پاس گئے تو اس نے کہا اے ابوسعید کیا ہم اور تم یعنی بن عبد شمس بن عبدمناف اور بن نوفل بن عبد مناف طف الفضول میں نہ تھے تو انہوں نے کہا آپ کو خوب معلوم ہے عبدالملک نے کہا اے ابوسعید تمہیں جا ہے کہ اس میں جو بچے ہودہ جمھے بنا دو۔ انہوں نے کہا نہیں خدا کی قتم ہم اور آپ دونوں کے دونوں اس عبد سے خارج ہو چکے اس نے کہا تم نے بچ کہا۔ (قصد کے صف الفضول ختم ہوگیا)

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد رفادہ اور سقایہ کی ویکھ بھال ہاشم بن عبد مناف ہے متعلق ہوگی اس لئے کہ عبد الشمس بڑا سیاح تھا کہ میں بھی نہیں تھہرتا تھا۔ کم آمدنی اور کشر الاولاد بھی تھا۔ اور ہاشم مالدار تھا لوگوں کا بیان ہے کہ جب جج کا زمانہ آتا تو قریش کے جمع میں کھڑا ہوجا تا اور کہتا اے گروہ قریش تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ہمسا بیاور اس کے گھروالے ہو۔ زمانہ جج میں تمہارے پاس القد تعالی ہے ملا قات کرنے والے اور اس کے گھروالے ہو۔ زمانہ جج میں تمہارے پاس القد تعالیٰ میں انوں میں تعظیم کے سب سے اس کے گھرکا قصد کرنے والے آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور تمام مہمانوں میں تعظیم کے سب سے زیادہ مستحق وہی ہیں لہٰذا ان کے لئے چندہ جمع کروجس سے ان کے لئے تم استے دنوں کا کھانا تو تیار کرسکو جستے زیادہ ستحق وہی ہیں اس کا بارنہ دن اس کے لئے کا فی ہوتی تو تم پر ہیں اس کا بارنہ دن ان کا یہاں رہنا ضرور کی ہے خدا کی تم اگر میری آمدنی اس کے لئے کا فی ہوتی تو تم پر ہیں اس کا بارنہ داتا ہیں قریش کا ہر خض اپنی اپنی استطاعت کے موافق اپنی آمدنی ہیں سے مدخرج نکا کی اور اس سے حاجیوں کے لئے کھانا تیار کیا جاتا یہاں تک وہ اپنے گھروں کولوٹ جاتے۔ ان لوگوں کے دعوے کے لئا ظامی ہوگی استحاد کے باشم

ل (الفب) مخرمه بارائے مہملہ۔ (ج و) مخزمه بازائے معجمہ۔ (احمیمحودی)

ع خط کشیره انفاظ صرف (الف) میں ہیں۔(احمیمحودی)۔

س (بج د) الحج (الف) الحاج يعني جب تجاج آتے ۔ (احرمحمودي)

ع (ب ج د)الا قامه(الف)التيامه دوسرانسخه غلط معلوم بهوتا ہے۔(احم محمودی)۔

بی پہلافخص تھا جس نے قریش کے لئے سر ما وگر ما کے دوسفروں کا طریقہ نکالا۔اور وہی پہلافخص ہے جس نے حجاج کی میں م نے حجاج کی کہ میں ٹرید کھلائی۔اس کا نام تو عمر وتھالیکن اپنی قوم کو کہ میں روٹیاں چور کر کھلانے کے سبب اس کا نام ہاشم مشہور ہوگیا۔ (ہشم کے معنی ہیں تو ڈاچوراچوراکیا)۔

قریش کے ماعرب کے کسی شاعرنے کہا ہے۔

عَمْرُ والَّذِی هَشَم النَّرِیْدَ لِقَوْمِهِ قَوْمٍ بِمَکَّةَ مُسْنَتِیْنَ لِ عِجَافِ عِمَوافِ عَمْرُ وَاللَّذِی وَمَنْ النَّرِیْدَ اللَّهِ اللَّهِ مِلَا لَیَ جومکہ بیں قط ز دہ اور دہلی پلی میں جومکہ بیں قط ز دہ اور دہلی پلی ہوگئی ہے۔ بیوگئی ہے۔ بیوگئی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ تجاز والوں میں ہے بعض علاء شعر نے جھے اس طرح شعر سنایا تو م بمکہ مستون علی جانب ابن ابنی نے نے کہا کہ اس کے بعد تا جرانہ کار و بار کی حالت میں غزہ نا می بہتی میں جو سرز مین شام میں واقع ہے ہاشم بن عبد مناف ہے متعلق ہوگئ ہاشم بن عبد مناف ہے متعلق ہوگئ ہوگئ مطلب بن عبد مناف ہے متعلق ہوگئ جوعبہ شم کا چھوٹا بھائی تھا۔ اور اس کی قوم میں اس کوعزت وہٹرف بھی حاصل تھا۔ اور قریش نے اس کی سخاوت کے جب ہے اس کا نام فیض رکھ دیا تھا۔ اور ہاشم بن عبد مناف مدینہ بھی آیا تھا اور بی عدی بن نجار کی سخاوت کے جب ہے اس کا نام فیض رکھ دیا تھا۔ اور ہاشم بن عبد مناف مدینہ بھی آیا تھا اور بی عدی بن نجار کی ایک عدی بن نجار کی اس کی ہواں ہے پہلے اچھة بن الجلاح بن الحریش کی زوجیت میں تھی۔ ایک ہوت میں مالک بن الم بین ہواں ہے کہا کہ بعض لوگ الحریش بن جوجہ بی بن کلفۃ بن عوف بن عروبات اپنے رہے کی برتری الاوس کہتے ہیں جس سے اس کے ایک لڑکا ہوا جس کا نام عمر و بن الحجہ تھا۔ اور بیٹورت اپنے دہو ہو ہے گی ۔ اس کو ہاشم کے اس کو انسی نہ ہو تی تھی دہو ہو جائے گی۔ اس کو ہاشم کے اس کو ہوگ ۔ جب وہ اپنے ہوئے تک راضی نہ ہو تی تو اس سے بیحدہ ہو جائے گی۔ اس کو ہاشم کے اس کو ہاشم کے اس لؤک کا ضمیارخو واس کے بیدا ہوئے ۔ سمنی نے عبد المطلب کا نام شیبہ رکھا۔ ہاشم نے اس لڑک کو اسلی بھی المطلب انہیں لینے اور بھر سنجا لئے بلکہ اس ہو تی المطلب انہیں لینے اور ہوش سنجا لئے بلکہ اس ہے بھی زیادہ بالغ ہونے تک چھوڑ دیا۔ چندروز بعد ان کا جی المطلب انہیں لینے اور سنجوں سنجا لئے بلکہ اس ہے بھی زیادہ بالغ ہونے تک چھوڑ دیا۔ چندروز بعد ان کا جی المطلب انہیں لینے اور

اے تجاج کالفظ (الف) میں نہیں ہے جوسہو کا تب معلوم ہوتا ہے۔ (احریجیووی)۔

ع (الغ)ب جو) میں بھی معرع ہے (بور) کے حاشیہ یرور جال مکہ سنتون عجاز ہے۔ (احم محمودی)۔

۳ (الف) میں مسنتون ہے اور بہی نسخی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اصل میں بھی مسنتین اور پھرووسری روایت میں بھی مسنتین ہو تو دوسری روایت کے کیامعنی ہوں مے ۔ ( ب ج ر ) ہیں مسنتین ہے۔ (احمدمحمودی)

س (جور) الجريش في (جور) الحريش لي (جور) حجيلي (احم محمودي)

اپ شہرادراپی قوم میں لے آئے کے لئے نکاسلی نے اس ہے کہا میں اس کو تیرے ساتھ نہیں بھیجتی مطلب نے کہا میں جب تک اس کواپنے ساتھ نہ لے لوں گا واپس ہی نہ ہوں گا۔ دہ میرا بھیجا ہے اور بالغ ہو چکا ہے۔ اور بم اپنی قوم کوچھوڑ کر دوسروں میں اجنبی بنا ہوا ہے۔ اور بم اپنی قوم میں اعلی خاندان والے ہیں اپنی قوم کے بہت ہے معاملات کی سر پرستی جمیں حاصل ہے۔ اس لڑے کے لئے اس کی قوم اور اس کا شہراور اس کا خاندان غیروں میں رہنے کی بہتر ہے۔ یہی الفاظ یا ای طرح کے الفاظ کے لوگوں کا دعوی ہے کہ خاندان غیروں میں رہنے کی بہتر ہے۔ یہی الفاظ یا ای طرح کے الفاظ کے لوگوں کا دعوی ہے کہ شیبہ نے اپنے چھا المطلب ہے کہا کہ میں اپنی ماں کو جب تک وہ جھے اجازت نہ دے نہ چھوڑوں گا۔ تو کہا کہ میں اور شیبہ کوالمطلب کے حوالے کر دیا۔ اور وہ انہیں اپ ہمراہ لایا۔ اور شیبہ کو لئے ہوئے مکہ میں داخل ہوا تو شیبہ اس کے اونٹ پر اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے (یدد یکھتے ہی) تریش کو لئے ہوئے مکہ میں داخل ہوا تو شیبہ اس کے اونٹ پر اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے (یدد یکھتے ہی) تریش کے لئے اس کہ میا کہ میں دینہ ہوں ہوں اس کے مید میں مدینہ ہوں۔ اس کے گیا۔ المطلب کا غلام ہے جس کو وہ خرید لایا ہے اس واقع ہے۔ کی عرب نے ای ہوں۔ اس کے بعد المطلب کا انتقال دومان نا می بہتی میں ہوگی جو سرز مین یمن میں واقع ہے۔ کی عرب نے این کے مرھے میں کہا ہے۔

قَدْ ظَمِى الْحَجِيْجُ بَعْدَ الْمطَّلِبُ بَعْدَ الْجِفَانِ وَالشَّرَابِ الْمنْثَعِبُ لَمْ فَي طَبِّ الْمنْثَعِبُ لَيْتَ قُرَيْشًا بَعْدَهُ عَلَى نَصَبُ

حجاج چھلکتے اور لبریز پیالوں کے پینے کے بعد المطلب کے مرجانے سے پیاسے ہو گئے کاش قریش اس کے بعد کسی ایک جھنڈے پر (متفق ہوتے)۔

مطرو دبن کعب الخز اگل نے المطلب اور بن عبد مناف دونوں کا مرثیہ کہا ہے ٔ جب اسے نوفل بن عبد مناف کے موت کی خبر پینچی جوموت کے لحاظ ہے بنی عبد مناف میں سب سے آخری شخص تھا۔

یا لَیْلَةً هَیَّجْتِ لَیْلَاتِ اِحْدَی لَیَالِیَّ الْفَسِبَاتِ الْحَدَی لَیَالِیَّ الْفَسِبَاتِ الْحَدَی لَیالِیَّ الْفَسِبَاتِ الْحَدَی الْوَلِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ ا

اس کی یاد جھے سرخ تہروں اور زرد پاک صاف جیا دروں کی یادولاتی ہے۔

اَدْبَعَةُ حُکے سُرخ تہروں اور زرد پاک صاف جیا دروں کی یادولاتی ہے۔

اَدْبَعَةُ حُکے سُکُلُهُمُ سُنِیْدُ اَبْنَاءُ سَادَاتٍ لِسَادَاتِ جیاروں سردار سے سرداروں کی اولا دہتے اور سردارانہ صفات کے لئے بیدا کے گئے ہے۔

مَیْتُ بِرَدُمَانَ وَمَیْتُ بِسَلْمَانَ وَمَیْتُ بِسَلْمَانَ وَمَیْتُ بَینِ اَ خَدِیْتُ بَینِ اَ خَدِیْتُ اِسَلْمَانِ مِی وَمَیْتُ بَینِ اَنْ عَلَیْ اَوْرُوهُ اَتْ وَمُقَامِ عُرَاتِ کُومِتَامِ وَمِقَامِ عُرَاتِ کِدرمیان مونی گئی۔

وَمَيْتُ اُسْكِنَ لَحُدًّا لَدَى الْمَحْجُونِ شَرْقِی الْبَیْبَاتِ اوروہ تَعْنُ جُواسِ لَحَدُ الْبَیْبَاتِ اوروہ تَعْنُ جُواس لحد میں جو کعبۃ اللہ کے مشرقی مقام میں جھی ہوئی ہے۔ اَخْلَصُهُمْ عَبْدُ مَنَافِ فَهُمْ مِنْ لَوْمِ مَنْ لَوْمِ مَنْ لَامَ بِمَنْجَاقِ ان سب کا خلاصہ اوران سب میں ممتاز ہستی تو عبد مناف کی ہے کیکن وہ سب کے سب ملامت میں میں اور ان کے سب ملامت میں کے میں میں کے سب ملامت میں کے میں میں کے سب ملامت میں کے میں میں کے میں کی میں کے کہ کے کہ کے کہ کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے کہ کی کے کہ کو کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے

إِنَّ الْمُغِيْرَاتِ وَٱبْنَاءَ هَا مِنْ خَيْرِ آخْيَاءٍ وَ أَمُوَاتِ اللَّهِ الْمُوَاتِ الْمُوَاتِ الْمُواتِ المُواتِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

عبد مناف کا نام مغیرہ تھا۔ عبد مناف کے لڑکوں میں سب سے پہلے ہاشم کا انتقال سر زمین شام میں بہتا م غزہ ہوا۔ پھر سر زمین بین کے ایک مقام رو مان میں المطلب کا۔ پھر نواحی عراق کے سلمان نامی مقام میں نوفل کا ۔ لوگ کہتے ہیں کہ مطرود کے ذکورہ بالا اشعار کے متعلق کی نے کہا کہتم نے شعر تو اجھے کے لیکن اگراس سے بہتر شعر ہوتے تو اور بہتر ہوتا اس نے کہا چھا جھے چندرا توں کی مہلت دو۔ پھر چندروز کے بعد بیشعر کے۔

يًا عَيْنُ جُودِيْ وَ اَذْدِى اللَّمْعَ وَانْهَمَرِى وَابْكِيْ عَلَى السِّرِّ مِنْ كَعْبِ الْمُغِيْرَاتِ السَّرِ المَا تَكُورِيْ وَ اَذْدِى اللَّمْعِ وَانْهَمَرِى وَابْكِمْ فِيرِه كَثَرِفُ وشَانِ رِجِهِبِ جِهِبِ كررو۔

لے (الف)عند۔

ع اصل میں مقام کا نام غزہ ہے لیکن عرب کی عادت ہے کہ شہر کے ہرایک حصے کو وہی نام دیے کراس کی جمع بھی استعال کرتے ہیں ۔ (احمرمحمودی)۔

یا غین واستحنفری بالدم و اختفیلی و آبکی خبینه انفیسی فی الملمات است و استخنفری بالدم و المیلمات است می جواوگ میرے دل می است میں جواوگ میرے دل می دیج بین ان بردو۔

وَ آبُکی عَلَی کُلِّ فَیَّاضِ آخِی ثِقَةٍ ضَخْمِ الدَّسِبُعَةِ وَهَّابِ الْجَزِیْلَاتِ رو ہرا لیے فخض پر جو فیاض اور بھروسہ کے قابل بڑی بڑی عطاؤں اور بڑے بڑے انعامات دینے والا ہے۔

مَخْضِ الطِّرْبِيَةِ عَالِيْ اللهِ مُخْتَلَقِ جَلْدِ النَّحِيْزَةِ نَابٍ بِالْعَظِيْمَاتِ خَالِسُ الطَّحِيْزَةِ نَابٍ بِالْعَظِيْمَاتِ خَالَص (فطری) طبیعت والا حالی ہمت کمل انسان قوی مزاح بڑی بڑی آفول میں بار بار جانے والا یا بڑے بڑے کا موں کے لئے اٹھ کھڑا ہونے والا۔

صَغْبِ الْبَدِیْهَةِ لِلَانْکِسِ وَلا وَکِلِ مَا ضِی الْعَزِیْمَةِ مِتْلَافِ الْکُویْمَاتِ

یمانظر میں نہا بت بخت معلوم ہونے والا نہ کمزور نہ اپنے کام دوسروں کے حوالے کرنے والا
مغبوط ارادے والا اچھی آئیں چیزوں کو بے قدری کے ساتھ لٹانے والا۔

وَالْهِكِیْ لَكِ الْوَيْلُ إِمَّا كُنْتِ بَاكِيَةً لِعَبْدِ شَمْسٍ بِشَرْقِيَّ الْعَبِيَاتِ مَ الْعَبِيَاتِ ال اے کمبخت (آکھ) اگر تجے رونا ہے تو عبد کمس کے لئے روجو کعبۃ اللہ کے مشرق میں (سور ہا) ہے۔ و تقایشیم فی ضریع و مسط بَلْقَمَة نشیفی الرِّیَاحُ عَلَیْهِ بَیْنَ غَزَّاتِ

ل (بج د) حجوبة بعنی جو محض میرے دل میں رہتا ہے اس پر دو۔ ع (الف) السفات (ج د) الثلیات بینی جو مشرقی گھاٹیوں میں سور ہاہے۔ (احرمحمودی)

اور ہاشم کے لئے رو جو مقام بلاممہ کے وسط میں ایک قبر میں (سور ہا) ہے غزت کے درمیان موائيں اس برریت اڑاتی رہتی ہیں۔

وَنَوْفَلِ كَانَ دُوْنَ الْقَوْمِ خَالِصَتِي الْمُسْى بِسَلْمَانَ فِي رَمْسِ بِمَوْمَاةِ اورنونل کے لئے رو جومیرے خالص دوستوں میں ندکور بالالوگوں سے پچھہی کم تھا اور مقام سلمان کے چنیل میدان میں زمین دوز قبر میں چلا گیا۔

لَمْ الْنَ مِثْلَهُمْ عُجُمًا وَلَا عَرَبًا إِذَا اسْتَقَلَّتُ بِهِمْ أَدْمُ الْمَطِيَّاتِ جب گندی رنگ کی اونٹیوں نے انہیں اٹھایا (یعنی جب وہ اونٹیوں پرسوار تھے۔تو ان لوگوں کا ساند بجم میں جھے کوئی ملانہ حرب میں۔

أَمْسَتْ دِيَارُهُمْ مِنْهُمْ مُعَطَّلَةً وَقَدْ يَكُونُونَ زَيْنًا فِي السّرِيَّاتِ اب توان کی بستیاں ان سے خالی ہوگئی ہیں۔ نیکن ایک زیانہ وہ بھی تھا کہ وہ منتخب لشکر کی زینت ہوا کرتے تھے۔

اَفْنَا هُمُ الدَّهُو أَمْ كَلَّتْ سُيُوفُهُمْ أَمْ كُلُّ مَنْ عَاشَ اَزْوَادُ الْمَنِيَّاتِ ز مانے نے انہیں فٹا کر دیایا ان کی تکواریں کند ہوگئیں یا ہرایک زندگی والے کے لئے روزموت كازادراه بونا ب

أَصْبَحْتُ أَرْضَى مِنَ الْأَقْوَامِ بَعْدَ هُمْ لَمُ لَا أَوْجُوهِ وَ الْقَاءَ التَّحِيَّاتِ ان لوگوں کے (مرجانے کے) بعد میں نے صرف لوگوں سے خندہ پیٹانی اور علیک سلیک پر اكتفاكر في ہے۔

يًا عَيْنُ فَابْكِي آبَا الشُّعْثِ الشَّجِيَّاتِ يَبْكِيْنَهُ حُسَّرًا مِثْلَ الْبَلِيَّاتِ اے آ کھ ابوالشعب النجیات بررو کہ عورتیں بے جادریا کھے مندقبر پر بندھی ہوئی اونٹیول کی طرح اس بررور بی بیں۔

يَبْكِيْنَ اكْرَمَ مَنْ يَمْشِي عَلَى قَدَمِ يُعُولْنَهُ بِدُمُوْعِ بَعْدَ عَبْرَاتِ عورتیں روتی ہیں اس مخف پر جورو ئے زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ عزت والانتماوہ

لے عرب میں رواج تھا کہ جس اونٹن کا مالک مرجا تا اس کی اونٹی اس کی تبریر ہائد ھدی جاتی ' کہ وہ بھی مرجائے۔اور بید خیال کیا جاتا تھا کہ حشر میں وہ ای اوٹنی برسوار ہوگا۔ (احدمحودی)

اس کے مم میں آنسو بہاتی اور چینے لگتی ہیں۔

بَیْکِیْنَ شَخْصًا طَوِیْلَ الْبَاعِ ذَا فَجَوِ آبِی الْهَضِیْمَةِ فَزَاجَ الْجَلِیْلَاتِ وَوَعُورَ بَیْنَ الْیَصْنِیْمَةِ فَزَاجَ الْجَلِیْلَاتِ وَوَعُورَ بَیْنَ الْیَصْنِیْمَةِ فَزَاجَ الْبَیْلِیْنَ وَوَعُورَ بَیْنَ الْیَصْنِیْ وَقَلْمُ کُوبِرُوا شَت نَدَرِنْ وَوَعُورَ بَیْنَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال

بَيْكِيْنَ عَمْرَو الْعُلَا إِذْ حَانَ مَصْرَعُهُ سَمْعَ السَّجِيَّةِ بَسَامَ الْعَشِيَّاتِ الْمُعَلَّانِ عَمْر المندم تبرعم و پرروتی بی جونهایت و علی خزن یا طُول ذلِك مِن حُزْن و عَوُلَاتِ اس كُمْ مِن مُوت كا وقت آگیا۔ اس كُمْ مِن وه وارْضِين مار ماركر روتی بین بات بیچینین اور بیم سقدر وراز ہے۔ اس كُمْ مِن وه وارْضِين مار ماركر روتی بین بات بیچینین اور بیم سقدر وراز ہے۔ یبیکین لَمَّا جَلَا هُنَ الزَّمَانُ لَهُ خُضُرَ الْخُدُودِ كَأَمْفَالِ الْحَمِیَّاتِ بِین لَمَانِ مَن مُرفِی اور بیم میں وہ وان وہ اس طالت میں اور تی بین کہ ان محورتوں کو اس (پر ماتم کرنے) کے لئے گھر سے نکالاتو وہ اس طالت میں روتی بین کہ ان کے گال (منہ پیٹ لینے کے سبب ہے) نیاے اور سیاه مشکول کی طرح (پھول گئے) بتھے۔

مُعُتَزِمَاتٍ عَلَى اَوْسَاطِهِنَّ لِمَا جَوَّ الوَّمَانُ مِنْ اُحُدَاثِ الْمُصِيبَاتِ جَبِ زَمَانِ فِي اَنْ مِنْ اُحُدَاثِ الْمُصِيبَاتِ جَبِ زَمَانِ فِي اللهِ فَي اللهِ وَهِ جَمِى اللهِ مَرِي بِاللهُ وَرَبَيْنِ اللهِ وَهِ جَمِى اللهِ وَهِ جَمِى اللهِ اللهِ وَهُ جَمِي اللهِ اللهُ اللهُ

مَا فِي الْقُرُومِ لَهُمْ عِذُلٌ وَلَا حَطَرٌ وَلَا لِمَنْ تَرَكُوا شَرُوى بَقِيَّاتِ سرداران قوم مِن نهان لوگول كابرابروالا ان كی شان وشوکت والا کو كی ہے نه ان لوگول كا جن كو انہول نے (اپنا جائشین ) چھوڑ ا ہے كو كی ہم رتبہ باتی ہے۔

آبنا وُهُمْ خَيْراً اُبْنَاءِ وَالْفُسُهُمْ خَيْراً النَّفُوْسِ لَذَى جَهْدِ الْآلِيَّاتِ كَوْشُولُ فِي لَذَى جَهْدِ الْآلِيَّاتِ كَوْشُول فَي كُون مِن اور وہ خودتمام اشخاص میں بہتر ہیں اور وہ خودتمام اشخاص میں بہتر ہیں یعنی کوشش کرنے سے جب دوسرے تھک جائیں تو یہبیں تھکتے۔

كُمْ وَهَبُوْا مِنْ طِمِرٌ سَابِحِ آرِنِ وَمِنْ طِمِرَّةِ نَهُبٍ فِي طِمِرَّاتِ انہوں نے کتنے بہترین چست و جالاک تیز دوڑنے والے گھوڑے اورلوث ماریس کام آنے والی تیز گھوڑیاں اور عالی شان محل خیرات کر دیتے ۔

وَمِنُ سُيُوْفٍ مِنَ الهِنْدِي مُخْلَصَةٍ وَمِنْ رِمَاحٍ كَأَشْطَانِ الرَّكِيَّاتِ اور کتنی تھیٹ ہندی تکواریں اور باولیوں کی رسیوں کے ہے ( لیے لیے سید ھے ) نیز ہے۔

وَمِنْ تَوَابِعَ مِمَّا يُفْضِلُونَ بِهَا عِنْدَ ٱلْمَسَائِلِ مِنْ بَذُلِ الْعَطِيَّاتِ اورلونڈی غلام جن پرلوگ فخر کیا کرتے ہیں۔مطالبوں کے وقت دے دیئے۔

فَلَوْ حَسَبْتُ وَآخُصَى الْحَاسِبُوْنَ مَعِيَ لَمْ اَقْضِ اَفْعَالَهُمْ تِلْكَ الْهَنِيَّاتِ اگر میں اور میرے ساتھ دوسرے محاسب مل کران کے پیندیدہ افعال کا شار کرنا جا ہیں تو یورا شارنہ کر عیس گے۔

هُمُ الْمُدِلُّوْنَ إِمَّا مَعْشَرٌ فَخَرُوا عِنْدَ الْفَخَارِ بِأَنْسَابٍ نَقِيَّاتِ ا گرلوگ فخر کریں تو ایسے فخر کے وقت بیلوگ ایسے نسبوں پر ٹا زکریں گے جو بالکل یا ک صاف ہیں۔ زَيْنُ الْبِيُوْتِ الَّتِي حَلُّوْامَسَاكِنَهَا فَأَصْبَحَتْ مِنْهُمْ وَحْشًا خَلِيَّاتِ جن جگہوں میں وہ بہتے تھے ان کھروں کی وہ لوگ زینت تھے اب وہ مقامات ان لوگوں ہے خالی ہوکرڈ راونے ہو گئے ہیں۔

اَقُوْلُ وَالْعَيْنُ لَا تَرْقَى مَدَامِعُهَا لَا يُبْعِدِاللَّهُ اَصْحَابَ الرَّزيَّاتِ یہ باتیں میں اس حالت میں کہدر ہا ہوں کہ آئکھوں کے آنسوخٹک نہیں ہور ہے ہیں ۔اللہ تعالی ان آفت رسیدہ لوگوں کو (اپلی رحمت سے ) دور ندفر مائے۔

ابن ہشام نے کہا کہ فجر کے معنی عطاء کے ہیں۔ابوخراش ہزلی نے کہا ہے۔

عَجُّفَ اَضْيَافِي جَمِيْلُ بُنُ مَعْمَرٍ بِذِي فَجَرٍ تَأْوِي اِلْيَهِ الْأَرَامِلُ جمیل بن معمر نے جوصاحب جودوسخاہے جس کے پاس بیوائیں پناہ کیتی ہیں باوجود کھانے کی خواہش کے خود نہ کھا کرمیر ہے مہمانوں کوتر جیج دی۔

ابن آئل نے کہا کہ ابوالشعب النجیات ہاشم بن عبدمناف ہی کا نام ہے۔

مجرسقا بیاورر فادو کی تولیت عبدالمطلب بن ہاشم کے سپر دہوئی جوان کے چیا مطلب ہے متعلق تھی۔ عبدالمطلب لوگوں کے لئے سقایہ ورفا دہ کا انظام اوران تمام معاملات توم کا انظام جوان کے باپ دا دا کیا کرتے تھے کرتے رہے۔اوراپی قوم میں اس قدر بلندر تبدحاصل کرلیا کدان کے بزرگوں میں ہے کوئی اس رتبہ پرنہ پہنچا تھا۔ان کی قوم ان ہے بہت محبت کیا کرتی تھی۔اور قوم میں ان کی عزت بہت بڑھ گئی تھی۔

# زمزم کی کھدائی

عبدالمطلب ایک وفت مقام حجر میں سور ہے تھے کہ ( خواب میں ) کوئی آیا اور زمزم کے کھود نے کا تھم دیا۔

ابن آخق نے کہا کہ اس کے کھود نے کی جوابتدا عبدالمطلب نے کی اس کے متعلق یزید بن الی حبیب معری نے مرشد بن عبدالله یزنی سے اور انہوں نے عبدالله بن زریر غافق سے روایت بیان کی کہ انہوں نے علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ کو حدیث زمزم بیان کرتے سنا جس میں عبدالمطلب کواس کے کھود نے کا تھم دیئے جانے کا ذکر ہے۔

(على رضى الله عنه) نے فرمایا: عبدالمطلب نے كها كه يس مقام جريس سور باتھا كه ايك آنے والا میرے یاس آیا اور کہا طبیبہ کو کھود۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بو جھا طبیبہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا پھروہ میرے یاس سے چلا گیا۔ پھر جب دوسراروز ہوا میں پھرائی آ رام گاہ کولوٹا اور وہاں سو گیا تو اس نے کہا برہ کو کھوو۔ انہوں نے کہا کہ بیں نے بوچھا برہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا پھروہ میرے یاس سے چلا گیا۔ پھر جب ووسرا روز ہوا میں اپنی آ رام گاہ میں آیا اور وہاں سو کیا تو پھروہ میرے یاس آیا اور کہامفنو نہ کو کھود۔انہوں نے کہا کہ جس نے بوجھامضنو نہ کیا ہے انہوں نے کہا پھروہ میرے پاس سے چلا گیا۔ پھر جب دوسراروز ہوا ہیں ا بنی آ رام گاہ کولوٹا اور سو کیا تو پھرمیرے یاس آیا اور کہا زمزم کھود۔انہوں نے کہا کہ بیں نے بوجیما زمزم کیا چیز ہےاس نے کہا جو بھی نہ سو کھے گا اور اس کا یانی کم نہ ہوگا وہ بڑے بڑے جج کرنے والوں کوسیراب کرے گا۔وہ اس وقت لیدا درخون کے درمیان غراب اعصم کے کڑھے کے باس چیونٹیوں کی بہتی کے قریب ہے۔ ا بن آئن نے کہا کہ جب انہیں اس کے حالات بتلا دیئے گئے اور اس کے مقام کی رہنمانی کردی گئی اورانہوں نے جان لیا کہ وہ بالکل سے ہے۔ تو منح اپنی کدال لی۔ اور ان کے ساتھ ان کا لڑ کا حارث بن عبدالمطلب بھی تھا۔جس کے سوا اس وقت تک ان کے اور کوئی لڑ کا نہ تھا۔ اور کھود نا شروع کیا۔ اور جب عبدالمطلب بروہ چیزیں ظاہر ہوئیں جواس میں تغیب تو انہوں نے تکبیر کبی اور قریش نے جان لیا کہ عبدالمطلب نے اپنا مقصد یالیا اور وہ ان کے باس آ کر کھڑے ہو سے اور کہا اے عبدالمطلب بیہ باولی تو ہمارے باپ استعیل کی ہےاور ہمارا بھی اس میں ضرور کھے نہ کھے جق ہے۔ ہمیں بھی اس میں اینے ساتھ شریک کرلو۔انہوں نے کہاایا تو میں نہ کروں گایہ چیز توالی ہے کہاس سے جھے متاز کیا گیا ہے نہ کہتم کوتم سب میں سے جھی کو یہ امّیا زعطا کیا گیا ہے۔

انہوں نے عبدالمطلب سے کہاذراہ ار سے ساتھ انصاف سے کام لو۔ ہم تو اس معاطے ہیں جھڑا کے بغیر حمہیں نہ چھوڑیں گے۔عبدالمطلب نے کہا اچھا تہارے میرے درمیان کسی ایسے خفس کو جس کوتم چا ہو (عکم) مقرد کرد کہ اس کے سامنے ہیں تہارا مقدمہ چیش کردں۔ انہوں نے کہا کہ نی سعد بن بذیل کی کا ہند (کوہم اس معاطے کے لئے منتخب کرتے ہیں) انہوں نے کہا منظور۔

روای نے کہا کہ وہ کا ہندشام کے بلندحصوں میں رہتی تھی۔اس لئے عبدالمطلب اور بنی عبد مناف میں سے عبدالمطلب کے ہم جداور قریش کے ہرایک قبیلے میں سے ایک ایک فخص سب کے سب سوار ہو کر ملے راوی نے کہا کہاس زمانے میں (راستے میں ) ہے آ ب وگیاہ میدان تصفرض بیلوگ نکلے اور جب بیلوگ حجاز وشام کے درمیان ان میدالوں میں ہے کسی میدان میں تنے عبدالمطلب اوران کے ساتھیوں کے یاس کا یانی ختم ہو گیا اورسب کے سب بیا ہے ہو گئے یہاں تک کہ سب کواپی بلاکت کا یقین ہو گیا قریش کے بعض قبیلوں میں سے کسی کے باس یانی تھا بھی تو انہوں نے دوسروں کے ماسکتے برانہیں دینے سے اٹکار کردیا۔ اور کہا ہم خود بھی تو ہے آ ب و کمیاہ جنگل میں ہیں اور ہمیں بھی ای آ فت کا خوف لگا ہوا ہے جوتم پر اس وقت پڑی ہے مجر جب عبدالمطلب نے قوم کا یہ برتاؤاورا بی اورا پنے ساتھیوں کی جانوں کے لئے خوف وخطر دیکھا تو کہا اب تم لوگوں کی کیا رائے ہے انہوں نے کہا کہ جوآپ مناسب خیال فرمائیں ہم اس رائے کی پیروی کریں گے آ بہمیں جومنا سب خیال فرمائیں تھم دیں۔انہوں نے کہامیری رائے توبیہ کے ہر مخص اینے لئے اس قوت ہے جواس وقت اس میں موجود ہے ایک ایک گڑھا کھود لے۔ کہ جب کوئی مخص مرے تو اس کے ساتھی اس کو اس كر مع بين وال كراس كو جمياسكين - يهال تك كه آخر بين تم بين سے الك مخض ره جائے گا - بانسبت تمام قافلے کی بر ہادی کے ایک مخص کا (بے گوروکفن) بریا دہونا زیادہ آسان ہے انہوں نے کہاا جیما آپ جو تھم دیں غرض ان میں سے ہر مخص اٹھا اور اپنے لئے ایک ایک گڑھا کھود لیا اور پھرسب کے سب موت کا انتظار كرتے پياہے بيٹے گئے۔ پھرعبدالمطلب نے اپنے ہمراہیوں ہے كہا خدا كی تتم ہمارا اس طرح اپنے ہاتھوں اینے آپ کوموت کے آگے ڈال دینا اور دوڑ دھوپ نہ کرنا اور اپنے لئے پکھے نہ تلاش کرنا بڑی کمزوری ہے کوج كرك كى اورطرف چلوكەشايدانلەتغالىكى نەكسى بىتى بىلى يانى دلادے۔ آخروەسب كےسب وہاں سے نکلے۔ یہاں تک کہ جب وہ اور ان کے ساتھ قبائل قریش کے جولوگ تنے وہاں سے لکل کھڑے ہوئے اور انظار کرنے گئے کہ اب دیکھیں انہیں کیا کرنا ہوگا تو عبدالمطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے اور جب سوار ہو

جکے اور ان کی اونمنی انہیں لے کراٹھی تو اس کے یا وُں کے بنچے سے میٹھے یا فی کا چشمہ بہہ لکلاتو عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں نے تکبیر کہی اور پھروہ اتر بڑے اور انہوں نے خود بھی اور ان کے سارے ساتھیوں نے بھی یانی پیا۔اور بھر بھی لیا یہاں تک کہاہے یانی کے تمام برتن بھر لئے۔اور پھر قریش کے تمام قبائل کو بلایا اور کہا کہ لوجمیں اللہ تعالیٰ نے یانی عنایت فرمادیا۔ پیواور بھرلو۔ تب تو وہ بھی آئے اور یانی پیااور بھرانیا پھرانہوں نے کہا الله تعالیٰ کی متم الله تعالیٰ نے ہمارے خلاف تہارے موافق فیصلہ کر دیا۔اے عبدالمطلب الله تعالیٰ کی متم اب ہم آپ سے زمزم کے بارے میں بھی نہ جھڑیں گے۔جس ذات نے اس بے آب و کیاہ جنگل میں اس یا فی ہے سیراب کیا بے شبراس نے تنہیں زمزم عنایت فر مایا ہے پس اپنے چشمے کی طرف سید ھے لوٹ چلو۔ پھر تو وہ بھی لوٹے اور ان کے ساتھ سب کے سب لوٹ آئے۔اور کا ہند کے باس کوئی نہ گیا اور وہ عبدالمطلب اور زمزم کے درمیان حائل ہونے سے باز آ گئے۔

ابن آلخن نے کہا کہ بیروہ روایت تھی جو مجھے علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ کے ذریعے زمزم کے بارے میں پہنچی بعض لوگوں کوعبدالمطلب سے اس طرح روایت کرتے بھی میں نے سنا ہے کہ عبدالمطلب کو جب زمزم کے محود نے کا تھم دیا گیا توان سے بول کہا گیا۔

يَسْقِيْ حَجِيْجَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَنَبَّرٍ ثُمَّ ادُعُ بِالْمَاءِ الرَّوِىٰ غَيْرِ الْكَدْرِ لَيْسَ يَخَافُ مِنْهُ شَيْءَ مَا عَمَرُ

پھریانی کے بہت ہونے اور گدلا نہ ہونے کی دعا کر کہ وہ اللہ نتعالیٰ کے حجاج کومنا سک حج میں سیراب کرتارہے گااوراس کے سبب سے عمر بھرکسی چیز کا خوف نہ دہے گا۔

جب عبدالمطلب سے مذکورہ بالا کلام کہا گہا تو وہ قریش کی طرف سے نگلے اور کہاتم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جانا جا ہے کہ مجھے تمہارے لئے زمزم کھود نے کا تھم دیا گیا ہے۔انہوں نے دریا فٹ کیا۔ کیا تنہیں بتلایا گیا ہے کہ وہ کہاں ہے عبدالمطلب نے کہانہیں۔انہوں نے کہا تو آپ اپنی اس آ رام گاہ کی جانب پھر جائے جہاں آپ کواس کے متعلق بتایا گیا۔اگر چہ پچھے بتایا گیا ہے وہ سچھے ہےاوراللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہے تو اس کی اور بھی وضاحت کی جائے گی۔اوراگروہ شیطان کی جانب ہے ہوگا تو وہ دوبارہ لوٹ کرنہ آئے گا۔تو عبدالمطلب اپنی آ رام گاہ کی جانب گئے اور وہیں سو گئے پھروہ آیا اوران سے کہا گیا زمزم کھودا گرتو نے اس کو کھود لیا تو تو نا دم نہ ہوگا۔اور یہ تیرے جداعلیٰ کی میراث ہے۔وہ نہ بھی سو کھے گا اور نہ اس کا یانی مجھی کم ہوگا۔ وہ بڑے بڑے ایسے تجاج کوسیراب کرے گا جولوگوں سے الگ رہنے والے شتر مرغ کے سے ہول مے۔ جوتقتیم نہیں کیا جاتا۔ اس کے پاس نذر کرنے والے فقراء کے لئے اپنی نذریں گذرانیں مے۔وہ

(تیری اولا د کے لئے ) میراث ہوگی جس سے (تجھے ) مضبو طلعلق ہوگا۔ بیان دوسری چیز ول کا سائنیں ہے جن کوتو جا نتا ہے ۔اور وہ لیداورخون کے درمیان ہے۔

ابن ہشام نے کہا یہ کلام اوراس سے پہلے کا کلام جوز مزم کے کھود نے کے متعلق علی رضوان اللہ علیہ سے منقول ہے جس کی ابتداء'' جو بھی نہ سو کھے گا اور اس کا پانی کم نہ ہوگا'' ہے آپ کے قول'' چیونٹیوں کی بہتی کے قریب ہے'' تک ہے۔ یہ ہمارے یاس بچع کہلاتا ہے اس کوشعر نہیں کہا جاتا۔

ا بن آخل نے کہالوگوں کا دعویٰ ہے کہ جب ان ہے بیدکہا گیا تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہے تو ان سے کہا گیا چیونٹیوں کی بستی کے پاس ہے جہاں کواکل چونچ مارے گا۔اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہان میں ے کوئی بات حقیقت میں ہوئی تھی۔ پھر جب عبدالمطلب مبح میں اٹھے اور ان کے ساتھ ان کالڑ کا حارث بھی تھا۔اوراس وقت اس لڑ کے کے سواا ورکوئی لڑ کا نہ تھا۔تو چیونٹیوں کی بستی انہوں نے یائی اوراس کے یاس ہی کوے کو چونچ مارتے دیکھااور بیمقام اساف و ناکلہ دونوں بنوں کے درمیان تھا جہاں قریش اپنے جانور ذ بح کیا کرتے تھے تو انہیں یقین آ عمیا۔ اور اٹھ کھڑے ہوئے کہ جہاں کھودنے کا انہیں تھم ملا ہے وہاں کھودیں اور جب ان کا بیا ہتمام دیکھا تو قریش بھی وہاں آ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کی قتم ہمارے ان وونوں بتوں کے درمیان جہاں ہم قربانی کیا کرتے ہیں تہمیں کھودنے نہ دیں گے۔تو عبدالمطلب نے اپنے لڑ کے حارث سے کہاانبیں میرے پاس ہے دفع کرو کہ میں کھودوں۔اللّہ کی تتم میں تو اس تھم کی تقیل کروں گا جو مجھے دیا گیا ہے۔اور جب انہیں بیمعلوم ہو گیا کہ وہ ٹلنے والے نہیں تو انہوں نے انہیں کھودنے کے لئے حچوڑ دیا اوران سے دست کش ہو گئے انہوں نے زیا دہ نہ کھودا تھا کہاس کے اندر کی چیزیں ان پر ظاہر ہو کئیں تو انہوں نے تکبیر کہی اور سب نے جان لیا کہ انہوں نے سچ کہا تھا اور جب وہاں زیا دہ کھدائی ہوئی اور اس میں انہوں نے دوسونے کے ہرن پائے۔اور بیدونوں ہرن وہ تھے جن کوجر ہم نے مکہ سے نکلتے وقت دنن کر دیا تھا۔اورانہوں نے اس میں نہا بت سفید تلواریں اورزر ہیں بھی یا کیں تو قریش نے کہاا ہے عبدالمطلب ہم بھی آ پ کے ساتھ اس میں شریک اور حفذار ہیں ۔انہوں نے کہا ایبانہیں ۔ بلکے تم میں مجھ میں کسی منصفانہ معالمے کے لئے تیار ہوجاؤ۔اس پر تیر کوالیں گے۔انہوں نے کہا یتم کس طرح کرو مے انہوں نے کہا کعبة

ا کعۃ اللہ کے پاس تیروں کے ذریعے قرعدا ندازی کرنا ان کا عام دستور تھا۔ جس کے متعلق ارشاد باری جل اسمہ ہے۔
حومت علیکم .... وان تستقسموا بالاز لام ۔ ازلام کے ذریع تقیم کرلینا تم پرحرام کردیا گیا ہے۔ اور ارشاد ہے
انما المخمو و المیسو والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه۔ شراب اور جوا اور ازلام ایک شم کی
گندگی ہے اس لئے اس سے بچواگر چاس مقام پرقد ان کا لفظ ہے۔ اور کلام مجید میں ازلام کا لفظ ہے۔ لیکن طحط وی نے لکھا
ہے ''القداح بی الازلام۔ قداح اور ازلام ایک بی چیز میں۔ (احم محمودی)

اللہ کے لئے دو تیرمقرد کروں گا اور اپنے لئے وہ تیراور تہارے لئے دو تیر۔ پھرجس کے دو تیرجس کی چزیہ نظیں وہ چزاس کی ہوگی اور جس کے لئے دو تیرند نظیں اس کو پھونہ سلے گا۔ انہوں نے کہا آپ نے انساف کی ہات کی پھرانہوں نے دو زرد تیر کعبۃ اللہ کے لئے اور دو کا لے تیرعبد المطلب کے لئے اور دو سید تیر قرائل کرتا تھا۔ اور جبل کعبۃ قریش کے لئے مقرد کئے۔ پھرانہوں نے وہ تیروالے کو دیئے جو جمل کے پاس تیر ڈالا کرتا تھا۔ اور جبل کعبۃ اللہ کے اندرایک بت تھا جوان کے بتوں شی سب سے بڑا تھا اور ابوسفیان بن حرب نے جنگ احد کے روز ای بت کو پکارا تھا اور کہا تھا در (اعل ھبل) " لینی اے جبل اپنے دین کو غالب کر۔ اور عبدالمطلب الله عزوم سے دونوں ہے تیر ڈالے تو دونوں زرد تیر تو دونوں ہرنوں پر کعبۃ اللہ کے لئے نظے اور عبدالمطلب کے دونوں سیاہ تیر گواروں اور زرہوں پر نظے اور قریش کے دونوں تیر کی چزیہ دونوں ہرن نصب کردیے ان کے دونوں سیاہ تیر گواڑوں اور زراون کی دیا اور دروازے شی سونے کے دونوں ہرن نصب کردیے ان کے دونوں کی پیلائے کا انتظام کیا۔ پھر المطلب نے تجاج کوز حرم کے پانی پیلائے کا انتظام کیا۔

# قبائل قریش کی مکہ کی باؤلیوں کا بیان

ابن بشام نے کہاز مزم کے کھودے جانے کے پہلے قریش نے کمدیش بہت ی باؤلیاں کھودی تھیں۔
جیسا کہ زیاد بن عبداللہ البکائی نے محمد بن اسلی کی روایت ہم سے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا عبدش بن عبد مناف نے الفوی نامی باوٹی کھودی جو کمہ کے بلند جصے بیں جمہ بن بوسف التھی کے کھر البیعیاء کے پاس ہے اور ہاشم بن عبد مناف نے بذر تامی باوٹی مقام المستنذ رکے پاس کوہ خندمہ کے کلا اور شعب الی طالب کے دہانے پر کھودی ۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جب اس نے باؤٹی کھودی تو کہا تھا کہ اس باوٹی کو بیں الی بناؤں گا کہ اس کا یا ٹی بر محفوں کو بی الی بناؤں گا کہ اس کا یا ٹی بر محفوں کو بی الی بناؤں گا کہ اس کا یا ٹی بر محفوں کو بی الی بناؤں گا کہ اس کا یا ٹی بر محفوں کو بی کہ جب اس نے باؤٹی کھودی تو کہا تھا کہ اس باوٹی کو بین الی بناؤں گا کہ اس کا یا ٹی بر محفوں کو بی کے۔

ابن بشام نے کہا ہے کہ سٹا عرفے کہا ہے۔ سَفَی اللّٰهُ اَمْرَاهًا عَرَفْتُ مَکَانَهَا جُرَابًا وَ مَلْکُوْمًا وَ بَلِّن وَالْغَمْرَا اللّٰدَ تَعَالَىٰ ان باولیوں سے (یا ان باولیوں کو) سیراب کرے جن کے مقامات تم جانتے ہوجن کے نام جراب ملکوم بڈراور عُمر ہیں۔

اِ (بِجَو) مِیں ملا ہا للنام ہے جس کے معنی ترجمہ میں اختیار کئے گئے ہیں (الف) میں بلاعا عین مہملہ ہے جس کے کوئی مناسب مقام معنی مجھے معلوم نیس۔

اورا یک باوئی جلہ نامی بھی کھودی گئی جوالمطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کی ہے جس کا آج بھی لوگ پانی چیتے ہیں۔ بن نوفل خیال کرتے ہیں کہ مطعم نے اسے اسد بن ہاشم سے خریدا تھا۔ بنی ہاشم کا خیال ہے کہ جب زمرم نکل آیا تویہ باؤٹی اسے بطور تخذ دے دی تھی۔ اور بنی ہاشم اس کی وجہ نان تمام باؤلیوں سے بے نیاز ہوگئے۔ اور امیہ بن عبد شمس نے اپنے لئے الحضر (نامی) ایک کنوال کھودلیا تھا۔ بنی اسد بن عبد العزیٰ نے ففیۃ نامی باؤلی کھدوائی جو بنی اسد کی باولی کہلاتی ہے۔ بنی عبد الدار نے ام اخراد نامی کنوال کھدوایا۔ بن جی نے السمبلة نامی باولی کھدوائی جو صفیۃ بن وہب کی باولی کہلاتی ہے۔ بنی عبر کھدی ہوئی تھیں جومرہ بن کنوال کھووا جو سہم کا کنوال مشہور ہے۔ اور چندالی باولیال بھی تھی جو کھ کے باہر کھدی ہوئی تھیں جومرہ بن کس رم کنوال کھووا جو سہم کا کنوال مشہور ہے۔ اور چندالی باولیال بھی تھی جو کھ کے باہر کھدی ہوئی تھیں جومرہ بن کس رم کسب اور کلاب بن مرہ نے قریش کی باؤلی کہلاتی ہے۔ اور خم نامی ایک باولی کہا تی ہے۔ اور خم نامی ایک باولی کے ایک طرف منسوب ہے۔ اور الحضر نامی بھی ایک باولی سے۔ صفی بھت بن خانم بنی عدی بن لومی کے ایک طرف منسوب ہے۔ اور الحضر نامی بھی ایک باولی سے۔ صفی بیت نامی بن کھی بن کومی ہوئی کی باولی سے جومر قبین کھی ہی بن لومی کی باولی سے۔ صفی بن خانم بنی عدی بن کومی ہی کی کیا ہے۔

ابن بشام نے کہا کہ اس کا نام ابوا بی جم بن حذیفہ تھا۔

وَقِدُمًا غَنِيْنَا قَبْلَ ذَلِكَ حِفْبَةً وَلا نَسْتَفِي إِلاَ لَجِمْ أَوِالْحَفْرِ جَمْ اللهِ الْحَفْرِ جَمْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ ا

ابن ہشام نے کہا یہ بیت اس کے ایک تھیدے کی ہے جس کوان شا واللہ اس کے مقام پرذکر کروں گا۔
ابن ایخی نے کہا پھر زمزم اپنے پہلے کے تمام کنووں سے بڑھ گیا جاج ای سے پانی پینے گیے لوگ ای کی طرف رجوع ہو گئے کہ وہ مجد حرام میں تفا۔ اورا پنے سواتمام پانیوں میں برتری رکھتا تفا۔ اورا سلحیل بن ابراہیم علیجا السلام کا کنواں تفا۔ بی عبد مناف ای کے سبب سے قریش اور سارے عرب پرفخر کرتے تھے۔
ابراہیم علیجا السلام کا کنواں تفا۔ بی عبد مناف ای کے سبب سے قریش اور سارے عرب پرفخر کرتے تھے۔
چونکہ بی عبد مناف ایک بی خاندان ایک بی گھرانے کے لوگ تھے ان میں کی کسی شاخ کی برتری ان کی ووجہ ان کی ووسری شاخوں کے لئے بھی برتری تھی اور ان کی کسی شاخ کی فضیلت دوسری شاخوں کے لئے بھی وجہ

الف) عل فعية (بن و) على عمية ب-

ع (پ ج و) من طلف یا خا ومنقوط ہے۔(احد محمودی)

ح (الف) عن الس

فعنیلت تھی ۔اس لئے مسافر بن ابی عمر و بن امیہ بن عبد تشس ابن عبد مناف نے قریش پر اور سقایہ اور رفا دہ کی تولیت وا نتظام اوران کے ہاتھوں زمزم کےظہر پر فخر کرتے ہوئے کہا ہے۔

وَرِئْنَا الْمَجْدَ مِنْ آبَا نِنَا فَنَمَى بِنَا صُعُدًا ہم نے اپنے بزرگوں سے بزرگی ورثے میں یائی ہے اور ہمارے یاس آ کراس بزرگی کی بلندی اورز ياده موكى بي-

الله نَسْقِ الْحَجِيْجَ وَنَنْحَرُ السِيدَّلَافَدة السَّوْفُدا کیا ہم مجاج کو یانی پلاتے نہیں رہے ہیں کیا ہم موثی تازی بہت دودھ دینے والی اونٹیاں ذیج كرتے بيں رہـ

وَنُلْفَى عِنْدَ تَصْرِيْفِ الْمَنَايَا شُدَّدًا رُفُدًا موت کی حکومت کے مقام پرتو ہم سخت اور دوسروں کوسہارا دینے والے یائے جا کیں گے۔ فَإِنْ نَهْلِكُ فَلَمْ نُمُلَكُ وَمَنْ ذَا خَالِدٌ ابَدَا ابگرہم ہلاک بھی ہوجا ئیں ( تو کوئی ہرج نہیں ) کیونکہ ہم (اپنی جان کے ) ما لک تو ہیں نہیں اور کون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔

وَ زَمْزَمُ فِي آرُوْمَتِنَا وَنَفْقَا عَيْنَ مَنْ حَسَدًا اورزمزم (کی تولیت) ہارے ہی بزرگوں میں (رہی ہے) جو مخص (ہم سے) حد کرے ہم (اس کی) آگھ کھوڑ ڈالیں گے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعاراس کے ایک تصید ہے ہیں کے ہیں۔ ا بن ایخن نے کہا کہ حذیفۃ بن غانم جو بنی عدی بن کعب بن لوکی میں کا ایک مخفس ہے کہنا ہے۔ وَ سَاقِي الْحَجِيْجِ ثُمَّ لِلْخُبُرْ ۚ هَاشِمْ وَعَبْدُ مَنَافٍ ذَٰلِكَ السَّيَّدُ الْفِهْرِي عبدمنا ف بنی فہر کا سردار حجاج کو ( زمزم ) پلانے والا اور روٹی کو چور ( کرٹرید بنا کر کھلانے ) والاستجا

ا (ب ن د) مستلى يعنى تو جميل ايها يائ كا\_ (احرمحودى)

ع (الف) من خالدخلدا بخلدامفول مطلق موكا اورمعني ويي مول محريين (ب ج د ) كانت بهترمعلين أو تا ہے۔ (احرمحمودي) سع (الف ب) میل فیر ہے تو اس کے معنیٰ نیکی کی مقمت کرنے والا ہوں مے۔(احم محودی)

طوی زَمْوَمَّاعِنْدَ الْمَقَامِ فَآصُبَحَتْ سِقَابَتُهُ فَخُوًّا عَلَى كُلِّ ذِی فَخُوِ اس فَرَمُومَ وَمُومَام ابراہیم کے پاس پھرول سے بنایا تو اس کا بیکواں ہر فخر کے قابل مخص پر فخر کے قابل محض پر فخر کے قابل ہوگیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان اشعار میں حذیفۃ بن غانم نے عبدالمطلب ابن ہاشم کی مدح کی ہے اور یہ دونوں شعراس کے ایک قصیدے کے ہیں جس کوانشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے مناسب مقام پر ذکر کریں گے۔

## عبدالمطلب كالياركوذ كرنے كى نذر مانا

ا بن الحق نے کہا کہ خدا جانے بدکہاں تک سیح ہے کیکن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عبدالمطلب بن ہاشم نے ز مزم کے کھودنے کے وفت جب قریش کی جانب ہے رکا وٹیس دیکھیں تو نذر مانی کہ اگر انہیں دس لڑ کے ہوں کے اور وہ من بلوغ کو بہنچ کر قریش کے مقالبے میں ان کی حفاظت کریں گے تو ان میں سے ایک لڑ کے کو کعبة اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ ( کی خوشنو دی) کے لئے ذرج کر دیں گے۔ جب انہیں پورے دس لڑ کے ہوئے اور انہیں بیجی معلوم ہو گیا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے تو ان سب کو جمع کیا۔اور اپنی نذر کی انہیں خبر دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نذر کے بورے کرنے کی دعوت دی۔انہوں نے ان کی بات مانی اور دریافت کیا کہ کیا طریقنداختیار کیا جائے عبدالمطلب نے کہاتم میں کا ہرمخص ایک ایک تیر لے اور اس پر اپنا تا م لکھ کرمیرے یاس لائے۔انہوں نے ابیا ہی کیا اور عبدالمطلب کے ماس آئے عبدالمطلب انہیں لے کر کعبۃ اللہ کے اندر جبل کے پاس آئے اور مبل کعبۃ اللہ کے اندرا یک باؤلی پر تھا اور بیہ باولی وہ تھی جس پر کعبۃ اللہ کی نذرو نیاز میں جو جو چیزیں آئیں وہاں جمع رہتی تھیں۔اور آبل کے پاس سات تیرر کھے تھے اور ہرتیر پر پچھ لکھا ہوا تھا ا یک تیر برخون بہالکھا تفا۔ جب کسی خوں بہا کی ادائی میں کوئی ایساا ختلاف ہوتا کہ اس کی ادائی ان میں سے سن پر ہوگی تو ان ساتوں تیروں کوحر کت دی جاتی اورخوں بہا کی ادائی اس میں جس کے نام پرتکلتی اس پر خوں بہا کا بارڈ الا جاتا ایک تیریر'' ہاں''کس کام کے کرنے کے لئے لکھا ہوا تھا۔ جب کس کام کرنے کا ارادہ ہوتا تو اس تیر کو دوسر ہے تیروں کے ساتھ طا کرحر کت دیجاتی اگر'' ہاں'' لکھا ہوا تیرنکاتا تو اس کے موافق عمل کرتے۔ایک تیر پر' دنہیں'' لکھاتھا جب کوئی کام کرنا جا ہے تو اس کوبھی دوسرے تیروں کے ساتھ ملا کرجنبش دی جاتی اگریمی تیرنگاتا تو وہ کام نہ کرتے۔

ایک تیر پر'ونتہ ہیں ہے' لکھا تھا۔ایک تیر پر''تم میں ملا ہوا' ککھا تھا ایک تیر پر''تم میں ہے نہیں' ککھا تھا۔ایک تیر پر پانیوں کے متعلق کچھ لکھا تھا۔ جب وہ پانی کے لئے کوئی کنواں کھود نا جا ہے ان

تیروں کواوران میں اس یانی کے متعلقہ تیر کو بھی رکھ دیتے۔ پھر جس طرح لکا اس کے موافق عمل کرتے۔اور جب و و کسی لڑ کے کا ختنہ کرنا یا کوئی نکاح کرنا یا کسی میت کو دفن کرنا جا ہتے یا کسی مخض کے نسب میں انہیں کچھ شك ہوتا تواس كواوراس كے سودرہم اور ذرج كرنے كے بچھ جانور بھی ہبل كے ياس لے جاتے۔اور بيسب کھے تیروں والے کو ویتے جو تیروں کو ہلا کر نکالا کرتا تھا۔اوراس مخص کوبھی اس کے یاس لے جاتے جس کے متعلق وہ کوئی کام کرنا میا ہے۔ پھر کہتے اے ہمارے معبود فلاں بن فلاں کے ساتھ ہم اس طرح کا معاملہ کرنا جا ہے ہیں جو بات حق ہووہ ہمارے لئے فلا ہر کر۔ پھر تیروں والے سے کہتے کہ تیروں کوٹر کت دے۔ اگر اس مخص کے لئے ان تیروں میں ہے وہ تیرنگاتا جس پر دختہمیں میں ہے'' لکھا ہے تو وہ ان میں نہایت شریف سمجما جاتا۔اوراگراس کے لئے وہ تیرنکا جس پر ' تم میں ملا ہوا'' لکھا ہوتا تو اس مخص کا جو درجہان میں پہلے سے تھا وہ ای مرتبے پر رہتالیکن وہ مخص نہ کسی کے نسب ہیں شامل ہوسکتا تھا نہ کسی کا حلیف شار ہوتا۔اورا گر اس قرصاندازی بیں اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ ہوتا جس کووہ کرنا جا ہے اور اس بیں'' ہاں'' نکلتا تو ویبا ہی عمل کرتے۔اوراگر''نہیں'' لکا تو اس معالمے کواس سال ملتوی کر دیتے یہاں تک کہاس کو پھر دوبارہ لاتے اور اس وقت تک اپنے معاملات رو کے رکھتے جب تک اس پر تیر نکلے عبدالمطلب نے بھی تیروں والے کے باس آ کرکہا کہ میرےان بچوں کے بہتیر ہلا کر نکالو۔اور جونذ رانہوں نے مانی تھی اس کی کیفیت بھی اسے سنا دی ان میں سے ہرا کیک اڑے نے اپنا تیراس کو دیا جس پر اس کا نام لکھا تھا۔اور عبداللہ بن عبدالمطلب اینے والد کے تمام لڑکوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ وہ اور زبیر اور ابوطالب فاطمہ بنت عمر و بن عائذ بن عبد بن عمر ان بن مخزوم بن مقطة بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر كے بطن سے تھے۔ ابن بشام نے کہاعا کذبن عمران بن مخزوم۔

ابن آخل نے کہا کہ لوگوں کے خیال کے موافق عبداللہ عبدالمطلب کے بہت چہینے فرزند تھے۔اور عبدالمطلب بی دیکھ دے ہوئے گئے ۔اور یہ بات بھی تھی کہ وہ مور اللہ مخالفی کے دور یہ گئے ۔ اور یہ بات بھی تھی کہ وہ رسول اللہ مخالفی کے دور اللہ بھی تھے۔ جب تیر والے نے تیر لئے تا کہ انہیں حرکت وے کر نکا لیہ تو عبدالمطلب بہل کے پاس کھڑے ہوئے اللہ سے دعا کرنے گئے۔اور تیروں والے نے تیر ہلائے اور عبداللہ کے پاس کھڑ ہے تا کہ انہیں ذیح کریں تو قریش اپنی مجلسوں سے اٹھ کران کے پاس انہیں اس کے دیران کے پاس آئے۔ اور کہا عبدالمطلب نے کہا عبدالمطلب نے کہا عبدالمطلب تم کیا کرنا جا ہے ہو۔انہوں نے کہا عبدالمطلب تم کیا کرنا جا ہے ہو۔انہوں نے کہا عبدالمطلب تم کیا کرنا جا ہے ہو۔انہوں نے کہا عبدالمطلب تم کیا کرنا جا ہے ہو۔انہوں نے کہا عبدالمطلب تم کیا کہا خدا کی تم اس کو ہرگز ذیج نہ جب تک آپ مجبود شہو جا کیں۔اگرآپ

ایسا کریں گےتو ہرایک مخص ہمیشہ اپنے ہیے کولا یا کرے گا کہ اس کو ذرج کرے اس طرح انسانی نسل باتی نہ رہے گی۔ اور مغیرة بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن لقطة نے جوان لوگوں کی بہن کے لڑکے کا لڑ کا تھا کہا خدا کی تھم ایا ہر گزنہ بیجئے جب تک کہ آپ مجبور نہ ہو جا تیں۔اگران کا عوض ہارے مال ہے ہو سکے تو ہم ان کا فدیدا ہے مال ہے دیں گے۔ اور قریش اور ان کے دوسرے بچوں نے کہا ان کو ذرح نہ سیجئے بلکہ انہیں حجاز لے چلئے وہاں ایک حرافہ (غیب کی ہاتیں ہتائے والی) ہے جس کا کوئی (موکل یا شیطان یا کوئی روح) تالع ہے۔اس ہے آپ دریافت سیجئے۔اگراس نے بھی ان کو ذیح کرنے کا تھم دیا تو آپ کوان کے ذیح کر ڈالنے کا پوراا نقتیار ہوگا۔اوراگراس نے کوئی ایسائھم دیا جس میں آپ کے اور اس لڑے کے لئے اس مشکل ہے تکلنے کی کوئی شکل ہوتو آ باس کو تبول کرلیں تو پھروہ سب کے سب دہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے۔لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ وہ خیبر میں ہے تو پھر وہاں سے سوار ہو کرخیبر میں آئے اور اس عورت ے دریا فت کیا اور عبدالمطلب نے اپنے اور اپنے لڑ کے کے حالات اسے سنائے اور ان کے متعلق اپنی نذر اوراپنے ارادے کا اظہار کیا۔اس مورت نے کہا آج تو میرے پاس ہے تم لوگ واپس جاؤیہاں تک کہمیرا تالع ميرے ياس آئے اور ميں اس سے دريا فت كرلوں ۔ پس سب كے سب اس كے ياس سے لوث آئے۔ اور عبدالمطلب اس کے پاس ہے آ کراللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کھڑے رہے۔ اور دوسرے روز سورے سب اس کے پاس سے۔اس عورت نے کہا ہاں تمہارے متعلق مجھے پچے معلومات ہوئے ہیں۔تم لوگوں میں دیت کی مقدار کیا ہے سب نے کہا دس اونٹ اور واقعۃ مہی مقدار تھی۔اس عورت نے کہاتم لوگ ا پی بستیوں کی جانب لوٹ جاؤ اورتم اپنے اس آ دی کو ( بعنی اپنے لڑ کے کو ) اور دس اونٹوں کو پاس پاس رکھو اور ان دونوں پر تیروں کے ذریعے قرعہ ڈالو اگر تیرتمہارے اس لڑکے پر نکلے تو اونٹوں کو اور بڑھاتے جاؤ۔ یہاں تک کہتمہارا پروردگارراضی ہوجائے (اور)اونٹوں پر تیرنگل آئے تواس کے بجائے اونٹ ذیج کر دو۔ کہتمہارا رب بھی تم ہے راضی ہو گیا اور تمہارا بیلز کا بھی نے گیا۔ (بیس کر) وہ وہاں ہے نکل کر مکہ ينيے۔ اور جب سب اس رائے برمتفق ہو گئے۔ تو عبدالمطلب اللہ تعالی سے دعا کرنے کے لئے کھڑے ہو مے۔اورعبداللہ کواور دس اونٹوں کو وہاں لے آئے اس حالت میں کہ عبدالمطلب ہبل کے یاس کھڑے اللہ عز وجل ہے دعا کررہے تھے۔ پھر تیرنکالا کیا تو عبداللہ پرنکلا۔ تو اور دس اونٹ زیا دہ کئے اوراونٹوں کی تعدا و ہیں ہوئی۔اورعبدالمطلب کمڑےاللہ تعالیٰ ہے دعا کر رہے تھے۔ پھر تیر نکالا تو عبداللہ بی پر نکلا تو اور دس اونٹ زیادہ کئے اوراونوں کی تعدا دہمیں ہوگئی اورعبدالمطلب کمڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے۔ پھر تیر نکالاتو عبداللہ ہی ہرنکلاتو اور دس اونٹ زیادہ کیے اور اونٹوں کی تعداد جالیس ہوگئی اورعبدالمطلب کمٹرے اللہ

تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے پھر تیرنکالاتو عبدالقد ہی پرنگلاتو اور دس اونٹ زیادہ کئے اوراونٹوں کی تعداد پچاس ہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے وعا کر رہے تھے پھر تیر نکالا تو عبداللہ پر ہی نکلا تو اور دس اونٹ زیادہ کئے اور اونٹوں کی تعدا دساٹھ ہوگئی۔اورعبدالمطلب کھڑے التدتع کی سے دعا کررہے تھے پھر تیر نکالا تو عبدالله بی برنکلاتو اور دس اونٹ زیادہ کئے اور اونٹوں کی تعدا دستر ہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے التد تعالیٰ ہے دعا کرر ہے تنھے پھر تیرنکالا تو عبداللہ ہی پرنکلا تو اور دس اونٹ زیادہ ہو کئے اور اونٹوں کی تعدا داس ہوگئی اور عبدالمطلب كمڑے اللہ تعالیٰ ہے د عاكر رہے تھے پھر تيرنكالا تو عبداللہ بى يرنكلا تو اور دس اونٹ زيادہ كئے اور اونٹوں کی تعدا دنو ہے ہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کر رہے تھے بھر تیرنکا لا تو عبداللہ ہی پر لکلا تو اور دس اونٹ زیا دہ کئے اور اونٹوں کی تعدا دسو ہوگئی اورعبدالمطلب کھڑے اللہ تع کی ہے دعا کر رہے تھے بھر تیر نکالا تو اب کے تیراونٹوں پر نکلا۔ تو قریش اور جولوگ اس وفتت وہاں موجود تھے بھی نے کہا اے عبدالمطلب ابتم اینے رب کی رضا مندی کو پہنچ گئے ۔لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عبدالمطلب نے کہا اللہ کی متم ایسا نہیں یہاں تک کہ تین وقت اونٹوں ہی پر تیر نکلے۔ پھرعبداللہ اوراونٹوں کے لئے تیرنکا لے اورعبدالمطلب کھڑے اللہ تعالی ہے وعا کر رہے تھے کہ تیراونٹوں ہی پر نگلا۔ پھر مکر رہیمل کیا اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالی ہے دعا کررہے تھے پھر تیرنکالاتو تیراونٹوں ہی پرنکلا پھرتیسری باراس عمل کی تکرار کی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے پھر تیر نکالا تو تیراونٹوں ہی پر نکلا پھر تو اونٹ ذیج کئے گئے اور اس طرح رکھ چھوڑ ا کہ سی مخص کوان کے گوشت سے ندمحروم کیا جاتا تھا اور ندکسی کورو کا جاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے تو بید کہا ہے کہ نہ کسی انسان کوروکا جاتا تھااور نہ کسی درندے کو۔ ابن ہشام نے کہااس واقعے کی بہت می روایتوں میں ہے بعض روایتوں میں رجز بیا شعار بھی ہیں جن کی روایت علاء شعر میں ہے کسی ہے ہم تک صحت کے ساتھ نہیں پہنچی۔

## اس عورت كابيان جوعبدالله بن عبدالمطلب سے نكاح كرنے كيلئے آئى

ابن آئی نے کہا پھر تو عبد المطلب عبد اللہ کا ہاتھ پکڑے وہاں ہے لوٹے اور لوگوں کا خیال ہے کہ وہ انہیں ساتھ لئے بنی اسد بن عبد العزی ابن قصی بن کلا ب ابن مرق بن کعب بن لوگ بن غالب بن فہری ایک عورت کے پاس ہے گزرے جو درقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کی بہن تھی اور کعبۃ اللہ کے قریب بی تھی اس عورت نے پاس ہے گزرے جو درقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کی بہن تھی اور کعبۃ اللہ کے قریب بی تھی اس عورت نے جب عبد اللہ کے جبرے کو دیکھا تو ان سے کہا اے عبد اللہ کہاں جاتے ہوانہوں نے کہا اپنے والد کے ساتھ جارہا ہوں ۔ اس نے کہا تہہیں اسنے بی اونٹ دول کی جینے تمہارے فدیے جس فرج کے گئے ہیں تم اس وقت میرے ساتھ ہمبستر ہو جاؤ۔ انہول نے کہا جس اپنے والد کے ساتھ ہوں وہ جس راستے جا

رہے ہیں شی نداس راستے کے خلاف دوسرے راستے جاسکا ہوں اور ندائیس چھوڑ سکتا ہوں۔ عبدالمطلب انہیں (ساتھ) لے کر چلے (اور) وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر کے پاس انہیں لائے ۔ اور وہب ان دنوں بن زہرۃ شی عزت دنسب دونوں کے لحاظ سے سردام عالب بن فہر کے پاس انہیں لائے ۔ اور وہب ان دنوں بن زہرۃ شی عزت دنسب دونوں قریش کی عورتوں میں نسب اور رہۃ بنت عبدالعزی بن عثان ابن عبدالدار بن تصی بن اور رہۃ بنت عبدالعزی بن عثان ابن عبدالدار بن تصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوگ بن غالب بن فہر کی لڑکی تھیں ۔ اور برۃ ام حبیب بنت اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کوب بن لوگ بن غالب بن فہر کی لڑکی تھیں ۔ اور ام حبیب بنت اسد بن عبدالعزیٰ بن عبد گھیں ۔ اور ام حبیب برہ بنت عوفی بن عبد گھیں کو جہ بن کوب بن لوگ بن غالب بن فہر کی لڑکی تھیں ۔ اور ام حبیب برہ بنت عبداللہ کی زوجیت گھیں گوب بن فہر کی لڑکی تھیں ۔ اور ام حبیب برہ بنت کوب بن عبداللہ کی زوجیت عبداللہ کی زوجیت کی بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ جب وہب نے عبداللہ کی زوجیت میں آئے ہیں کہا ہے کہ بن کوب بن لوگ بن کیا ہی ان ہے جہر کی اور آئے میں کیا ہی اس کے کہا آئے وہ نور تہرارے پاس نہیں درائی میں اور اس کے کہا آئے وہ نور تہرارے پاس نہیں رہا کی تھی کہا ہی کہ وہ نور تہرارے پاس نہیں اور گئی کہا ہو کی شور ان ہوگی تھی اور گئی کہا ہی وہ نور تہرارے پاس نہیں اور گئی کہا ہوگی کہا ہی کہ ہونے وہ وال ہے۔ کوب کے وہ اللہ کہ اس تو میں ایک نی ہونے وہ وال ہے۔ اور اس کے دول کی میں ایک تھی کہا ہی تو میں ایک نی ہونے وہ وال ہے۔

ابن آخل نے کہا جھ سے میر سے والد آخل بن بیار نے بیان کیا کہ عبداللہ اپنی آیک فی بی کے پاس جو
آ منہ بنت وہب کے علاوہ تھیں کی کا کہ کہا م کر کے گئے اور آپ کو کہ کی کی بوئی تھی انہیں اپنے پاس
بلایا تو کی کر کے تا در کی کر انہوں نے آنے میں دیر کی تو آپ ان کے پاس سے چلا اور وضو کیا اور جو کی کی گئی وہ دھوڈ الی پھر آ منہ کے پاس جانے کے اراد سے نظلے اور اس فی بی کے پاس سے گذر سے انہوں
منگی وہ دھوڈ الی پھر آ منہ کے پاس جانے کے اراد سے نظلے اور اس فی بی کے پاس سے گذر سے انہوں
نے آپ کو اپنی طرف بلایا تو آپ نے ان کے پاس جانے سے انکار فر ما کے آ منہ کی جانب تصدفر مایا ان کے
پاس آئے اور ہم ستر کی کی ۔ تو محمد رسول اللہ مُن اللہ تا کھوں
کیا سے ہم عبد اللہ اس بی کی مرسول اللہ مُن اللہ کا بیس آپ جب میر سے پاس سے گزر سے تو آپ کے آکھوں
کی درمیان ایک چک تھی اس لئے میں نے آپ کو بلایا تھا لیکن آپ نے میر سے پاس آئے ہیں آئے ہے انکار فر مایا
اور آپ آ منہ کے پاس چلے گئے اس چک کو انہوں نے لیا۔

ابن ایخی نے کہا لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ کی نسبت وہ بی بیان کیا کرتی تھیں کہ عبداللہ ان کے اس سے گزر ہے تو ان کی آئی میں اس طرح کی سفیدی تھی جس طرح محمول کے درمیان اس طرح کی سفیدی تھی جس طرح محموز ہے کی پیشانی میں

سفیدی ہوتی ہے۔انہوں نے کہااس لئے میں نے ان کو بلایا کہ وہ مجھ میں آ جائے کیکن انہوں نے میرے پاس آ نے سے اٹکارکیا۔اور آ منہ کے پاس چلے گئے۔اوران سے ہم صحبت ہوئے تو انہیں رسول اللّٰدمُّ فَاثِیْزُا کا حمل ہوگیا۔

غرض رسول الله من قرار ہیں قوم میں نسب کے لحاظ ہے بھی سب سے بہتر اور عزت کے لحاظ ہے بھی سب سے بڑھ کر تھے اپنے والد کی جانب سے بھی اور والدہ کی جانب سے بھی اللہ تعالیٰ آپ پر بر کات و سلام نازل فرمائے۔

#### اجزائے ابن ہشام میں ہے دوسراجز ختم ہوا۔

(4) (4) (A)

## آ منہ ہے رسول الله مَا الله عَلَيْهِم كے مل ميں آنے كے وقت جو باتيں كہى كئيں

الله تعالیٰ خوب جانتا ہے لیکن لوگ تو اپنی گفتگو ہیں اس بات کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ رسول الله مظافیۃ کی والدہ آ منہ بنت وہب بیان کیا کرتی تھیں کہ جب وہ رسول الله مظافیۃ کی حاملہ ہوئیں تو آپ کے پاس کوئی آیا اور آپ ہے کہا گیا کہ تو اس امت کے سردار کی حاملہ ہے۔ جب وہ زیمن پر آئے تو اس طرح کہ '' ہرا یک حاسد کی برائی سے ہیں اسے ذات یکناء کی بناہ ہیں ویتی ہوں اور اس کا نام محمد رکھ''۔ اور جب آپ حاملہ ہوئیں تو آپ نے ویکھا کہ آپ کے اندر سے ایک نور نکلا جس کی روشنی ہیں مقام بھر کی کے ل جو سرز ہیں شام ہیں ہیں آپ نے ویکھا کہ آپ کے بعد عبداللہ بن عبدالمطلب رسول الله مُن اللہ کھی والد ذیا وہ مدت ندر ہے۔ رسول الله من اللہ عاملہ والدہ حاملہ ہی کہ اللہ علی ہوگیا۔

#### رسول مَثَالِثَيْنَا كَمِي ولا دت ( باسعادت ) اوررضاعت



> الف) میں خط کشیدہ الفہ ظانبیں ہیں۔ (احرمحمودی)۔ ع (الف) میں خط کشیدہ عبارت نہیں ہے۔ (احرمحمودی)

محمہ بن ایخق نے کہا کہ میں نے سعید بن عبدالرحمٰن بن حسان بن ٹابت ہے دریافت کیاان ہے پوچھا کہ رسول اللہ مُنَافِیْ کی مدینہ میں تشریف آوری کے وقت حسان بن ٹابت کس عمر کے تتھے۔ انہوں نے کہا ساٹھ سمالہ اور رسول اللہ مُنَافِیْنِ کی عمر تشریف آوری کے وقت ترین سال کی تھی اس لئے خسان نے جو پچھ سناوہ ساتھ سمالہ کی عمر میں سنا۔

ابن آخق نے کہا کہ جب آپ پیدا ہوئے تا اور آپ کو دیا اور آپ کو داوا عبد المطلب کو اطلاع کی گئی کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ آپ اور اس کو دیکھا وہ آپ کو دیکھا اور آپ کو دیکھا اور آپ کو والدہ نے جو پچھا ہے ممل کے زہانے میں دیکھا تھا اور جو پچھ کہا گیا تھا اور جو تام رکھنے کا حکم ملاتھا سب ان سے بیان کیا لوگوں کا خیال ہے کہ عبد المطلب نے آپ کو اٹھا لیا۔ اور آپ کو لے کر کعبۃ اللہ میں گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دع کر تے فیال ہے کہ عبد المطلب نے آپ کو اٹھا لیا۔ اور آپ کو لے کر کعبۃ اللہ میں گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دع کر تے اور اس کی عطاء پر اس کا شکر اور آکرتے کھڑے دے ہے آپ کو آپ کو اللہ ہے کہ والدہ کے پاس لے گئے۔ اور آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے گئے۔ اور آپ کو آپ کی والدہ کے جوالے کیا۔ اور رسول اللہ تا اللہ تا گئے کے رضعاء یعنی دود ھیلا نے والیوں کی تلاش میں لگ گئے۔ ابن ہشام نے کہا کہ الرضعاء کے معنی المراضع ہیں۔ دود ھیلا نے والی عور تیں۔ اللہ تارک وقت کی کی

لے (الف) میں اسعد ہے۔(احمیمحودی)۔

ع (الف) میں بجائے بھرخ کے بھرج ہے جواس مقام پر بے معنی معلوم ہوتا ہے۔ (احریحودی)

س (الف) میں نہیں ہے۔(احمرمحمودی)۔

سی (الف) میں تبیں ہے۔(احرمجمودی)۔

كتاب يسموى المنظر ك قصي بل وحومنا عليه المواضع " بيعنى بم في اللي ووده بلان واليول (ك دوده ) كورام كرديا-

ابن اتحق نے کہا کہ آپ کے دودہ پلانے کے لئے بنی سعد بن بکر کی ایک عورت کوجس کا نام حلیمہ بنت افی ذویب تھا مقرر کیا۔ اور ابوذویب کا نام عبداللہ بن الحارث بن فجنة بن جابر بن رزام بن ناصر ہ بن قصیة بن نیس بن سعد بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکر مہ بن خصفة بن قیس بن عیلا ن تھا اور آپ کے رضاعی والد جن (کی فی فی فی) کا دودھ آپ نے بیا سائی تی الحارث بن عبدالعزی بن رفاعة بن ملان بن ناصر ہی تصیة لی بن نعر بن بحر بن ہوازن تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ ہلال بن ناصرۃ کہتے ہیں۔

ابن آئن نے کہا کہ آ ب کے رضاعی بھائی بہنوں کا نام عبداللہ بن الحارث اور انبیہ بنت الحارث اور وہ خذامة بنت الحارث تفاجس کا اصلی نام الشیماء تفالیکن خذامة کے نام کا غلبدان کے اصلی نام پر ہو گیا اور وہ اپنے خاندان میں ای نام سے مشہور ہو گئی تھیں۔ اور بیسب حلیمہ بنت الی ذویب عبداللہ بن الحارث ہی کے نے ۔ جورسول اللہ مُنَا تَقِیْم کی رضاعی والدہ تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب آ بان کے پاس رہتے تو الشیماء آپ کی والدہ کے سماتھ لل کرتا ہے کہ بھال کرتیں۔

ابن آخق نے کہا کہ جھ نے جم بن ابی جم مولی الحارث بن حاطب آجمی نے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی روایت سے یا کسی اور خص کی روایت سے جس نے ان سے بیان کیا ہے حدیث بنائی کہا کہ حلیمہ بنت ابی ذویب السعد بهر رسول اللہ مُنْ اَنْتِهُم کی رضائی والدہ بیان کرتی تھیں کہ وہ اپنی بستی سے اپ شو ہر اور اپنی آئی سعد بن بحر کی چند عور توں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں انہوں نے کہا کہ وہ زمانہ قبط کا تھا۔ اور ہمارے پاس بچھ نہ تھا۔ کہا کہ میں ایک بھوری سبزی مائل گدھی پرنگل اور ہمارے ساتھ ایک بوڑھی اور ٹی ہوگئی بھی تھی جس سے خدا کی تم ایک قبطرہ دودھ بھی نہ ال سکتا تھا۔ ہمارا حال بیتھا کہ ہمارے اس بچے کے بھوک سے رونے سب جو ہمارے ساتھ تھا تمام رات نہ سو سکتے تھے۔ میری کی مائل میں انتاد ودھ نہ تھا کہا س کہ تھا جو اس کے ناشتے کے کہا تھا کہ اس کو کا فی ہو۔ اور نہ ہماری بوڑھی اونٹن کے پاس پچھ تھا جو اس کے ناشتے کے کام آئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ناشتے کے کام آئے کے بعد بعض نے ان الفاظ کی بھی روایت کی ہے نین ہم

بارش اورخوش حالی کے امید وار ہتے۔

غرض میں اپنی اس گدھی پرنگل تو وہ تھک گئی اور قافلے سے یجھے رہ گئی (اور) اس کی کمزوری اور و بلا ین ان لوگوں پر بار ہوگیا یہاں تک کہ ہم دودھ پینے والے بچوں کی تلاش کرتے مکہ آئے۔ہم میں کوئی عورت الی نہتی جس کے پاس رسول الله مُلَا لِنَا الله مُلَا لِيَمُ كُو پیش نه كیا حمیا ہولیکن جب اس ہے كہا جا تا تھا كه آپ بیتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کرتی ۔ اس لئے کہ ہم لوگ نیجے کے باپ کی طرف سے نیک سلوک کی امید رکھتے تھے۔اور کہتے تھے کہ وہ پہتم ہے تو اس کی ماں اور دادا ہے حسن سلوک کی کیا امید ہے۔اس لئے ہم آپ کے لینے کو پہندنہ کرتے تھے۔میرے ساتھ آئی ہوئی عورتوں میں سے بجزمیرے کوئی عورت باقی نہ رہی جس نے کوئی شیرخوار کنہ لے لیا ہو۔ پھر جب ہم چلنے کے لئے تیار ہو گئے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا بخدا میں اس بات کو ناپند کرتی ہوں کہ کسی شیرخوار کو لئے بغیر میں اپنی ساتھ والیوں میں لوٹو ں خدا کی شم میں تو اس یتیم کے پاس جاوں گی اور اسے ضرور لے لوں گی۔انہوں نے کہا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس میں برکت وے دے۔ انہوں نے کہا پس میں اس کے باس من اوراہے لے لیا۔ اور میرے اس فعل کا سبب اس کے سوا پچھے نہ تھا کہ مجھے آپ کے سواکوئی اور نہیں ملا۔ انہوں نے کہا جب میں نے آ پ کو لے لیا تو آ پ کو لے کرائی سواری کی طرف لوٹی ۔ اور جب میں نے آ پ کوائی گود میں بٹھالیا تو آپ کے لئے میری چھاتیوں میں حسب خواہش دودھاتر آیا۔ آپ نے پیا اورسیر ہو گئے۔اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی نے بھی پیااور وہ بھی سیر ہو گیا۔ پھر دونوں سو گئے حالانکہ اس سے پہلے اس کے ساتھ ہم سوتے بھی نہ نتھے۔اور میراشو ہرا بنی اس بوڑھی اونٹنی کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ دودھ ہے مجری ہوئی ہے۔ تو اس نے اس سے اتنا دودھ دوھا کہ اس نے خود بھی پیا اور اس کے ساتھ بیس نے بھی پیا یہاں تک کہ ہماری سیری اورسیر آنی انتہا کو پہنچ گئی۔اور آرام ہے وہ رات گزاری۔انہوں نے کہا کہ جب صبح ہوئی تو میرے شوہرنے کہا کہ اے حلیمہ خدا کی شم اس بات کوخوب سمجھ لو کہتم نے ایک ذات مبارک کو یا یا ہے۔انہوں نے کہا میں نے جواب دیا کہ خدا کی شم مجھے یہی امید تھی۔( طیمہ نے ) کہا پھرہم نکلے۔اور میں ا بن گدھی پرسوار ہوگئی۔اور آ پ کوبھی اینے ساتھ اس پرسوار کرالیا۔خدا کی شم پھرتو وہ گدھی قافلے ہے آ کے ہوگئی۔ قافلے والوں کے گدھوں میں ہے کوئی اس کا مقابلہ نہ کرسکتا تھا۔ یہاں تک کہ میری ساتھ والیاں مجھ ے کہنے لگیں۔اے ابوذ ویب کی لڑ کی تجھ پرافسوں ہے ہماری خاطرے ذرا درمیانی حیال چل ۔ کیا بہ تیری وہ

ا (الف) بی بجائے رضیعا کے ضرابیا لکھاہے جواس مقام پر بالکل مہمل سامعلوم ہوتا ہے۔ (احدمحمودی)

محدهی نہیں ہے جس پرتو گھر ہے نکلی تھی میں ان ہے کہتی کیوں نہیں بیرو ہی تو ہے۔ وہ کہتیں خدا کی تتم اس کی تو حالت ہی کچھاور ہے۔کہا پھر ہم بن سعد کی بستیوں میں اپنے گھر آئے۔اور اللہ تعالی کی سرز مین میں کسی الیی سرز مین کو میں نہیں جانتی جواس سے زیا دہ قحط زوہ ہو (لیکن باوجوداس کے ) جب ہم آپ کوایے ساتھ لائے تو میری بکریاں چرا گاہ ہے شام میں دودھ ہے خوب بھری ہوئی اورسیر واپس آئیں اور ہم دودھ دو ھتے اور پیتے اور دومرے لوگوں ہیں ہے کوئی فخص (اپنی بکر بول کے ) دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دوھتا۔ اور نہ تقنوں میں ایک قطرہ یا تا تھا۔ ہماری قوم کے جولوگ ہمارے قریب ہی رہا کرتے اپنے جروا ہوں سے کہتے کہ ارے کم بختو ابوذ ویب کی لڑکی کا چرواہا جہاں بھریاں چرنے چھوڑ تا ہےتم بھی وہیں چھوڑ و لیکن پھر مجمی ان کی بکریاں بھو کی ہی واپس آئیں۔ایک قطرہ دود ھے نہ دیتیں اور میری بکریاں دودھ ہے بھری ہوئی اورسیرلوشتیں۔ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیرو برکت ہی دیکھتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کے دوسال گزر مگئے۔اور دودھ بڑھائی ہوگئی آ پ کانشو ونمااییا ہوا کہاس کود وسرے بچوں کےنشو ونما ہے کوئی مشابہت نہ تھی آپ کی عمر دوسال کی بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ بڑے لوگول کی طرح موٹے تا زے ہو گئے پھر ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے اور چونکہ ہم آپ کے برکات کو دیکھتے رہے تھے۔اس لئے ہم آپ کوا ہے یاس ہی رکھنے کے بہت آ رز ومند تھے۔ہم نے آپ کی والدہ ہے بات چیت کی۔ میں نے ان ہے کہا اگر آ پ میرے نیچ کومیرے پاس کچھ دنوں اور چھوڑ دیں کہ خوب موٹا تا زہ ہوجائے تو بہتر ہے کیونکہ مجھے مکہ کی وباے اس کے لئے ڈرنگتا ہے۔ کہا کہ ہم بہاں تک اس بات پراصرار کرتے رہے۔ کہ آپ کی والدہ نے آپ کو ہمارے ساتھ لوٹا دیا۔ پھر تو ہم آپ کو لے کرلوٹے۔ خدا کی قتم آپ کواپنے ساتھ لے کر ہمارے آنے کے چند ماہ بعد آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہماری مکر یوں کے بچوں میں ہمارے گھر کے پیچھے ہی تھے کہ آ ہے کا بھائی ہانیتا کا نیتا ہمارے یوس آیا اور مجھ ہے اور اپنے باپ سے کہا میرا جو قرشی بھائی ہے اس کو دو مخصوں نے جوسفید کپڑے <u>پہنے</u> ہوئے ہیں پکڑ لیا۔اوراس کولٹا کراس کا پبیٹ ج**یا ک** کر ڈالا۔اوراس کو مار رہے ہیں (انہوں نے) کہا (بیہ سنتے ہی) میں اور آپ کے والد آپ کی طرف دوڑے تو ہم نے آپ کواس حال میں کھڑا یا یا کہ آپ کے چہرے کا رنگ سیاہ تھا میں نے آپ کو گلے سے لگالیا اور آپ کے والدنے بھی آپ کو گلے سے نگایا۔اورہم نے آپ سے کہامیرے پیارے بیٹے تجھے کیا ہوا۔فر مایامیرے پاس دو مخص جو سفید کیڑے پہنے تھے آئے اور مجھے لٹا کرمیرا پیٹ جاک کیا۔اورانہوں نے اس میں کوئی چیز تلاش کی میں منہیں جانتا کہ وہ کیاتھی (انہوں نے)۔ کہا کہ پھرہم آپ کو لے کرا ہے ڈیروں کی طرف لوٹے کہا آپ کے والدنے مجھ ہے کہاا ے حلیمہ مجھے خوف ہے کہاس لڑکے پر کہیں کوئی اثر نہ ہو گیا ہو۔اس پراس اثر کے ظاہر

ہونے ہے پہلے اس کواس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو کہا پھرتو ہم نے آپ کو اٹھا لیا اور آپ کو لے کر
آپ کی والدہ کے پاس آئے۔انہوں نے کہا اٹا تم اس کو (ابھی) کیوں لائیں حالانکہ تم تو اس کوا پنے پاس
رکھنے کی بہت آرز ومند تھیں میں نے کہا ہی ہاں القد تعالیٰ نے اب اسے س تمیز کو پہنچا دیا ہے اور جھ پر جو
فرائض تھے وہ میں نے اواکر دیے۔ اور جھے اس پر حوادث کا خوف ہوا۔ اس لئے میں نے آپ کی مرضی
کے موافق اے آپ تک پہنچا دیا۔ (حضرت آمنے نے) کہا نہیں تہاری حالت ایس تو نہیں ہے۔ اپنا حال
جھے ہے تھے نہ چھوڑا۔انہوں نے پوچھا
کی تمہیں اس پر شیطانی اثر کا خوف ہوا میں نے کہا جی ہاں انہوں نے جھے نہ چھوڑا۔انہوں نے پوچھا
کیا تمہیں اس پر چھوائی اثر کا خوف ہوا میں نے کہا جی ہاں انہوں سے کہا ایسا ہر گرنہیں ہوسکتا خدا کی قتم
شیطان کا اس پر چھو ہی نہ چھے گا۔ میر سے نیچ کی تجیب شان ہے ۔ کیا ہیں اس کے چھوائل ت بیان کروں کہا
ضرور بیان فر مائے (حضرت آمنے نے) کہا جب جھے اس لڑکے کا جمل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جھے ہیں سے
مرور بیان فر مائے (حضرت آمنے نے) کہا جب جھے اس لڑکے کا جمل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جھے ہیں سے
مل ہوا تو خدا کی قتم اس سے زیادہ سبک اور اس سے زیادہ آسان حل میں نے بھی کوئی نہیں دیکھا۔اور
جب جھے اس کی پیدائش ہوئی تو بی حالت دیکھی کہ آپ دونوں ہاتھ زمین پر رکھا بنا سرآسان کی طرف اٹھا نے
جب آپ کی پیدائش ہوئی تو بی حالت دیکھی کہ آپ دونوں ہاتھ زمین پر رکھا بنا سرآسان کی طرف اٹھا نے
حب آپ کی پیدائش ہوئی تو بی حالت دیکھی کہ آپ دونوں ہاتھ زمین پر رکھا بنا سرآسان کی طرف اٹھا نے
مراس ہوئے تھے۔ (پھر آپ کی والدہ نے حلیہ ہوئے تھے۔ (پھر آپ کی والدہ نے حلیہ ہوئے تھے۔ (پھر آپ کی والدہ نے حلیہ میں دلیت میں عالے۔

ابن این این این نے کہا کہ مجھ سے تو ربن پزید نے بعض اہل علم سے روایت بیان کی۔اور میں سمجھتا ہوں میہ روایت خالد بن معدان الکلاعی کی ہے کہ رسول اللّٰه مَنْ اَنْتَا اَلَٰهُ عَلَيْتُمْ کے بعض صحابہ نے آپ سے کہا اے اللّٰہ کے رسول اینے پچھ حالات بیان فر مایئے۔فر مایا:

(نعم) آنَا دُعُوةُ أَبِي اِبْرِاهِيْمَ وَبُشْرَى آخِي عِيْسِي وَرَاتُ أُمِّي حِيْنَ حَمَلَتُ بِي آنَهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرٌ أَضَاءَ لَهَا قُصُورُ الشَّامِ وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ فَبَيْنَا آنَا مَعَ آخِلِي خَلْفَ بَيُورُينَا نَرْعَى بَهُمَّا لَنَا إِذْ آتَانِي لَرَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ بِطُسْتٍ لَمِنْ وَلَيْ وَيَعْمَى مَمُلُولَةٍ ثَلُجًا فَآخَذَانِي فَشَقًا بَطْنِي وَبَطْنِي وَاسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقًاهُ فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ مِنْ اللّهَ وَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ مِنْ اللّهُ وَالسّتَخْرَجَا مِنْهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لے (الف) میں ہیں ہے۔ (احم محودی)

ع (الف) اتانا (ب جو) اتاني (اجرمحووي)

س (الف) بطشع (بج)بطست (د) بسطست - آخرى تسخ بالكل غلط ب- (احمحودي)

قَالَ: ثُمَّ قَالَ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: زِنْهُ بِعَشَرَةٍ مِنُ أُمَّتِهِ فَوَزَنَتِي بِهِمْ فَوَزَنْتُهُمْ ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِاللّٰهِ مِنْ أُمَّتِهِ فَوَزَنْتُهُمْ ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِأَلْفٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوَزَنْتِهُمْ فَوَزَنْتُهُمْ فَوَزَنْتُهُ بِأُنْتِهِ لَوَزَنَهَا.

''اچہا (سنو) ہیں اپنے باپ اہراہیم کی دعا ہوں۔اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔اور جب ہیں اپنی ماں کے بطن ہیں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور دکھا جس سے سرز ہین شام کے کل ان پر روثن ہوگئے۔اور بنی سعد بن بکر کے تعلیط ہیں۔وودھ پی کر ہیں نے پر ورش پائی۔ ہیں اپنے گھروں کے پیچھے اپنے ایک بھائی کے ساتھ تھا اور ہم اپنی بکریاں کے بچوں کو چرار ہم سفید کپڑے ہوئے ہوئے میرے پاس برف سے بھرا ہوا ایک سونے کا طشت لے کر آئے۔انہوں نے بھے کہ دوخص سفید کپڑ ہے پہنے ہوئے میرے پاس برف سے بھرا ہوا ایک سونے کا طشت لے کر اور اس بیس سے ایک کا لا گوشت کا مگڑ ان کالا اور بھینک دیا۔ پھرانہوں نے میرا دل اور بیٹ اس برف سے بہاں تک دھویا کہ اس کو پاک کر دیا فرمایا پھران ہیں سے ایک نے اپنے ساتھی ہو لا تو ہیں اس کے بہان تک دھویا کہ اس کو پاک کر دیا فرمایا پھران ہیں سے ایک نے اپنے ساتھی سے ایک ان کی امت کے سوخصوں کے ساتھ تو لا تو ہیں اس نے بجھے ان کے ساتھ تو لا تو ہیں اس نے بجھے ان کے ساتھ تو لا تو ہیں اس نے بجھے ان کے ساتھ تو لو جب اس نے بختے ہزار کے ساتھ دوزن کیا تو جب بھی ہیں وزن ہیں بڑھ گیا وردی کیا ان کی امت کے مقابل دیکھوڑ دو۔اللہ کی تھے قرار کے ساتھ دوزن کیا تو جب بھی ہیں وزن ہیں بڑھ گیا تو بردی کی اس نے کہا ان کی امت کے مقابل دیو گی کی تو لے گاتو بیرہ ھو ھیا کیں گئی۔ کہا ان کی است کے مقابل دیے کھی تو لے گاتو بیرہ ھو ھا کیں گئی ۔

ا بن ایخی نے کہارسول الله مالین فی مایا کرتے تھے۔

مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدُ رَعَى الْعَنَمَ قِيْلَ وَٱنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَآنَا

''کوئی نبی ایسانہیں ہواجس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔کہا گیااے اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی فرمایا (ہاں) میں نے بھی''۔

ابن المخلّ نے کہا کہ رسول الله مَلَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

'' میں تم میں سب ہے زیاوہ خالص عرب ہوں۔ میں قرشی ہوں اور میں نے بنی سعد بن بحر کے قبلے میں دودھ نی کر پرورش یائی ہے'۔

ا بن ایخل نے کہا بعض حدیثوں میں لوگوں نے بیہ خیال بھی ظاہر کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جا نتا ہے کہ آپ کی والدہ سعدیہ جب آپ کو لے کر مکہ آئیں اور آپ کو لئے آپ کے خاندان میں آ رہی تنحیں تو آپ ان ہے چھوٹ کرلوگوں ( کی جھیڑ) میں گم ہو گئے انہوں نے آپ کو (بہت) ڈھونڈ الیکن ( کہیں) نہ پایا۔ تو عبدالمطلب کے پاس آئیں اوران ہے کہا میں آج رات محمد ( مَثَاثَیْنِم) کو لے کر آئی۔ اور جب میں مکہ کے بلند جھے میں تقی تو مجھ ہے الگ ہوکر ( وہیں ) کھو گیا۔خدا کی تئم مجھے خبرنہیں کہ وہ کہاں ہے۔ تو عبدالمطلب آب كوث آنے كے لئے اللہ تعالى سے دعاكرتے كعبة الله كے ياس كمڑے ہوئے۔ان لوگوں کا خیال ہے کہ ورقة بن نوفل بن اسداورا یک ووسر ہے مخص کوآپ ل گئے۔اور (وہ دونوں) آپ کو لے کرعبدالمطلب کے پاس آئے اور ان ہے کہا ہے آپ کا بچہ مکہ کے بلند جھے میں ہمیں ملا۔ تو عبدالمطلب نے آپ کو لے کراپی گردن پر بٹھا لیا۔ آپ کو لئے کعبۃ اللہ کے گرد گھومتے جاتے اور آپ کے لئے دعا كرتے اور پناہ ما تنكتے جاتے تھے۔ پھرآ پكوآ پكى والدہ آ مندكے پاس جھواديا۔

ا بن آئن نے کہا بعض الل علم نے مجھ سے بیان کیا کہ آپ کی والدہ سعد بیکو آپ کی والدہ (آمنہ) کے باس آپ کو واپس پہنچا دینے کے محر کات میں سے علاوہ ان کے جوانہوں (سعدیہ) نے آپ کی والدہ (آ منہ) سے بیان کیا جس کا ذکر میں نے آپ (رسول اللّٰمَانَا تَالِّمُ) کے متعلق کردیا ہے۔ بیجی ایک محرک تھا كه جيشه كے چندنصرانيوں نے آپ كوان كے ساتھ اس ونت ديكھا جب آپ كى دودھ بردھائى كے بعد آپ کو لے کروہ لوٹیں' تو انہوں نے آ پ کوغور سے دیکھا اور خوب جانجا اور آپ کے متعلق بی بی حلیمہ سے سوالات کئے پھران ہے کہا کہ ہم اس لڑ کے کولے لیں گے اور اے ہم اپنے ملک اورشہر کولے جائمیں گے۔ کیونکہ بیاایا لڑکا ہے جس کی بڑی شان ہوگی ۔ہم اس کے حالات خوب جانتے ہیں۔

جس نے بدروایت جھے ہیان کی اس کا بدوعویٰ تھا۔ کہ طیمہ کا آپ کو لے کران ہے الگ ہونا مشكل بهو كميا تغابه



معزت آمنه کی و فات اور رسول الله کااینه و اداعبدالمطلب کے ساتھ رہنا

ا بن آخل نے کہا کہ رسول اللہ منافظ فیر آمایی والدہ آمنہ بنت وہب اور اپنے دا دا عبدالمطلب بن ہاشم

کے ساتھ اللّہ تعالیٰ کی مگر انی اور حفاظت میں تھے۔اللّٰہ تعالیٰ جسعظمت و ہزرگی تک آپ کو پہنچانا چاہتا تھا اس کے لئے آپ کی بہترین پرورش فر مار ہاتھا۔ جب آپ کی عمر (شریف) چھے سال کو پینجی تو آپ کی والدہ آمنہ بنت و ہب انتقال فر ما تکئیں۔

ابن ایختی نے کہا کہ جھے سے عبداللہ بن الی بحر بن محمد بن عمر و بن حزم نے بیان کیا کہ رسول اللہ مظاہلیّا ہم جھے سال کے تھے کہ آپ کی والدہ آ منہ جب آپ کو لے کر بنی عدی بن النجار کے قبیلے میں آئیں کہ آپ کی ملاقات آپ کے ماموں سے کرائیں تو وہاں ہے مکہ کی جانب واپسی میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابواء میں انتقال فرمائیئیں۔

> ابن ہشام نے کہا کہ عبدالمطلب بن ہاشم کی والدہ سلمی بنت عمر ونجار پینیں۔ ابن ایخن نے بن نجار کا رسول اللہ من فیٹر کے ماموں ہونے کا جورشتہ کیتا یا ہے وہ یہی ہے۔

ابن آخل نے کہا کہ رسول اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مَنْ اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن الله مِن اللهِ مُن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِ

### عبدالمطلب کی و فات اور آپ کے مرمیے کے اشعار

ا بن اتخق نے کہا کہ مجھ سے عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس نے اپنے بعض کھر والوں سے روایت کی کہ جب عبدالمطلب کی وفات ہوئی تو رسول اللہ مظالیۃ ڈِکُم آئھ سال کے تھے۔

ابن اسخل نے کہا کہ مجھ سے محمد بن سعید بن المسیب نے بیان کیا کہ جب عبدالمطلب کی رحلت کا وقت آیا اور انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے اپنی اڑکیوں کو جو جھے تھیں جمع کیا جن کے نام صغیہ 'برہ'

عا تکنہ ام انکیم البیصاء امیمۃ 'اور اروی تھیں۔ اور ان سے کہاتم سب مجھ پر گریہ و زاری کروتا کہ میں اپنے مرنے سے پہلے من اول کہتم کیسے بین کروگی اور ) کیا کہوگی۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے علاء شعر میں ہے کسی کوالیانہیں دیکھا جوان اشعار کو جانتا ہولیکن ان کی روایت محمد بن سعید بن المسیب نے کی ہے جس طرح ہم نے لکھ دیا۔

صغید بنت عبدالمطلب نے اپنے باپ پرروتے ہوئے کہا۔

فَفَاضَتْ عِنْدَ ذَٰلِكُمْ دُمُوْعِيْ عَلَى خَدِّي كَمُنْحَدِ دِالْفَرِيْدِ الْفَرِيْدِ الْفَرِيْدِ الْفَرِيْدِ اللهُ وَتَتَمِيرِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

عَلَى دَجُلِ كَدِيْمٍ غَيْرٍ وَغُلِ لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ عَلَى الْعَبِيْدِ السَّرِيفِ فَحْصَ بِرجودوسرول كَسْب بيل مِلْنَهُ كَالْجَعُوثَا دَعُونَ وارندَ فَى جَس كو بندگان خدا بر مُمايال فَضيلت حاصل فَى ..

عَلَى الْفَيَّاضِ شَيْبَةَ ذِى الْمَعَالِيُ آبِيْكِ الْنَحَيْرِ وَارِثِ كُلِّ جُوْدِ هية جوبرُ افياض اور بلندم بنه والانفار اپنا يھے باپ پرجو برشم كى سخاوت والانفار

طویل الْبَاعِ اَرُوعَ شَیْظیمیّ مُطاعِ فِی عَشِیْرَیّهِ حَمِیْدِ اس پر جو بہت ہی کشادہ دسٹ عجیب حسن وشجاعت والا بھاری بھر کم گھرانے کا قابل تعریف مردارتھا۔

رَفِيْعِ الْبَيْتِ الْمُلَعَ ذِي فُضُولٍ وَغَيْثِ النَّاسِ فِي الرَّمَنِ الْحُرُودِ الْمُورِدِ النَّاسِ فِي الرَّمَنِ الْحُرُودِ السَّالِ اللهِ النَّاسِ فِي الرَّمَنِ الْحُرُودِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ ا

كَرِيْمِ الْجَدِّ لَيْسَ بِذِي وَ صُوْمٍ يَرُوْقُ عَلَى الْمُسَوَّدِ وَالْمَسُودِ اس پر جواعلی شان والا ۔ننگ و عار ہے بری ۔سر داروں اور خادموں پرفضل وانعام کرنے والا تھا۔ عَظِيْمِ الْحِلْمِ مِنْ نَفَرٍ كِرَامٍ خَضَارِمَةٍ مَلَاوِثَةِ الْأُسُودِ اس برُ جو بن مے علم والا اعلیٰ شان والوں میں کا ایک فرد دوسروں کے بارا ثمانے والا سردارشیروں کے لئے بیشت بناہ تھا۔

فَلَوْ خَلَدَ امْرُو لِقَدِيْمِ مَجْدٍ وَلَكِنُ لَا سَبِيْلَ اِلَى الْخُلُودِ ا گرکوئی مخص ای در بید عزت وشان کے سبب ہمیشدر وسکتا۔

لَكَانَ مُخَلَّدًا أُخُرَى اللَّيَالِي لِفَصْلِ الْمَجْدِ وَالْحَسْبِ التَّلِيْدِ تو ضروروہ اپنی فضیلت وشان اور دیرینہ خاندانی و قار کے سبب زیانے کی انتہا تک رہتا ۔لیکن بقا ک طرف تو کوئی راستہ بی نہیں ۔ اور برہ بنت عبد المطلب نے اپنے باپ برروتے ہوئے کہا۔ اَعَيْنَيَّ جُوْدًا بِدَمْعِ دُرَرٌ عَلَى طَيِّبِ الْخِيْمِ وَالْمُعْنَصَرُ اے میری آمجھونیک سیرت اور کئی پرموتیوں کے سے آنسووں سے سخاوت کرو۔

عَلَى مَاجِدِ الْجَدِّ وَارِى الزِّنَادِ جَمِيْلِ الْمُحَيَّا عَظِيْمِ الْخَطَرُ اعلیٰ شان والے پرلوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے پرحسین چبرے اور بڑے رہے والے پر۔ عَلَى شَيْبَةِ الْحَمُدِ ذِى الْمَكُرُمَاتِ وَذِى الْمَجْدِ وَالْعِزِ وَالْمُفْتَخَرُ بزر کیوں والے هبیة الحمد برعزت وشان والے اورافتخار والے پر۔

وَذِى الْحِلْمِ وَالْفَصْلِ فِي النَّائِبَاتِ كَثِيْرِ الْمَكَارِمِ جَمِّ الْفَجَرُ آ فات میں قضل وعطا وحلم کرنے والے پر بہت خوبیوں والے بڑے نی مالدار پر۔

لَهُ فَضُلُّ مَجُدٍ عَلَى قَوْمِهِ مُنِيْرٌ يَلُوحُ كَضَوْءِ الْفَمَرْ اپنی تو م پراسے بڑے فنسلت حاصل تھی وہ ایبا نور والا تھا کہ جا ندگی روشن کی طرح چمکتار ہتا تھا۔ آتَهُ الْمَنَايَا فَلَمْ تُشُوهِ بِصَرْفِ اللَّيَالِي وَرَيْبِ الْقَدَرُ ز مانہ کی گردشوں اور مکر وہات تقذیر کو لئے ہوئے موتیں اس کے پاس آئیں اور اس پر اچنتی ہوئی ضرب نہیں (بلکہ) کاری وارکیا۔

اورعا تک بنت عبدالمطلب نے اپنے باپ پرروتے ہوئے کہا۔

ل (الف) حضارمة بجاءطي دونوں كے معنیٰ ایک ہیں۔(احرمحمودی)۔

اَعَيْنَى وَاسْنَعُوطَا وَاسْجُمَا عَلَى رَجُلٍ غَيْرِ نِكُسِ كَهَامُ السَّعُمَا عَلَى رَجُلٍ غَيْرِ نِكُسِ كَهَامُ السَّعُمَا السَّعُمَا وَمِهِ الْمَعْوَدِ بِيَحِيدِ النَّااور نَهُ مُرود السَّعُولِ النَّالِةِ السَّعْمَ وَالْمَا الْمَدَّ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَلَا مُعَامِلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّا وَاللَّا وَاللَّا وَاللَّا وَاللَّا وَاللَّا وَاللَّالِمُ وَاللَّا

عَلَىٰ شَيْبَةِ الْحَمْدِ وَارِى الزِّنَادِ وَذِى مَصْدَقِ بَعْدَ نَبْتِ الْمَقَامُ مِهِمَانُ وَارْحَدِية الْحَمْدِ وَارْدِي الْمَقَامُ مِهِمَانُ وَارْحَدِي الْمَعَامِ الْحَرْبِ صَمْصَامَةٍ وَمُرْدِى الْمَعَاصِمِ عِنْدَ الْخِصَامُ وَسَيْفٍ لَدِى الْحَرْبِ صَمْصَامَةٍ وَمُرْدِى الْمَعَاصِمِ عِنْدَ الْخِصَامُ اللهِ جَوْبَتُ مَن وَالْ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لِ (الغب)الثدام ثاء منطقه سے بعنی ایک نقطه زیاده ہو گیا ہے جو نالبًا کا تب کی غلطی ہے جس کے کوئی مناسب معنی اس مقام رئیس سجھ میں آتے۔

ع یشعر(الف) بین نبیں ہے۔(احرمحودی)۔ ع (الف) بین الدوابة ''زال مہملہ ہے لکھائے جس کے کوئی مناسب معنی نبیس۔(احرمحمودی)

اَلَا يَا عَيْنَ وَيُحَلِّ اَسْعِفِيْنِي اللهِ بِدَمْعِ مِنْ دُمُوْعِ هَاطِلَاتِ بِدَمْعِ مِنْ دُمُوْعِ هَاطِلَاتِ بِاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَيْنَ وَيُحَلِّ اَسْعِفِيْنِي اللهِ عَيْنَ وَمُوْعِ هَاطِلَاتِ بِاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

وَبَكِّكِیْ خَیْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَایَا اَبَاكِ الْنَحَیْرَ تَبَارَ الْفُراتِ سواریوں پرسوارہونے والوں میں جوسب سے اچھاتھا اس پر آہ و فغال کر۔ اپنے اچھے باپ پر جو شخصے یا نی کا موج زن دریا تھا۔

طَوِيْلَ الْبَاعِ شَيْبَةَ ذَا الْمَعَالِي كَرِيْمِ الْحِيْمِ مَحْمُوْدَ الْهِبَاتِ شَيْبَة ذَا الْمَعَالِي كريْمِ الْحِيْمِ مَحْمُوْدَ الْهِبَاتِ شَيب يرجو برُ النِّي اور بلندر تبول والانيك سيرت سخاوت مِن قابل مدح وستائش تفا۔

وَصُوْلًا لِلْفَرَامَةِ هِبُرِذِيًّا وَغَيْثًا فِی السِّنِیْنَ الْمُمْحِلَاتِ صلد حی کرنے والے پراس پرجس کے چبرے سے شرافت و جمال طاہر ہوتا تھا۔ جو قحط سالیوں میں برستا ہوا با دلْ تھا۔

وَلَيْنًا حِیْنَ تَشْفَحِرُ الْعَوَالِی تَرُوْقُ لَهُ عُیُوْنُ النَّاظِرَاتِ جَوِیْنَ النَّاظِرَاتِ جَوِیْنَ النَّاظِرَاتِ جَوِیْرُ وَلِی کا مُرح بِین جانے کے وقت کا شیرتھا۔جس کے لئے ویکھنے والوں کی آئیمیں بہہ یردتی ہیں۔

عَقِيْلُ بَنِي كَنَانَةَ وَالْمُرَجِيَّ إِذَا مَا الدَّهُوُ اَقْبَلَ بِالْهَنَاتِ جَوَىٰ كَنَانَة كَاسِر دَارِ تَفَا وَرَامَا فَ كَا قَسَامُ كَا قَسَى سَرِ بِرِيْرِ فَ كَوفَت اميدول كَا آسراتال وَ مَفْزَعُهَا إِذَا مَا هَاجَ هَيْجٌ بِدَاهِيَةٍ وَحَصْمُ الْمُعْضِلاَتِ وَمَفْزَعُهَا إِذَا مَا هَاجَ هَيْجٌ بِدَاهِيَةٍ وَحَصْمُ الْمُعْضِلاَتِ بَاللَّهُ فِي اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلِي اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ل (الف) میں اسعدین ہے معنی دوتوں کے ایک ہیں۔(احم محمودی)

ع (الف) الجيمعني دولول كايك بين . (احم محمودي) \_

سے (الف) یس عن کے بجائے من ہے حالا تکہ جی کا صدعن ہے آتا ہے تو اس کے معنی مدافعت کرنے اور حف ظت کرنے کے ہوتے میں اور من سے آتا ہے تو اس کے معنی نفرت کرنے کے ہوتے میں اس لئے می می من انجد کے معنی عزت سے نفرت کرنے کے ہوتے میں۔ (الف) کانٹے غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احم محمودی)۔

س لو کہ خاندان کا محافظ خاندان والوں کو ڈھونڈ نکالنے والا حاجیوں کا ساقی عزیت وشان کی حمایت کرنے والا چل بسا۔

وَمَنْ يُؤْلِفُ الصَّيْفَ الْغَرِيْبَ بُيُوتُهُ إِذَا مَا سَمَاءُ النَّاسِ تَبْخَلِ بِالرَّعْدِ جس کا تھر مسافرمہمانوں کواس وفتت جمع کر لیتا تھا جب لوگوں کا آسان گرج کے با وجود بخل بھی كرتا تغايه

كَسَبْتَ وَلِيْدًا خَيْرَ مَا يَكُسِبِ الْفَتَى فَلَمْ تَنْفَكِكُ تَزْدَادُ يَا شَيْبَةِ الْحَمْدِ جوخوبیاں ایک جواں مرد حاصل کیا کرتا ہے اے شیبۃ الحمد تو نے ان خوبیوں میں کی بہترین صفتیں اپنی کم سنی ہی ہیں حاصل کرلیں اور پھران ہیں تو ہمیشہ ترقی ہی کرتا رہا۔

أَبُوالْحَارِثِ الْفَيَّاضُ خَلَى مَكَانَةً فَلَا تَبْعَدَنُ لَ فَكُلَّ عَي إِلَى بُعْدِ ا یک فیاض شیر نے اپنی جگہ خالی کر دی پس تو (اے اپنے دل ہے) دور نہ کر کہ ہرزندہ ( کسی نہ سمى روز ) دور ہونے والا ہے۔

فَايِّي لَبَاكِ عَمْ بَقِيْتُ وَمُوْجَعٌ وَكَانَ لَهُ آهُلًا لِمَا كَانَ مِنْ وَجُدِي میں تو جب تک رہوں گا آ بدیدہ اور ممکنین ہی رہوں گا۔اور میری محبت کے لحاظ سے وہ اس کا سز اوارتفاب

مَقَاكَ وَلِيُّ النَّاسِ فِي الْقَبْرِ مُمْطِرًا ﴿ فَسَوْفَ أَبُكِّيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي اللَّحْدِ قبر میں بھی تمام لوگوں کی سر برستی کرنے والا (خدا) تجھ کو (اپنی رحمت کی) بارش ہے سیراب ر کھے۔ میں تو اس برروتا ہی رہوں گا۔اگر جدوہ قبرہی میں رہے۔

فَقَدُ كَانَ زَيْنًا لِلْعَشِيْرَةِ كُلِّهَا وَكَانَ حَمِيْدًا حَيْثُمَا كَانَ مِنْ حَمْدِ وہ اپنے پورے کھرانے کی زینت تھا۔اور جہاں کہیں جوتعریف بھی ہووہ اس تعریف کا سزاوار تھا۔ اورارویٰ بنت عبدالمطلب نے اپنے باپ پرروتے ہوئے کہا۔

بَكَتُ عَيْنِيْ وَحُقَّ لَهَا الْبُكَاءِ عَلَى سَمْح سَجِيَّتُهُ ٱلْحَيَاءُ میری آ کھوا یک سرتا یا سخاوت اور حیا شعار پرروتی ہے اوراس آ کھے کے لئے روٹا ہی سز اوار ہے۔

ل (الف) من يبعدن يائے تحانيے عيمتن اوه دورند موجائے ابول كے (احرمحودي) ع اگر چہ کہ بیان تو یہ کیا گیا ہے کہ بیاشعار عبد انمطلب کی بٹی کے میں لیکن باک دورموج غذکر کے صینے ہیں اس لئے ہم نے مجمی فذکر ہی ے صیغول سے ترجم کیا ہے فلیتدربر - (احم محودی)

کشادہ اور نرم ہاتھ والے بھاری بجر کم سفید پیشانی والے پر جس کی سفیدی ایسی تھی گویا ایک شن

روشن ہے۔

اَفَتِ الْكُشْحِ اَرُوعَ ذِي فَصُولٍ لَهُ الْمَجْدُ الْمُفَدَّمُ وَالشَّنَاءُ لَكُمُ الْمُخَدُ الْمُفَدَّمُ وَالشَّنَاءُ لَكَ مُروالِ عَن وشِهَاءت والله بهت ى فضيلتول والله يجيب حسن وشجاعت والله بهت ى فضيلتول والله يجب حسن وشجاعت والله بهت المنظمة المردح وثنا كاما لك ہے۔

آبی الطنیم آبلنج هبوزی قدیم المنجد آبس به خفاء المنجد آبس به خفاء المنجد آبس به خفاء المنجد المنت نه کرنے والے روش چرے والے پرجس کے چرے سے شرافت اور جمال طام بہوتا تھا۔ جس کی پوشید گی نہیں۔ طام بہوتا تھا۔ جس کی پوشید گی نہیں۔

وَمَغُقِلِ مَالِكِ وَرَبِيْعِ فِلْهِ وَ فَاصِلُهَا إِذَالْتَمِسَ الْفَضَاءَ جوئی مالک کے لئے پناہ کی جگہ اور بنی فہر کے لئے بہار کی بارش اور جب جھڑوں کے نصلے کے لئے تلاش ہوتی تو وہی ان میں فیصلہ کرنے والا ہوتا تھا۔

مَضَى قُدُمًا بِذِى رُبَدٍ خَشِيْبٍ عَلَيْهِ حِيْنَ تَبْصِرُهُ الْبُهَاءُ قديم سے اس كابير حال رہا ہے كہ جب تو اسے جو ہروالی میتل كی ہوئی (تكوار) كے ساتھ و كھا تو اس پررونن تظرآتی تمتی ۔ ابن المخق نے کہا کہ محمد بن سعید بن میتب نے دعوی سے بیان کیا ہے کہ جب زبان بند ہوگئ تو عبدالمطلب نے اپنے سرسے اشار ہ کر کے کہا کہ ہاں جھے پرایسے ہی بین کرو۔

ابن ہشام نے کہا کہ میتب حزن بن انی وجب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم کا بیٹا تھا۔
ابن آخل نے کہا کہ حذیقۃ بن غانم بن عدی بن کعب بن لوئی والاعبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بروتا اوراس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔
پرروتا اوراس کی فضیلت اور قریش پرقصی کی۔اور پھراس کے لڑکوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔
اور بیدرح وستائش اس نے اس لئے کی کہوہ چار ہزارورہم کے بدلے پکڑلیا گیا اور مکہ میں روک لیا گیا تھا تو اس کے پاس سے ابولہب عبدالعزی بن عبدالمطلب گزرا اوراس نے اس کی اوائی کی۔وہ شعر

اَعَیْنَی جُودًا بِالدُّمُوعِ عَلَی الصَّدُرِ وَلا تَسْاهَا اسْقِیْتُمَا سَبَل الْفَطُر السَفِیْتُمَا سَبَل الْفَطُر السَمِرِی آنھوا آسوول سے میرے سینے پر خاوت کرواور ستی نہ کرو خدا تہ ہیں بارش کے ان قطروں سے سیراب کرے جوز مین پرنہ کرے ہول۔

وَجُودًا بِدَمْعِ وَاسْفَجَا كُلَّ شَارِقٍ بِكَاءَ امْرِی لَمْ يُشُوه نَائِبُ الدَّهْرِ
آنسووں سے سخاوت کرواور ہرسے ایسے خص کی فریاد کروجس کوز مانے نے کاری ضرب لگا کر
فتم نہ کما ہو۔

وَسُحَّا َ وَسُحَّا وَاسْجُمَا مَا بَقِيْنُمَا عَلَى ذِیْ حَيَاءٍ مِنْ قُرَیْشِ وَذِیْ سِنْوِ اے آگھوقر کیش میں کےشرم وحجاب والے پر آنسو بہاؤ اور جب تک تم رہوا ہے پیانے بحر بحر کراونڈ یلنے رہو۔

عَلَى رَجُلٍ جِلْدِ الْقُوَى ذِى حَفِيْظَةٍ جَمِيْلِ الْمُحَيَّا غَيْرِ نِكْسٍ وَلَا هَذُرِ السَّخُصُ رَجُومُ فَهِ وَلَا هَذُرِ السَّخُصُ رِجُومُ فَهُو لَى والا اورلوگول كا برتم كا حساب ركتے والا خوب صورت ہے۔ ناتش و ناكار و نہيں ہے۔

عَلَى الْمَاجِدِ الْبُهُلُولِ ذِى الْبَاعِ وَاللَّهَا ﴿ رَبِيْعِ لُوِّي فِي الْقُحْرُطِ وَفِي الْعُسْرِ

ل (الف) من تبيل ہے۔ (احمحودی)۔

ع یشعر(الف) میں ہےاور(ب) کے حاشیہ پر بھی ہے (ج د) میں نہیں ہے۔(احمرمحمودی) سع (الف) میں الندی ہے معنی دونو ل کے قریب قریب میں ۔(احمرمحمودی)

ا یسے خص پر جوعظمت اور شان والا ہے ہرتشم کی بھلا ئیوں کا جامع ہے۔کشادہ دست اور انعام و ا کرام والا ہے۔ پینگدستی اور قحط کے زیانوں میں بنی لوسی کے لئے اہر بہار ہے۔

عَلَى خَيْرِ حَافٍ مِنْ مَعَدٍّ وَفَاعِلِ كَرِيْمِ الْمَسَاعِي طَيِّبِ الْخِيْمِ وَالنَّجْرِ ایسے مخص پر جو بنی معد کے ننگے یاؤں چلنے والے اور جوتا پہن کر چلنے والے دونوں میں کا بہترین ہے شریفانہ کوششوں والا نیک سیرت نیک فطرت ہے۔

وَخَيْرِهُمُ أَصُلًا وَفَرْعًا وَمَعْدِنًا وَأَخْظَاهُمْ بِالْمَكُرُمَاتِ وَبِالذِّكُر اصل وفرع اورمعدن کے لحاظ ہے ان میں سب ہے بہتر ہے بزر کیوں اور شہرت کے لحاظ سے مجی ان سب میں اس کا بڑا حصہ ہے۔

وَاوْلَا هُمْ بِالْمَجْدِ وَالْحِلْمِ وَالنَّهَى وَبِالْفَصْلِ عِنْدَ الْمَحْجِفَاتِ مِنَ الْغُبْرِ عظمت وشان اورحکم وعقل کے لحاظ ہے بھی ان سب سے بڑھ کر ہے۔اور کینہ جومصیبتوں میں فضل وکرم کے لحاظ ہے بھی وہی سب میں بلند ہے۔

عَلَى شَيْبَةِ الْحَمْدِ الَّذِي كَانَ وَجُهُهُ ۚ يُضِيءُ سَوَادَ اللَّيْلِ كَالْقَمَرِ الْبَدْرِ ھیبة الحمد پرجس کا چبرہ رات کی تاریکی کو چودھویں رات کے جاند کی طرح جگمگادیتا ہے۔ وَسَاقِي الْحَجِيْحِ ثُمَّ لِلْحُنْزِ هَاشِمْ وَعَبْدِ مَنَافٍ ذَٰلِكَ السَّيَّدُ الْفِهْرِي عبدمنا ف بنی فہر کا سر دار حجاج کو ( زمزم پلانے والا اور رونی کو چور کر ( ثرید بنا کر کھلانے )

طَوَى زَمْزَمًا عِنْدَ الْمَقَامِ فَأَصْبَحَتْ سِقَايَتُهُ فَخُرًا عَلَى كُلِّ ذِي فَخَرِ اس نے زمزم کومقام ابراہیم کے پاس پھروں سے بنایا تواس کا بیاکنواں ہرفخر کے قابل مخض پرفخر كرنے كے قابل ہو كيا۔

لَبِيْكِ عَلَيْهِ كُلُّ عَانِ بِكُرْبَةٍ وَآلُ قُصَيِّ مِنْ مُقِلِّ وَذِي وَفُرِ ہرایک آفت میں تھنے ہوئے کو جائے کہ اس پرروئے اور بنی قصی کے تومحتا جول اور مالدارون سب کواس پررونا چاہئے۔

تَفَلَّقَ عَنْهُمْ بَيْضَةُ الطَّاير الصَّقْر بَنُوْهُ سَرَاةٌ كَهُلُهُمْ وَشَبَابُهُمْ اس کے لڑے خواہ وہ نوعمر ہوں یا عمر رسیدہ سب کے سب جواں مرد بیں کو یا شہباز کا انڈا بھٹ کروہ سب کے سب لکل آئے ہیں۔

قُصَیُّ الَّذِی عَادَی کِنَانَةَ کُلَّهَا وَرَابَطَ بَیْتَ اللَّهِ فِی الْعُسُرِ وَالْیُسُرِ تصی وہ فض ہے جس نے تمام بن کنانہ سے دشمنی کرلی اور نظمتی اور خوشحالی میں بیت اللہ سے وائی تعلق رکھا۔

فَانُ تَكُ غَالَتُهُ اللَّمَنَايَّا يَا وَصَرُفُهَا فَقَدُ عَاشَ مَيْمُونَ النَّقِيْبَةِ وَالْأَمْرِ الرَّمُونَ النَّقِيْبَةِ وَالْأَمْرِ الرَّمُونَ لَكُ عَنْدُ اللَّهُ اللَ

آبُوْعُتْبَةَ الْمُلْقِى إِلَى جِبَاءَهُ اَغَرُّ جِجَانُ اللَّوْنِ مِنْ نَفَوِغُوِّ الوَعَتْبَ اللَّوْنِ مِنْ نَفَوِغُوِّ الوَعَتْبَ صَلَى اللَّهِ الْمُلُولِ مِن الْمُعُدُّولِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَعَبُدُ مَنَافِ مَاجِدٌ ذُوْحَفِيظَةٍ وَصُولٌ لِذِى الْقُرْبِي رَحِيمٌ بِذِى الصِّهْرِ اورعبد مناف بزرگيول والا اورلوگول كا عمال كا عمران برسي رشة كومضبوط كرف والا اورسد بيان كا تعاقات مين مهر باني سے پيش آنے والا ہے۔

کُھُوْلُھُمْ خَیْرُ الْکُھُوْلِ وَنَسْلُھُمْ کَنَسْلِ الْمُلُوْكِ لَا تَبُوْرُولَا تَحْوِیُ ان كَهُوْلُهُمْ خَیْرُ الْکُھُولِ وَنَسْلُهُمْ کَاولاد کی اولاد باوشاہوں کی اولاد کی طرح نہ ہلاک ہوتی ہے ندھتی ہے۔

لے (الف) غزل باغین معجمۃ ہے جس کے کوئی متاسب معنی سمجھ میں نہیں آتے۔(حمرمحمودی)

ع ردیدیه ایک عورت کا نام تھا' جو نطاز جمر ( واقع البحرین ) میں رہتی تھی۔ اور وہ خود اور اس کا شوہر نیز وں کی اصلاح کیا کرتے ہتھے۔ اس لئے تیز نے اس کی جانب منسوب ہوا کرتے ہیں۔ (احرمجمودی)۔

مَتَى مَاتُلَاقِيْ مِنْهُمُ الدَّهْرَنَاشِنَا تَجِدُهُ بِإِجْرِيَّا أَوَائِلِهِ يَجُرِئُ رَائِهُ مَنْهُمُ الدَّهْرَنَاشِنَا تَجِدُهُ بِإِجْرِيَّا أَوَاسَ كَاسَلاف بى كَ رَانَهُ بَرِيْسِ جَبِ بَصِي ان مِن كَ سَيْ وَعُرْجُوانَ سَيْقُ مِنْ كَا تُواسَ كَاسلاف بى كَ عادتوں بريائے گا۔ عادتوں بريائے گا۔

ا البَعْمَ مَلَاوُ البَعْمَ مَ مَجُدًا وَعِزَّةً إِذَا سُنَيِقَ الْنَحَيْرَاتُ فِي سَالِفِ الْعَصْرِ الْكَانِ الْعَصْرِ الْكَانِ الْمَعْمَ اللهِ وَمِر اللهِ الْمَعْمَ اللهِ وَمِر اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

وَفِيْهِمْ بُنَاةً لَ لِلْعُلَا وَ عِمَارة وَعَبُدُمَنَافٍ جَدُّهُمْ جَابِرُ الْكُسُو
اوران بی مِن غروشرف کے بانی بھی ہیں اور بستیوں کے بانی بھی اور عبر مناف جوان کا دا دا تھا '
یانگاچ عَوْفٍ بِنته کُی لِیُجِیْرانا مِن اَعُدَافِنا اِذْ اَسْلَمَنْنَا بَنُو فِهِو
اپی بی کوعوف کے تکاح میں دے کر اُوٹے ہوؤں کو جوڑ دینے والا تھا تا کہ وہ ہمارے دشمنوں کے مقابل میں ہمیں بناہ دے جب بنونہ نے ہماری امداد چھوڑ دی۔

فَسِرُنَا تَهَامِیَ الْبِلَادِ وَ نَجُدَهَا بِأَمْنِهِ حَتَّی خَاضَتِ الْبِعِبْرُ فِی الْبُحُوِ

آو ہم تہامداور نجد کے شہروں میں اس کے امن وامان میں سفر کرنے گئے یہاں تک کہ قافلے
سمندر میں روال ہو گئے۔

وَهُمْ حَضَوُوا والنَّاسُ بَادٍ فَرِيْفُهُمْ وَلَيْسَ بِهَا إِلَّا شُيُونَ بَينِي عَمُوو ان بىلوگول نے تدن اختیار کیا جب لوگول کا ایک گروہ دیہاتی زندگی ہی پس تھا۔اور وہاں بی عمرو کے چند شیوخ کے سواکوئی نہ تھا۔

ہنو تھا دیارا جمعة و طور و ابھا بنارا تسبع المماء مِن لَبَحِ الْبَحْرِ عَلَمَاء مِنْ لَبَحِ الْبَحْرِ عَلَمَا اور ان شہروں کو بڑی آبادی والے شہر بنادیے ان میں الی پختہ باولیاں بنائیں کہ ان میں اسمندر کے بچے یا فی رس رس کرآتا تھا۔

لِکُی یَشُرَبَ الْحَجَّاجُ مِنْهَا وَغَیْرُهُمُ اِذَا الْبُنَدَرُوْهَا صُبْحَ تَابِعَةِ النَّحْوِ تَاكَدُی یَشُرَبَ الْمُحَدِّ النَّحُو تَاکِمَ اللَّهُ النَّحُو تَاکِمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّ

لے (الف) میں نیاہ ہے جس کے متی ۔اوران ہی میں ایسے بھی ہیں جوعانی مرتبہ کے لئے شرف دتاج ہیں۔ (احرمحمودی) ع (الف) بحریر بالف لام تعریف نہیں ہے۔ (احرمحمودی)

تَلَاثَةَ اللَّا الْاَحَاشِ وَالْجِحْوِ الْحَوْمَ الْلَاحَاشِ وَالْجِحْوِ الْحَوْمَ اللَّا الْاَحَاشِ وَالْجِحْوِ الْحَالِ اللَّهِ الْحَالِ اللَّهِ الْحَالِ اللَّهِ الْحَلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الل

وَهُمْ جَمَعُوا حِلْفَ الْآ حَابِيْشِ كُلِّهَا وَهُمْ نَكَلُوا عَنَا غُوَاةَ بَنِي بَكْدِ ان بَى لوگوں نے بنی بَکْدِ ان بَى لوگوں نے بنی بَر کے ان بَی لوگوں نے بنی بر کے گراہوں کوہم ہے دفع کیا۔

فَخَادِ جَ إِمَّا اَهُلِكُنَّ فَلَا تَزَلُ لَهُمْ شَاكِرًا حَتَّى تُغَيَّبَ فِي الْقَبْرِ پی اے خارجہ اگر میں مربھی جاؤں تو تو ان لوگوں کا ہمیشہ شکر گزاررہ یہاں تک کہ تو قبر میں غائب ہوجائے۔

وَلَا تَنْسَ مَا اَسدَى ابْنُ لَبُنِی فَإِنَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ مَعْدُوفَةً مِنْكَ بِالشَّكْمِ النَّكُمِ النَّكُمِ النَّكُمِ النَّكُمِ النَّكُمِ النَّالِيْلُ فَي جواحيان كيا ہے جو تيرى شكر النا احيان كيا ہے جو تيرى شكر گزارى كا طالب ہے يعنی تجھ پراس كی شكر گزارى لازم ہے۔

وَٱنْتَ ابْنَ لَبْنَى مِنْ قُصَى إِذَا انْتَمَوُّا بِحَيْثُ انْتَهَى قَصْدُ الْقُوَّادِ مِنَ الصَّدُرِ السَّدُو اے ابن لبنی جب لوگ بزرگوں کی جانب منسوب ہوں تو تو بی تصی میں شار ہوگا۔ جہاں سینوں میں رہے والے دلوں کے مقاصد تنہی ہوتے ہیں۔

وَأَنْتَ تَنَاوَلُتَ الْعُلَا فَحَمَعُتَهَا إِلَى مَحْدٍ لِلْمَحْدِ ذِى ثَبَحِ جَسُو تونے برتری حاصل کرلی اور اس برتری کو ایک ایسی اصل خالص تک ملا دیا ہے جو بزرگ کے لئے عظمت وجراًت والی ہے۔

بی میں سیاوت میں ڈو بے ہوئے بڑے بڑے سے مرداروں کا سردار بن گیا۔ وَٱمُّكَ سِرٌّ مِنْ خُزَاعَةَ جَوْهَرٌ إِذَاحَصَّلَ الْأَنْسَابَ يَوْمًا ذُوْ والْخَيْرِ علم انساب کے ماہروں نے جب نسب دیکھےتو معلوم ہوا کہ تیری مال خزاعۃ میں کا ایک بہترین جو ہر ہے۔ إِلَى سَبَا الْإِبْطَالِ تُنْمَى وَتَنْتَمِى فَاكُرِمْ بِهَا مَنْسُوْبَةً فِي ذُرَا الزُّهُرِ اس کوسبا کے مشاہیر کی جانب منسوب کیا جاتا ہے اور وہ حقیقة پینسبت رکھتی بھی ہے۔ تو وہ کیسی مرجع عظمت والی ہوئی جورونق (یا پھول) کی انتہائی چوٹی ہے نسبت رکھنے والی ہے۔ اَبُوْشَمِرٍ مِنْهُمْ وَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ وَذُوْجَدَنِ مِنْ قَوْمِهَا وَاَبُوالْجَبْرِ ابوشمراءعمرو بن ما لک بھی انہیں میں کے ہیں اور ذوجدن اور ابوالجبر بھی اس کی قوم کے افراد ہیں۔ وَ ٱسْعَدُ قَادَ النَّاسَ عِشْرِيْنَ حِجَّةً يُؤيَّدُ فِي تِلْكَ الْمَوَاطِنِ بِالنَّصْرِ اور اسعد جس نے جس جو ل میں تمام لوگول کی قیادت کی ان مقامات میں اس کی امداد اور . حمایت کی جاتی رہی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ "امل سو مس خواعة" سے شاعر کی مراد ابولہب ہے اس کی مال لبنی ہاجر خزای کی بین تھی۔اور ہاجویا او الله کی روایت ابن آخق کے سواد وسرول ہے ہے۔

ابن آبخق نے کہا کہ مطرود بن کعب الخزاعی نے عبدالمطلب اور بن عبد مناف کا مرثیہ لکھا ہے۔ يَا النَّهُ الرَّجُلُ رَحْلَهُ هَلَّا سَٱلْتَ عَنْ آلِ عَبْدِ مَنَافِ ا ہے سغر کرنے والے شخص تو نے عبد مناف کے خاندان والوں کا پا کیوں نہ بوچے لیا۔ هَبَكَتُكَ أُمُّكَ لَوْحَلَلْتَ بِدَارِهِمُ صَمِنُوْكَ مِنْ جُرْمَ وَمِنْ إِقْوَافِ تیری ماں بچھ برآ ہ وزاری کرے۔اگرتوان کےمحلّہ میں اتر تا تو تیرے جرموں کی وہ صانت کرتے اور دو غلے بن ہے وہ جھے کو بچاتے۔ (لیعنی تیری بیٹیوں کو ذلیل خاندانوں میں بیاہے جانے ہے جس کی وجدے تیری تسل دوغلی ہوجائے وہ بچالیتے )۔

الْمُنْعِمِيْنَ إِذَا النَّاجُوْمُ تَغَيَّرَتُ وَالظَّاعِنِيْنَ لِرِحُلَةِ الْإِيْلَافِ وہ ناز وقعم میں بسر کرنے والے جوستاروں کے متغیر ہونے تک خواب راحت میں رہتے ہیں اور وہ سنر کرنے والے جو (صرف) شوقیہ سنر کیا کرتے ہیں۔

ایسی میسوال شعرجس کے دوسرے معرع شی 'تبعدہ یا جویا اوائلہ تبعدی '' ہےاس کی روایت این ایخی کے سواد وسرول نے کی ہے۔این آئل نے نہیں کی۔ (امیمودی)

وَالْمُطْعِمِينَ إِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتُ حَتَى تَغِيْبَ الشَّمْسُ فِي الرَّحَافِ جَبِ وَالْمُطُعِمِينَ إِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتُ حَتَى لَا السَّمْسُ فِي الرَّحَافِ وَوَجِبَ وَوَجِبَ عَلَى الرَّكِ مِول يَهَال تَك كَهَ قَالِ بَيْنَ مِل عَا مَب مُوجاتِ وَوَ حَبِ مُنْفُلُ فِي الرَّحِينَ عَلَى الرَّحِينَ عَلَى الرَّحِينَ عَلَى الرَّحِينَ مِل الرَّحِينَ مِلْ الرَّحِينَ مِل الرَّحِينَ مِل الرَّحِينَ مِل الرَّحِينَ مِل المُعَلِقُ مِلْ المُعَلِقُ مِل المُعَلِقُ مِلْ المُعَلِقِ مِل المُعَلِقُ مِل المُعَلِقُ مِل المُعَلِقُ مِل المُعَلِقُ مَا المُعَلِقُ مِل المُعَلِقُ مِل المُعَلِقُ مِلْ المُعَلِقُ مِلْ المُعَلِقُ مِلْ المُعَلِقُ مِل المُعَلِقُ مِلْ المُعَلِقُ المُعَلِقُ مِلْ المُعَلِقُ مِلْ المُعَلِقُ المُعَلِقُ مِلْ المُعَلِقُ مِلْ المُعَلِقُ مِلْ المُعَلِقُ مِلْ المُعْلِقُ المُعَلِقُ مِلْ المُعَلِقُ المُعَلِقُ مِلْ مَنْ المُعَلِقُ مِلْ المُعَلِقُ المُعَلِقُ مِلْ المُعَلِقُ مِلْ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ مِلْ المُعَلِقُ مِلْ المُعَلِقُ المُعَلِقِ المُعَلِقِينَ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعِلِقُ المُعَلِقُ المُع

</r>

اَلْنَحَالِطِیْنَ غَیْنَهُمْ بِفَقِیْرِ ٰهِمْ حَتّٰی یَعُوْدَ فَقِیْرُهُمْ کَالْگافِیُ اوران مِیں کے مثل اوران میں کے تنگ دستوں کے ساتھ میل جول کرانے والے ہیں تا کہان میں کا تنگدست بھی دولتمندوں کی طرح ہوجائے۔

اِمَّا هَلَکُتَ اَبَا الْفِعَالِ فَمَا جَرَى مِنْ فَوْقِ مِثْلِكِ عَقْدُ ذَاتِ نِطَافِ اللَّهُ هَلَکُتَ اَبَا الْفِعَالِ فَمَا جَرَى مِنْ فَوْقِ مِثْلِكِ عَقْدُ ذَاتِ نِطَافِ اللَّهِ عَلَمُ كَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّ

الله آبیك آخی الْمَكَارِمِ وَخُدَهٔ وَالْفَیْضِ مُطَّلِبٍ آبِی الْاَضْیَافِ بَرِسَ اللهُ اَبِی الْاَضْیَافِ بَر بجز تیرے باپ مطلب کے جو کریماند صفات میں یکٹا اور سرتا پا سخاوت اور ایبا مہمان نواز (مُنا) کہ گویامہمانوں کا باب ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ پھر جب عبدالمطلب بن ہاشم کا انقال ہوگیا۔ تو زمزم اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت پر ان کے بعد العباس بن عبدالمطلب متولی ہوئے۔ حالا نکہ وہ اس وقت اپنے تمام بھائیوں سے چھوٹے تنے۔ اور یہ ویا سے وابستہ اور انہیں کے ہاتھ چھوٹے تنے۔ اور یہ ویا سے وابستہ اور انہیں کے ہاتھ میں رہی۔ اور رسول اللہ فائی تی ہمی ان کی دیریہ تولیت کو برقر اررکھا۔ اور آج تک بھی عباس کے سبب سے وہ تولیت آل عباس بی میں ہے۔

### رسول اللهُ مَنَا لِينْ اللهِ عَالِيهِ عَلَى اللهِ طالب كى سريرتى ميں رہنا

اوررسول الله منافی الله منافی المطلب کے بعدا ہے جیا ابوطالب ہی کے ساتھ رہتے تھے اوگوں کا خیال ہے کہ آ پ کے چیا ابوطالب کو عبدالمطلب اس بات کی وصیت بھی کرتے رہے ہیں۔اس کا سبب میتھا کہ رسول الله منافی کے چیا ابوطالب کو عبدالله اور ابوطالب دونوں ماں اور با پ کی طرف ہے ایک منظے بینی تھے تھے بھائی بھائی تھے۔ان کی نافی فاطمہ عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم کی بیٹی تھیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ عائذ عمران بن مخزوم کا بیٹا تھا۔

ابن آخق نے کہا کہ رسول اللہ مُنالِیْمُ کے دا دا کے بعد آپ کی سر پرتی ابوطالب ہی کیا کرتے تھے۔ آپ انہیں کے پاس اور انہیں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔

ابن آتخق نے کہا کہ جھے بیٹی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے بیان کیا کہان سےان کے والدنے بیان کیا کہ بنی لہب میں کا ایک مختص۔

ابن ہشام نے کہا کہ اہب از دشنواہ کی اولا دیل سے تھا۔ جو پیش گوئی کرنے والا تھا۔ جب وہ مکہ آتا ۔

تو لوگ اس کے پاس اپنے لڑکوں کو لاتے۔ وہ انہیں دیکھا اور لوگوں سے ان کے متعلق پیش گوئیاں کرتا۔

راوی نے کہا کہ آپ جب کم عمر ہے تو ابوطالب ان لڑکوں کے ساتھ جن کواس کے پاس لار ہے تھے آپ کو بھی لائے۔ اس نے رسول اللہ منا ہے تا کہ اور پھر بعض مصروفیتوں نے اس کو آپ کی جانب سے دوسری طرف مصروف کردیا۔ جب وہ فارغ ہوا تو کہا کہ اس لڑکے کو تو میرے پاس لاؤ۔ ابوطالب نے جب آپ کی طانب اس کو تاب کو جب آپ کی جانب اس کو تاب کو سے انہ کہ وہ اور پھر تھا تو گارے تھا تو گارے تاب کو اس کے پاس سے الگ کر دیا۔ وہ کہنے لگا ارہے تم لوگوں پر افسوس ہے اس کو بیاس اس کی تو بڑی شان ہوگی۔ راوی نے کہا کہ پھر تو ابوطالب آپ کو لے گئے۔

کہ پھر تو ابوطالب آپ کو لے گئے۔

## قصه بخيرا ا

 تعارض كرتا تھا ندان ہے كوئى بات كرتا تھا۔ يہاں تك كدبيرسال آيا۔ اور يهى لوگ اس كے كليسا كے قريب اترے تو ان کے لئے اس نے بہت ساکھا نا تیار کیا۔لوگوں کا خیال ہے کہ اس دعوت کی بیدوجہ تھی کہ جب وہ اینے کلیسا میں میشا ہوا تھا تو اس نے ایک چیز دیکھی ان کا خیال ہے کہ جب وہ اپنے کلیسا میں تھا اور بیلوگ آ رہے تنے تو اس نے رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّ آب برایک ابر کا عمر اسالی تلن ہے۔ راوی نے کہا کہ بدلوگ آ کراس کے قریب ہی ایک درخت کے سابے میں اترے تو اس نے ابر کے نکڑے کواس وقت و یکھا جبکہ وہ درخت برسایہ قَلَن تھا۔اور درخت کی ڈالیال رسول النُدمَّ فَاتَدَنِّمْ بِرِجِمِكُ مُنْ تَعِيل - كه آپ اس كے نيچے سابيديس تشريف فرما ہوں - جب بحيرانے بيدو يكھا تو اینے کلیسا ہے اترا۔ اور کھانے کی تیاری کا تھم دے کرآیا۔ کھانا تیار ہوا۔ اور اس نے ان لوگوں کے پاس آ دی کے ذریعے کہلا بھیجا کہائے گروہ قریش میں نے تہارے لئے کھانا تیار کیا ہے۔اور میری خواہش ہے کہتم سب کے سب آؤ۔خواہتم میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑاغلام ہو یا آزاد۔ان میں کے ایک فخص نے اس سے کہا آج تو تمہاری حالت ہی چھاور ہے۔ہم تو تمہارے پاس سے بار ہا گزرے ہیں۔تم ایسا برتا وُ تو جارے ساتھ کرتے نہ تھے۔ آج کوئی غیرمعمولی بات ہے۔ بخیرانے کہا تو نے سچ کہا۔ جو پچھاتو کہدر ہاہے حالت تو و یسی ہی تھی۔لیکن تم لوگ مہمان ہو۔میری خواہش ہے کہ تمہاری عزت کروں اور تمہارے لئے کھانا تیار كرول كرتم سب كھاؤ۔ پھرسب كےسب اس كے ياس جمع ہو گئے۔ اور رسول الله منا ين كم عمرى كے سبب ان لوگوں کے کجاووں کے پاس اس درخت کے پنچےرہ گئے۔ جب بحیرا نے ان ٹوگوں کو دیکھااور وہ صفت' جواس کے خیال میں تھی' اور جس کووہ جا نتا تھا' نہ دیکھی تو کہااے گروہ قریش تم میں کا کوئی شخص میرے پاس کے کھانے ہے رہ نہ جائے۔انہوں نے کہا اے بزرگ تیرے پاس آنے ہے بجز ایک لڑکے کے کوئی ایسا تخف نہیں چھوٹا جس کو تیرے پاس آنا جا ہے تھا۔ وہ لڑ کا عمر میں سب سے چھوٹا ہے۔اس لئے وہ ہمارے کجاووں کے پاس رہ گیا ہے اس نے کہا ایسا نہ کرو۔اس کو بھی بلواؤ کہ وہ بھی اس کھانے ہیں تم سب کے ساتھ رہے۔قریش کے ایک مخص نے انہیں کے ساتھ تھا کہالات وعزیٰ کی قتم ہمارے لئے باعث ذلت ہے كہم میں كاعبدالله بن عبدالمطلب كابیا كھائے سے چھوٹ رے ۔ پھروہ آ ب كے ياس كيا۔ اور آ ب كوكود میں اٹھالا یا۔اوران لوگوں کے ساتھ آپ کو بٹھا دیا۔اور جب آپ کو بحیرا نے دیکھا تو نہایت ہی غور سے آپ کو دیکھنے لگا۔اور آپ کے جسد مبارک کے ان خاص خاص حصوں کا معائند کرنے لگا جن کے صفات آپ کی شناخت میں اپنے پاس پاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب وہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے اور إدهراُ دهر چلے گئے تو وہ اٹھ کرآپ کے پاس آیا۔اور کہاائے لڑک لات وعزیٰ کی قتم دے کر میں تجھے سے پوچھتا ہوں کہ جوجو بات میں تجھ سے پوچھوں بتاتا جا اور بحیرانے ایسا آپ سے اس لئے کہا کہ اس نے آپ کی قوم کوان دونوں کی قتمیں کھاتے ہوئے سنا تھا۔لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ مُنافِظِیم نے فرمایا:

لَا تَسْأَلُنِي بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى شَيْنًا فَوَاللَّهِ مَا ٱبْغَضْتُ شَيْنًا قَطُّ بَغْضَهُمَا.

"لات وعزی کی گفتم دے کر جھے سے کوئی بات نہ پوچھ خدا کی تئم مجھے ان دونوں سے جتنا بغض ہے اور کی چیز سے بھی بھی نہیں رہا۔ تو بحیرائے آپ سے کہا اللّٰہ کی قتم کہ آپ جھے دہ ہتلا ہے جو آپ سے بیں پوچھتا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا:

سَلْنِیْ عَمَّا بَدَالِکَ جَوْمَہِیں مناسب معلوم ہو وہ جھے ہے دریافت کرو پھر وہ آپ ہے آپ کے حالات آپ کی نینڈ آپ کی ہیئت اور آپ کے معاملات کے متعلق سوالات کرنے لگا۔ اور رسول الله مُنَالَّيْنِمُ ہُوتی اس کواپنے حالات کی نینڈ آپ کی نیست خبر دینے گئے۔ اور وہ تمام با تیں آپ کے ان صفات کے موافق ہوتی موتی گئیں۔ جواس کے پاس تھیں پھراس نے آپ کی پشت مبارک کو دیکھا اس نے ویکھا کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت (کا نشان) ای مقام پر موجود ہے جہاں آپ کی صفت میں اس کے پاس مقام کر موقوم) تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ وسینگیوں کے نشان کا ساتھا۔ ابن آخل نے کہا کہ جب وہ اس سے فارغ ہواتو

آپ کے پچا ابوطالب کی جانب متوجہ ہوا۔ اور ان سے کہا اس لڑکے کا تم سے کیارشتہ ہے۔ انہوں نے اس
سے کہا میرا بیٹا ہے۔ بحیرا نے ان سے کہا یہ تمہا را بیٹانیس۔ اس لڑکے کا باپ زندہ نہ ہوتا چا ہے ۔ انہوں نے
کہا میر سے بھائی کا لڑکا ہے۔ اس نے کہا پھر اس کے باپ نے کیا کیا۔ یعنی وہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ
ان کا اس وقت انقال ہوا جب اس لڑکے کی ماں حاملہ تھیں۔ اس نے کہا تم نے بچ کہا تم اپنے بجینچ کولیکر اس
کے شہر کو واپس جاؤ۔ اور یہود سے اس کی حفاظت کروخدا کی شم اگر انہوں نے اس کو دیکھ لیا۔ اور اس کے
متعلق جو پچھ میں نے جانا انہوں نے بھی جان لیا تو ضرور اسے ضرر پہنچانا چا ہیں گے۔ کیونکہ تمہارے اس
متعلق جو پچھ میں نے جانا انہوں نے بھی جان لیا تو ضرور اسے ضرر پہنچانا چا ہیں گے۔ کیونکہ تمہارے اس

لے (بج د) ش من اشیاء من حاله من نومه ہے (الف) ش فی نومه ہے جس کے معنی رہوں سے کہ نیند ش کیا حالت رہتی ہے۔ (احرمحمودی)

ابوطالب جب اپی شام کی تجارت ہے فارغ ہو گئے تو وہاں ہے جید نکلے اور آپ کو لے کر مکہ چلے آئے۔ لوگوں نے اپنی روایتوں میں بیرخیال بھی ظاہر کیا ہے کہ زر ریاورتمام اور درلیس نے بھی جواہل کتاب ہی میں سے تھے ای سفر میں جس میں آپ اپنے جیا ابوطالب کے ساتھ تھے انہیں نظروں ہے رسول اللہ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا تھا جس نظر ہے بحیرانے دیکھا تھا۔اورانہوں نے آپ کوضرر پہنچا ناتھی جا ہالیکن بحیرانے ان کوآپ سے باز رکھا اور انہیں اللہ ک<sup>ی ب</sup>یاد دلا کی اور انہیں وہ سب با تیں یا د دلا کمیں جن کووہ اپنی کتاب میں آپ کے اوصا ف اور تذکرہ میں یاتے ہیں۔اور یہ بات بھی جمائی کہا گروہ سب کے سب اس ارادے پر جووہ آپ کے ساتھ کرنا جاہتے ہیں متفق بھی ہو گئے تو وہ آپ تک بےروک نہ پہنچ سکیس گے۔اوراس نے انہیں نہ چھوڑ احتیٰ کہ وہ اس بات کو بجھ گئے جو وہ ان ہے کہدر ہاتھا۔ آخر اس نے جو پچھ کہا اس کی انہوں نے بھی تصدیق کی۔اور انہوں نے آپ کوچھوڑ ویا۔ اور آپ کے یاس سے لوٹ سے ۔ پس رسول الله منافیا الله عالی کے میدان میں اس طرح قدم رکھا کہ انٹدتنی لی آپ کی تکرانی اور حفاظت فرمار ہا ہے اور آپ کو ہر طرف ہے تھیر لیا ہے کہ کہیں جاہلیت کی گندگی آپ کو نہ جھو جائے۔اس لئے کہ وہ آپ کا اعزاز اور آپ کی رسالت جا ہتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ من بلوغ کو پہنچے تو اپنی تو م میں مروت کے لحاظ سے بہترین ٔ اخلاق میں ان سب سے اچھے ' حسب ونسب میں ان سب ہے زیاد ہ شریف' پڑوس کے اعتبار سے ان سب میں بہترین' حکم میں ان سب سے بڑھ کر بات چیت میں ان سب ہے زیادہ ہے 'امانت داری میں ان سب ہے بڑھے ہوئے' یاک دامنی اورعزت نفس کے لیا ظ ہے فخش اور ان اخلاق ہے جومشہورلوگوں کے دامن کو نایا ک کر دیتے ہیں' ان سب ہے کوسوں دور تھے۔ یہاں تک کہ آپ میں تمام بھلائیوں کوا کھٹا کرکے آپ کی قوم میں آپ کا نام ہی امین مشہور کر دیا۔ مجھ تک جور دایتیں پہنچی ہیں ان ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول النّد فائلیّز کم کم سی اور نا دا تفیت کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ جن چیزوں ہے آپ کو بچاتا رہااس کے متعلق آپ ذکر فرمایا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ:

لَقَدُ رَايَٰتَنِي فِي غِلْمَانِ قُرَيْشِ نَنْقُلُ جِجَارَةً لِبَغْضِ مَا يَلَعَبُ بِهِ الْعِلْمَانُ كُلُنَا قَدُ نَعَرَى وَاخَذَ إِزَارَةً فَجَعَلَةً عَلَى رَقَبَتِهِ يَحْمِلُ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ ۚ فَإِنِّي لَآقَبِلُ مَعَهُمْ كَذَٰلِكَ وَادْبِرُ

لے معنی انہوں نے بھی رسول القد من اللہ است سے بہون الیا تھا۔

ع لينى خوف خدا سے ڈرایا۔

س یعن آپ کوشرر پنجائے کے خیال کو۔ (احرمحودی)

إِذْ لَكُمَنِي لَا كِمْ مَا آرَادَهُ لَـكُمَةً وَجِيْعَةً ثُمَّ قَالَ: شُدَّ عَلَيْكَ إِزَارَكَ.

'' میں نے اپنے آپ کو قریش کے لڑکوں میں پایا جولڑ کہن کے بعض کھیاوں کے لئے پھراٹھاتے سے ۔ ہم میں کا ہر ایک برہند ہوگیا اور اپنا تہم لیکر اس کو گردن پر رکھ لیا ہے تا کہ اس پر پھر اٹھائے ۔ ہم میں کا ہر ایک برہند ہوگیا اور اپنا تہم لیکر اس کو گردن پر رکھ لیا ہے تا کہ اس پر پھر اٹھائے ۔ میں بھی ان کے ساتھ ای طرح آتا جاتا ہوں کہ یکا کید کسی نے مجھے ایک مکا مارا جو میر سے خیال میں تکلیف دہ نہ تھا اور کہا کہ اپنا تہم باند ھائے'۔

فرمايا:

فَاخَذْتُهُ وَشَدَدْتُهُ عَلَىَّ ثُمَّ جَعَلْتُ آخُمِلُ الْحِجَارَةَ عَلَى رَقَبَتِي وَإِزَارِي عَلَى مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِيْ.

''تو میں نے اے لے کر باندہ لیا پھر پھرا پی گردن پراٹھانے نگااور میرے تمام ساتھیوں میں میرا تہر ہی بندھا ہوا تھا''۔



ابن ہشام نے کہا کہ ان روایتوں ہیں ہے جن کو مجھ ہے ابوعبیدہ نحوی نے ابوعرو بن العلاء کی روایت ہے بیان کیا ہہ ہے کہ جب رسول اللہ کالیٹی چودہ یا پندرہ سال کی عمر ہوئی قریش اور بنی کنانہ ہیں ہے جولوگ ان کے ساتھ تھے اور بنی قبیل عیلان میں لڑائی چھڑگئی۔اوراس کے چھڑنے کا سبب بیتھا کہ عروۃ الرحال بن عقبہ بن جعفر بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن صفصعہ بن معاویہ بن بکر بن ہوازن نے نعمان بن المرحال بن عقبہ بن جعفر بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن صفصعہ بن معاویہ بن بکر بن عبد مناق بن کنانہ میں المرحال بن عقبہ کی اور نول کو پناہ دی تھی تو البراض بن قبیل نے جو بنی ضمر ق بن بکر بن عبد مناق بن کنانہ میں المرحال اللہ معالم میں دلچی لے کر نکلا۔اور البراض بن تعلی سے تھا کہنے لگا کیا تو بن کنائہ کے مقابعے میں تو عروۃ الرحال اس معالم میں مقام تیمن کے بلند مقام پر تھا تو عروہ غافل ہو گیا اور البراض نے اس پر حملہ کر کے اس کو حرمت والے مہینوں میں قبل کرڈ الا اس لئے اس جنگ کی زرکھا گیا۔البراض نے اس کے متعتبی بیشعر کے ہیں۔

وَدَاهِيَةٍ تُهِمُّ النَّاسَ قَبْلِي شَدَدُنُ لَهَا بَنِي بَكْمٍ صُلُوْعِي السَّاسَ قَبْلِي شَدَدُنُ لَهَا بَنِي بَكْمٍ صُلُوْعِي السَّاسَ الْمُ الْمُعَيِّمِةِ عَلَى السَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هَدَمْتُ بِهَا بُيُوْتَ بَنِيْ كِلَابٍ وَاَرْضَعْتُ الْمَوَالِيَ بِالضَّرُوْعِ

میں نے اس ہمت کے ذریعے بنی کلا ب کے گھر ڈ ھا دیئے اور غلاموں کوان کی ماں کی حیما تیوں کا دودھ پلا دیا (بیعنی انہیں ان کی چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ان پر سخت آفت ڈ ھائی۔انہیں خوب ذلیل کیا)۔

رَفَعْتُ لَا يَدَى بِذِي طِلَالِ فَحَرَّ يَمِيْدُ كَالْجِذُعِ الصَّرِيْعِ مقام ذی طلال میں میں نے اپنے ہاتھ اس پراٹھائے تو وہ گھوم کرھہتیر کی طرح زمین پراوندھا گرا۔ اورلبید بن رہیعۃ بن مالک بن جعفر بن کلاب نے کہا ہے۔

آبُلغَ إِنْ عَرَضْتَ بَنِي كِلَابٍ وَعَامِرَ وَالْخُطُونِ لَهَا مَوَالِيْ ا ہے خف اگر تو بن کلاب سے ملے تو یہ بیام پہنچا دے اور بنی عامرا در بنی الخطوب تو ان کے غلام بی ہیں۔ یاان کے چیازاد بھائی اور رشتہ دار ہی ہیں۔

وَ بَلِّغُ إِنْ عَرَضْتَ بَنِي نُمَيْرٍ وَآخُوَالَ الْقَتِيْلِ بَنِي هِلَالِ اور بن نمیر سے تو ملے تو انہیں بھی یہی پیام پہنچا دینا اور مقتول کے مامووں بعنی بنی ہلال سے ملاقات ہوتو ان ہے بھی مہی کہہ دینا۔

بأنَّ الْوَافِدَ الرَّحَّالَ آمْسَى مُفِيْمًا عِنْدَ تَيْمَنَ ذِي طِلَال کہ وافد الرحال ذی طلال کے مقام تیمن میں سرشام آ کرکھبر گیا ہے ( یعنی تہارے مقابلہ کے لئے تیارہے)۔

ابن ہشام نے اس کی جن ابیات کا ذکر کیا ہے ان میں بیابیات موجود ہیں پھرا یک شخص نے قریش کے پاس آ کرکہا کہ البراض نے عروہ کونل کر دیا ہے اور حرمت والے مہینوں میں مقام عکا ظ (میں آنے ) کا ارا دہ رکھتا ہے۔نو انہوں نے ایس حالت میں کو چ کیا کہ ہوا زن کواس کی خبر بھی نہ ہوئی ۔ پھرانہیں خبر پہنچی تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے حرم میں داخل ہونے سے پہلے انہیں ملالیا ان میں جنگ ہوئی یہاں تک کہ رات ہوگئی اور وہ حرم میں واخل ہو گئے تو ہوا زن نے ان سے ہاتھ روک لیا اس آج کی جنگ کے بعد کئی بارآ پ میں جھڑ ہیں ہوئیں اورلوگوں کے مختلف جھے ہو گئے قریش اور کنانۃ کے ہر قبیلے کا سر دارانہیں میں کا ا کے ایک اور قبیں کے ہر قبیلے کا سر دارانہیں میں کا ایک شخص ہو گیا۔ان کی بعض جنگوں میں رسول الندم کا آئیز کمنے شركت فرمائي ہے آپ كے چياؤں نے آپ كوا ہے ساتھ لے ليا تھا۔رسول الله مَا الله

كنت انبل على اعمامي.

'' میں اپنے چیاؤں کو وہ تیردیتا جاتا تھا جوان کے دشمنوں کی جانب ہے آئے تھے''۔

ابن اتحق نے کہا کہ جنگ فجار چیڑی تو رسول الند کا گیا گیا ہیں سال کے تھے۔اس جنگ کا نام فجاراس وجہ سے پڑا کہ اس جنگ میں ان دونوں قبیلوں کنا نہ اور قبیس عیلان نے اپنے درمیانی تعلقات میں بعض حرام کا موں کو بھی حلال قرار دے لیا تھا قریش و کنانہ کا قائد حرب بن امیدا بن عبدالشمس تھا۔اس روز دن کے پہلے حصے میں تو بنی کنانہ پر فتح یاب رہے۔ اور جب دن کا درمیانی حصہ شروع ہوا تو بنی کنانہ کو بنی قبیس پر فتح حاصل ہوگئی۔

ابن ہشام نے کہا کہ جتنا میں نے جنگ فجار کا بیان کیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ طویل ہے۔سیرت رسول اللّٰد مَنْ ﷺ کے بیان کا انقطاع مجھے اس کے کمل بیان کرنے سے مانع ہے۔

# رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

ابن ہشام نے کہا کہ جب رسول الشرقائی عربی سال کی ہوئی تو آپ نے ضد یجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب سے عقد فر ہایا اور بیان واقعات میں سے ہے جس کی روایت ابوعم والمد فی ہے متعدوالل علم نے جھے ہے کہ ابن ایحق نے کہا کہ فدیجہ بنت خوید ایک شریف مالدار اور تا جرعورت تھیں ۔ اپنامال دے کر لوگوں کو تجارت میں لگا دیتیں اور ان کے ساتھ شریک تاجہ بی تجارت ہوتیں اور ان کے لئے بھی اس میں سے ایک حصہ مقرر کر دیتیں ۔ اور خود قریش کے لوگ بھی تاجہ بی تخیارت ہوتیں اور ان کے لئے بھی اس میں سے ایک حصہ مقرر کر دیتیں ۔ اور خود قریش کے لوگ بھی تاجہ بی تخیارت ہوتین کو الله میں میں ہولی الله می تاجہ بی تاجہ بی کا نام میسرہ تھا تجارت کے بلوا بھیجا۔ اور آپ سے درخواست کی کہ ان کا مال لے کر ان کے ایک غلام کے ساتھ ۔ جس فریخ کی تو آپ کو معاوضہ اس معاوضے سے فریخ کی تو آپ کو معاوضہ اس معاوضے سے فریادہ دیں گی جودوسرے تاجروں کو دیتی تھیں ۔ تو رسول الله فریق کیا ۔ اور تام پہنچ تو رسول الله فریق کیا ۔ اور تام پہنچ تو رسول الله فریق کیا ۔ اور تام پہنچ تو رسول الله فریق نے راہبوں میں سے ایک راہب نے اور جواس دوخت کے ساتھ میں زول فر مایا۔ اس راہب نے او پر سے میں سے ایک راہب نے اور تہ بول کہ یہ کون ہے جواس دوخت کے ساتھ کی کہ اس میں جوئی ہوں کہ کہ کہ کہ شوش جول کر کھی کہ کہ کہ میں میں ہوتی کہ کہ کہ کہ کہ کوئی خوش نہیں اتر اور کی کہ کہ کہ کے کوئی خوس نہیں اتر ا

ہے۔غرض رسول الله مُنَالِيَّنِيُمْ نے اس سامان کوفروخت فرمایا جس کو لے کر آپ نکلے تھے۔اور جوسامان خرید تا جا ہا خرید فر مالیا۔ پھرواپس مکہ تشریف لائے اورمیسرہ آپ کے ساتھ ہی رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب دو پہر کا وقت ہوتا اور گرمی بخت ہوتی تو میسرہ و یکھا کرتا کہ دھوپ سے بچاؤ کے لئے دوفر شنے آپ پر سایڈ کن رہے اوراً پ اونٹ پر بیٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ پھر جب آپ خدیجہ کے پاس ان کا مال لے کرتشریف لائے توجو مال آب لائے تھے اس کو انہوں نے بیجا تو مال دکنا یا اس کے قریب قریب ہو گیا۔ اور میسرہ نے را ہب کی ہا نیں اور آپ برفرشتوں کا سابیگن ہونا جو پچھاد یکھا کرتا تھاان سے بیان کیا اور جناب خدیجے عقل مند شریف اور ہوشیار عورت تنمیں ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت کے طفیل ان کے لئے بھی سرفرازیاں حابتا تھا۔تو جب میسرہ نے انہیں وہ عظیم الشان خبریں سنا ئیں تو انہوں نے رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْمَ کے یاس آ دمی بھیجااورلوگ کہتے ہیں کہ بیکہلا بھیجا کہاہے میرے چھا کے بیٹے آپ کے ساتھ رشتہ داری اپنی قو م میں آپ کی ہے مثلی آپ کی امانت داری آپ کے حسن اخلاق اور سیائی کی وجہ سے آپ کی جانب میرا میلان خاطر ہے پھرآ پ ہےا ہے نکاح کی استدعا کی اور جناب خدیجہان دنوں قریش کی عورتوں میں نسب وشرف کے لحاظ ہے افضل واعلیٰ اور مال کے اعتبار ہے تمام عورتوں میں بڑی مالدارتھیں ۔ان کی قوم میں ہے ہرایک آرز ومند تھا کہ کاش اس کواس امریر قدرت ہوتی ۔ آپ کا نسب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزيٰ بن تصى ابن كلاب بن مرة بن كعب بن غالب بن فهر ہے آپ كى والده كا نام فاطمه بنت زائدة بن الاعصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لوسي بن غالب بن فهر ـ فاطمه كي مال كانام مالة بنت عبدمناف بن الحارث بن عمروليمن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لوسي بن غالب بن فهر .. بالة كي مال كا تام قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم بن عمر و بن مصيص بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر تفايه

ندکورہ بالا پیام جب انہوں نے رسول اللہ مُنْ اَلَیْمُ کے پاس بھیجا تو آپ نے اپنے چھاؤں سے اس کا ذکر کیا اور آپ کے ساتھ آپ کے چھا حمز قبن عبدالمطلب رحمہ اللہ نکلے۔ اور خوبید بن اسد کے پاس جاکر خدیجہ سے آپ کی نسبت قرار دی۔ اور ان سے آپ کا عقد ہوگیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ رسول اللہ منافی آئے ان کے مہر میں بیش جوان اونٹنیاں دیں۔اوریہ پہلی بی بی تھیں جن سے رسول اللہ منافی آئے ان کے مہر میں بیش جوان اونٹنیاں دیں۔اوریہ پہلی بی بی تھیں جن سے رسول اللہ منافی آئے ہے عقد فر مایا۔ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسراعقد نہیں فر مایا یہاں تک کہ انتقال فرما تکئیں۔اللہ تعالی ان سے رامنی رہے۔

لے (الف) میں پہلائن عمر وٹیس ہے۔(ب ج د) میں ہے۔(احمر محمود ی)۔ مع (الف) بیس ہیں۔(احمر محمود ی)

ائن آئتی نے کہا کہ آپ کے فرزند ابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولا دحضرت خدیجہ ہی ہے ہوئی القاسم جس کے نام ہے آپ کنیٹ فر مایا کرتے تھے۔اور طاہر۔طیب۔زینب۔رقیدام کلثوم اور فاطمہ لیہم السلام (حضرت خدیجہ ہی ہے) تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ آپ کے فرزندوں ہیں سب سے بڑے قاسم تنےان کے بعد طیب ان کے بعد طام کا تعد طیب ان کے بعد طاہر اور صاحب زادیوں ہیں سب سے بڑی رقیہ ان کے بعد فاطمہ تغییں۔

ابن این این سن کہا کہ قاسم طیب اور طاہر کی تو اسلام سے پہلے ہی وفات ہوئی صاحب زادیاں سب کی سب ز مانداسلام تک میں اور اسلام اختیار کیا اور رسول القدم کی تیا کے ساتھ ہجرت کی۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابراہیم کی والدہ ماریتھیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے ابن لہیعہ کی حدیث بیان کی کہا کہ ابراہیم کی والدہ نبی کریم مُلَاثِیْنِ کی خواص ماریتھیں جن کومقوس نے آپ کے پاس بطور مدیدروانہ کیا تھا۔

ابن الحق نے کہا کہ جناب خدیجہ نے ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ ہے اس کا ذکر کیا تھا۔ اور اور ان کے چھاڑا دیھائی نفر انی تھے۔ اور کتب بینی میں انہوں نے زمانہ گزارا تھا۔ اور لوگوں کے معلومات میں ہے ان واقعات کو بھی جانتے تھے۔ جو جناب خدیجہ کے غلام میسرہ نے را بہ کی یا تیں اور اپنے چھم دید حالات کا ان سے ذکر کیا تھا کہ دو فرشے آپ پرسایہ آفن رہا کرتے تھے۔ تو ورقہ نے کہا کہ اے فدیجہ اگر میں حالات کا ان سے ذکر کیا تھا کہ دو فرشے آپ پرسایہ آفن رہا کرتے تھے۔ تو ورقہ نے کہا کہ اے فدیجہ اگر میں واقعات صحیح بیں تو محمد (منافیقیم) اس امت کے بی بیں۔ اور بیل جانیا ہوں کہ بیہ بات ضرور ہونے والی ہے اس اس امت کے لئے ایک نبی ہونے والا ہے جس کا انتظار ہے اور یہی اس کا زمانہ ہے۔ یا جیسا پھے انہوں نے کہا۔ راوی نے کہا کہ ورقہ اس معاطی کی نسبت خیال کرتے تھے کہ اس کے وقوع میں تا خیر ہوگئی ہے۔ اور کہتے تھے کہ آپ ٹرکب تک انتظار کیا جائے۔ اس کے متعلق ورقہ نے یہ اشعار کیے ہیں۔

لَجِ جُتَ وَكُنْتَ فِي اللِّهِ كُوى لُجَوْجَا لَهِمْ طَالَمَا بَعَثَ النَّشيجَا مِلَ الْكَالِيَ الْكِالِيَ الْكِالِيَ الْكِالِي الْكِلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّلِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلِلَّ الْمُنْ الْمُنَالِي الْمُلْمَالِي الْمُنْ الْمُنُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

خدیجے میں نے ایک کے بعد ایک وصف سنا اے خدیجے میر النظار بہت وراز ہوگیا ہے۔

بِبَطُنِ الْمَحْتَیْنِ عَلٰی رَجَائِی حَدِیْفَکِ اَنْ ارَی مِنْهُ خُرُوْجَا

اے خدیجے میں مجھتا اور امیدر کھتا ہوں کہ تہاری بات کا ظہور کہ کے دونوں بطنوں کے درمیاں

ہوگا۔

بِمَا حَبَرْتِنَا مِنْ قَوْلِ قَسِّ مِنَ الرُّهْبَانِ الْحُرَهُ أَنْ يَعُوْجَا مِن اس بات کو پیندنہیں کرتا کدراہبوں میں ہے شنامی راہب کی جس بات کی تم نے ہمیں خبر دی وہ میڑھی یا غلط ہوجائے۔

بِاَنَّ مُحَمَّدًا سَيَسُوْدُ فِيماً وَنَحْصِمُ مَنْ يَكُوْنُ لَهُ حَجِيْجَا كَرُحُد (مَنَّ يَكُوْنُ لَهُ حَجِيْجَا كَرُحُد (مَنَّ يَكُوْنُ) بَم مِن عَقريب مردار ہوجائيں كے اوران كی جانب سے جو شخص کسی ہے بحث كرے گاوہ بى غالب رے گا۔

وَ يَظْهَرُ فِي الْبِلَادِ ضِياءً نُوْدٍ يُفِيهُم بِهِ الْبَرِيَّةَ اَنْ تَمُوْجَا اور مَنتشر اور مَنتشر اور مَنتشر اور مَنتشر اور مَنتشر مونے سے بیائے گی۔ اور منتشر مونے سے بیائے گی۔

فَیَلْفَی مَنْ یُحَادِبُهٔ خَسَارًا وَیَلْفَی مَنْ یُسَالِمُهُ فَلُوْجَا اس کے بعد جو آپ سے جنگ کرے گا نقصان اٹھائے گا اور جو آپ سے مصالحت کرے گا فتح مندرے گا۔

فَیَالَیْتِی اِذَا مَا کَانَ ذَاکُمُ شَهِدُتُ وَکُنْتُ اَکُفَرُهُمْ عُلُوجًا کاش میں بھی اس وقت رہوں جب تہارے آ گے ان واقعات کا ظہور ہو۔ اور کاش اس میں واخل ہونے والوں میں سب سے زیادہ جھے دار رہوں۔

وَلُوْجًا فِی الَّذِی کَرِهَتْ فُرَیْشٌ وَلَوْعَجَّتُ بِمَکَّتِهَا عَجِیْجَا اس دین میں داخل ہو جاؤل جس ہے قریش کو کراہت رہے گی۔اگر چہوہ اپنے مکہ میں بہت کھے جی نیکار کریں (اور لبیک لبیک نیکاریں)۔

> لے (الف) میں نینا کے بچائے قوما ہے۔ (احمر محمودی)۔ ع (الف) اولھ ہے۔ (احمر محمودی)

اُرَجِی بِالَّذِی کَرِهُوُا جَمِیْعًا اِلٰی ذِی الْعَوْشِ اِنْ سَفَلُوْا عُرُوجًا جس چیزے اللہ عِن سَفَلُوْا عُرُوجًا جس چیزے واللہ عزش کے پاس سے سرفرازی کا امید وار بول جبکہ ان کو ذلت ہوگی۔

وَهَلُ اَمُرُ السَّفَالَةِ غَيْرُ كُفُو بِمِنْ يَخْتَارُ لِمِنْ مَسْمَكِ الْبُرُوْجَا جَلَ مِنْ مَسْمَكِ الْبُرُوْجَا جَلَ مِنْ مَا اللَّهِ الْمُرَوْقِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ مُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنَامِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وَإِنُ اهلِكُ فَكُلُّ فَتَى سَيَلُقَى مِنَ الْأَفْدَارِ مَنْلَفَةً خُرُوْجَا اوراً گرمیں مرجاؤں تو (تعجب کا مقام نہیں کہ) ہر جو ان مرد قضا وقدر کے تھم کے بموجب ہلاکت (اوراس دنیاہے) نکل جانے کے وقت سے قریب میں ملاقات کرنے وال ہے۔

### كعبة الله كي تغييراوررسول الله مثالثيَّة كالحجراسود كے معالم ميں حكم بنا

ابن المحتی نے کہا کہ جب رسول اللّٰہ فَاکِیْزَ کہ پینیٹیں سال کے ہوئے تو قریش نے تغییر کعبہ پرا تفاق کیا۔
وواس بات کی فکر میں تھے کہ اس پر جیت ڈالیس اور کعبۃ کو ڈھانے سے ڈرتے بھی تھے۔اور وہ آ دمی کے قد
سے پچھاونچا سنگ بستہ تھا۔انہوں نے چا ہا کہ اس کو بلند کریں اور اس پر جیت ڈالیس۔ بید خیال انہیں اس وجہ
سے پیدا ہوا کہ بعض لوگوں نے کعبہ میں سے خزانہ چرائیا تھا۔جو کعبہ کے اندرایک چہ بچہ میں رہا کرتا تھا۔اور بیہ
خزانہ جس شخص کے پاس پایا گیا اس کا نام دو یک تھا جو بنی کیلئے بن عمر وخزاعی کا غلام تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ قریش نے اس کا ہاتھ کا ث ڈالا حالا نکہ قریش کا یہ بھی خیال تھا کہ اس کوجن لوگوں نے چرایا تھا انہوں نے اس کودو یک کے یاس رکھا تھا۔

روم کے ایک تا جر کی ایک تشتی سمندر نے ساحل جدہ پرلا ڈالی تھی اور وہ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی تو ان لو گوں نے اس کی ککڑی لے لی اور کعبہ کی حصت بنا نے کے لئے اس کو تیار کیا۔اور مکہ میں ایک قبطی بڑھئی رہتا تھا۔اس

ل (الف) میں یخیارجمع متکلم کا کاصیغہ ہے جو غلط معلوم ہوتا ہے۔(احمرمحمودی)۔

ع (الغب) من تبيس ہے۔(احم محمودی)

س (الف) من بيس ب- (احد محودي)

نے انہیں میں رہ کر بعض ایمی چیزیں تیار کردیں جواس کے قابل تھیں اور ایک سانب تھا جو کعبہ کے چہ ہے۔

انکلا کرتا تھا۔ جہال وہ تمام چیزیں رکھی جاتی تھیں جو کعبہ کے لئے روز اند بطور نذراند آتی تھیں یہ سانب دھوپ
کھانے کے لئے کعبہ کی دیواروں پر آئیشتا اور لوگ اس ہے ڈرتے اس لئے کہ جب کوئی اس کے زویک جاتا
تو وہ اپنا سراٹھا تا اور مند کھولتا اور پھٹکاریں بارتا۔ تو لوگ اس ہے ڈرجاتے ۔ ایک روز جب وہ اپنی عادت کے موافق کے بیشا تھا اللہ تعالی نے ایک پرندکواس کی طرف بھیجا اور وہ
موافق ۔ کعبہ کی دیواروں پر دھوپ کھانے کے لئے جیشا تھا اللہ تعالی نے ایک پرندکواس کی طرف بھیجا اور وہ
اس کواڑ الے گیا تو قریش نے کہا کہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بات ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں
مانب کے شرے بھی بچا دیا۔ پھر تو اس کو ڈھا کرنئی تعمیر کرنے کے لئے سب سے سبہ متفق ہوگے ۔ اور
مانب کے شرے بھی بچا دیا۔ پھر تو اس کو ڈھا کرنئی تعمیر کرنے کے لئے سب سے سبہ متفق ہوگے ۔ اور
اللہ تعالی نے ہمیں
اٹھا اور کعب بیس کا ایک پھر نکا لاتو پھر اس کی ہوئی ہی نہ دوائل ہوئے کہ جا بیشا تو اس نے کہا اے گروہ
مزیش اس کی تعمیر بیس اپنی پاک کمائی کے سواکوئی چیز نہ داخل ہوئے دو۔ اس بیس خرچی کا بیسہ نہ گیا۔ سود کی
مائی نہ شرکے ہولوگوں بھر کسی پڑھام کر کے حاصل کی ہوئی شئے نہ داخل ہو۔ لوگ اس بات کی نہست ولید بن
مائی نہ شرکے ہولوگوں بھر کسی پڑھام کر کے حاصل کی ہوئی شئے نہ داخل ہو۔ لوگ اس بات کی نہست ولید بن
مائی نہ شرکیا ہولاگوں بھر کسی پڑھام کر کے حاصل کی ہوئی شئے نہ داخل ہو۔ لوگ اس بات کی نہست ولید بن

ابن ایخی نے کہا کہ جھے ہے عبداللہ بن جھ کی نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن صفوان بن امیہ بن حفف بن وجب بن حذافۃ بن جم و بن ہصیص بن کعب بن لوگ ہے روایت کی کہانہوں نے جعد ہ بن مہیر ہ بن ابی وجب بن عمر و کے ایک لڑے کو بیت اللہ کا طواف کرتے و یکھا تو اس کے متعلق دریا فت کیا کہا گیا کہ وہ جعد ہ بن ہمیر و کا بیٹا ہے اس وقت عبداللہ بن صفوان نے کہا کہاں شخص کا دادا لینی ابو وہب بی وہ شخص ہے جس نے کعبۃ اللہ کا ایک چھر اس وقت نکالا تھ جب قریش اس کے ڈھانے پر شفق ہوگئے تھے تو پھر اس کے ہاتھ ہے جہل کرا پی جگہ جا بیٹھا تھا تو اس نے اس وقت کہا تھا کہا گیا کہا ہے کہا کہ اس کی تھیر جس اپنی پاک کے ہاتھ ہوا کوئی چیز نہ داخل ہونے دو۔ اس جس خر چی کا پیسہ نہ لگاؤ۔ سود کی کمائی نہ شریک کروکسی پرظلم کر کے ماصل کی ہوئی چیز نہ داخل کرو۔ ابن ایکی نے کہا کہ ابو وہب رسول اللہ من چیز کے والد کے ماموں اور شریف حاصل کی ہوئی چیز نہ داخل کرو۔ ابن ایکی نے کہا کہ ابو وہب رسول اللہ من چیز کے والد کے ماموں اور شریف آ دمی بھے انہیں کی مدح جس عرب کے کسی شاعر نے کہا ہے۔

وَلَوْبِهَا بِنَى وَهُبِ انْنُحْتُ مَطِلَيْنِى عَدَتْ مِنْ مَدَاهُ رَحُلُهَا غَيْرُ خَالِبِ الرَّابِوهِ بِهِ النَّحْلُ الْحُلُهَا عَيْرُ خَالِبِ الرَّابِوهِ بِهِ عَلَى الْحُلُقِ الْحُلُقِ الْحُلُقِ الْحُلُقِ الْحُلُقِ الْحُلُولِ الْحَلَقِ اللَّهِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقُ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقُ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقَ الْحَلَقِ اللَّهِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقُ الْحَلِي اللَّهِ الْمُعَلِّيِ اللَّهُ الْحَلَقِ الْحَلِقِ الْحَلَقِ الْحَلِي الْحَلِي الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلِقِ الْحَلِي الْحَلِي الْحَلِي الْحَلِي الْمَالِقِ الْمَلِي الْحَلِي الْحَلِي الْحَلِي الْمَلْمِ الْمُعِلَّى الْحَلَقِ الْمَالِي الْحَلِي الْمِلْمِ الْمَلْمِي الْمُعَلِي الْمَالِمُ الْمُعِلَى الْمَلْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ ال اللَّذِي الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْ بِأَبْيَصَ اللَّهُ عَنْ فَوْعَیٰ لُوْتِی بُنِ عَالِبِ اِذَا حُصِدَتْ آنْسَابُهَا فِی الْذَوَائِبِ الرَّمِن الْمُوائِبِ الْمُلْوَدِ يَعَ وَاللَّهِ اللَّهُ وَالْبِ الْمُلْوَدِ عَلَى الْذَوَائِبِ الْمُلْمِلُ الْمُلْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مِنْ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا لِلْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مِنْ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللْمُؤْلِقُ مِنْ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ مُنْ اللْمُؤْلِقُ مِنْ اللْمُؤْلِقُ مِنْ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُلُولُولُ اللْمُؤْلِقُ مِنْ اللْمُؤْلِقُ مِنْ الللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ مِنْ الللْمُؤْلِقُلُولُ الللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُلُولُولُ اللْمُؤْلِقُلُولُ الللْمُؤْلِقُلُولُولُ اللْمُؤْلِقُلُولُولُ الللْمُؤْلِقُلُولُ الللْمُؤْلِقُلُولُ الللْمُولُولُ اللْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُلُولُ الللْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُلُولُ اللللْمُولِقُ

آبِی لَآخُدِ الطَّیْمِ بَرْتَاحُ لِلنَّدَی تَوسَط جَدَّاهُ فُرُوْعَ الْاَطَابِبِ وَ مِنْ لَا خُدِ الْعَابِبِ و وہ بدلہ لینے سے نفرت کرنے والا اور سخاوت سے راحت حاصل کرنے والا ہے اس کے دونوں سے وادا کا ان کی تمام شاخوں میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے۔

عَظِیْمُ رَمَادِ الْقَدُرِ یَمُلَا جِفَانَهٔ مِنَ الْنُحُبُنِ یَغُلُوْهُنَّ مِثْلُ السِّبَانِبِ (ووالیا تِی تُفَلُوْهُنَّ مِثْلُ السِّبَانِبِ (ووالیا تِی تَفَاکہ) اس کی دیگوں کے نیچ کی را کھڑ چیروں ہوتی۔ وہ اپنے بڑے کا ہے روثی ہے اپنے بجرتا کہ ان پر (روثی اس طرح بلند ہوتی تھی کہ) گویا وہ عید کا روز ہے۔

پھر قریش نے کجیے کے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے ٹھ ہرا لئے۔ دروازے کا حصہ بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کا۔ رکن اسود رکن بمانی کے درمیان کا حصہ بنی مخزوم اور قریش کے ان قبیلوں کا جوان سے ٹل گئے تھے۔ کجیے کا پچھلا حصہ بنی جھے اور بن مصیص بن کعب بن لوسی کے دو بیٹے تھے۔ ججر کا حصہ بنی عبدالدار بن قصی اور بنی اسم کا جوعمر و بن مصیص بن کعب بن لوسی کے دو بیٹے تھے۔ ججر کا حصہ بنی عبدالدار بن قصی اور بنی عدی ابن کعب بن لوسی کا جس کو حطیم بھی کہتے ہیں۔

پھرلوگوں کو کعبہ ڈھانے میں ڈرلگا اور اس ہے گھرانے گے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اس کے دھانے میں میں تم ہے پہل کرتا ہوں۔ پھراس نے کدال لی اور اس پر جا کھڑ ابوا۔ اور وہ کہدر ہاتھ۔ اللّٰہم لم توع ۔ یا اللّٰہ تو ڈرایا نہ جائے ۔ یا تھے کوئی خوف نہیں بعض کہتے ہیں کہ اس نے لم ذوغ عجم نے ٹیڑھی راہ افتیار نہیں کی ہے۔ یا اللہ ہم تو بھرائی ہی کے طالب ہیں کہا پھر اس نے رکن کی جانب سے پچھ حصہ ڈھایا۔ لوگ رات بھر فتظر رہے۔ اور کہا کہ ہم انظار کریں گے۔ اگر اس پرکوئی آفت آئی تو اس کا کوئی حصہ ہم نہ دھا کہیں گے اور جیساتھ وید ہی جھوڑ دیں گے۔ اور اگر کوئی آفت نہ آئی تو ہم سمجھیں گے کہ القد تعالی مارے کا مے دوسرے رافنی ہوگیا ہے ہم اے ڈھا کیں گے دوسرے روز رات کا پچھ حصہ باتی رہنے ہی کے وقت

لے (الف) میں بابیض کے بجائے صرف ابیض ہے جس ہے مصرع کا دزن باقی نہیں رہتا۔ (احمرمحودی)۔

ع میعنی نا نادادا . (احرمحمودی)

سے (بج د) میں عبر کا غظامیں ہے۔ (احمد محمودی)۔

سے (الف) میں لم ترع ہے اس صورت میں نعل باب افعال ہے ہوگا لیکس اس کے کوئی مناسب مقام معنی سمجھ میں نہیں آتے۔(احرمحمودی)۔

ہے وہ اپنے کام بیں مصروف ہو گیا اور اس نے بھی ڈھایا اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کردیا یہاں تک کہ جب وہ اساس ابراہیم علیہ السلام تک ڈھا چکے تو ایسے پھروں تک پہنچے جوسبز رنگ اوراونٹ کے کوہان کے سے اورایک دوسرے کوگرفت کئے ہوئے تھے۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے بعض حدیث کی روایت کرنے والوں نے کہا کہ قریش کے ایک شخص نے جواس کو ڈھار ہا تھا اس کے دو پھروں کے درمیان سبل واخل کیا تا کہ ان دونوں پھروں میں سے ایک کو اکھیڑے تو جیسے ہی اس پھر نے حرکت کی تمام مکہ میں ایک کڑا کا سنائی ویا اور لوگ ابرا جیمی اساس کے ڈھائے سے رک مجے۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے میہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قریش کواس کونے میں ایک تحریم لی (یا کتبہ) یا سریانی میں کٹھی ہوئی تھی لوگوں نے اس کو دیکھا تو پچھ نہ بچھ سکے یہاں تک کہ ایک یہودی نے اسے انہیں پڑھ کر سنایا۔اس میں لکھا تھا میں مکہ کا ما لک اللہ ہوں میں نے اس کواس وقت بیدا کیا جب آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور چا ندسورج کوصورت بخشی میں نے اس کے اطراف سات موحد فرشتوں کو مقرد کر دیا ہے وہ اس کی اس وقت تک حفاظت کرتے رہیں گے جب تک کہ اس کے دونوں پہاڑ باتی رہیں وہ اس کے رہنوالوں کے یائی اور دود ھے لئے مبارک ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ انشبا ہا کے معنی اس کے دونوں پہاڑ کے ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے ہے ہی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے المقام (لیعنی مقام ابراہیم) ہیں ایک تحریر پائی (یا کتبہ) جس ہیں لکھا تھا بیاللہ کی حرمت والا گھر ہے اس کا رزق اس کے پاس تین راستوں سے تاکی جس نے اس کو پہلے پہل (اس حرمت کا) سزاوار بنایا وہ اس کو طلال نہیں کرےگا (بے حرمت نہیں کرےگا)۔

ابن المحق نے کہا کہ لید بن ابی سلیم نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ لوگوں نے کعبہ میں نی خافیٰ کا بعث سے چالیں سال پہلے ایک پیچر پایا جس میں۔اگر ان کا دعویٰ سیج ہے۔لکھا تھا جو محف کسی نیکی کی تھیتی بعث سے چالیں سال پہلے ایک پیچر پایا جس میں۔اگر ان کا دعویٰ سیج ہے۔لکھا تھا جو محف کسی نیکی کی تھیتی بوئے گا تو اس کا پیچل رشک حاصل کرے گا۔(یعنی قابل رشک بن جائے گا) اور جو بدی کی کاشت کر سے گا۔اس کا پیچل ندامت حاصل کرے گا۔(کیا) تم لوگ برائیاں کرو گے اور اس کی جز اانچھی پاؤ کے ہاں

<sup>. (</sup>بنور) ش بكة ہـ

ع (الف) من تين ہے۔

م (الف) ین نیس ہے۔ (احرمحودی)

ہاں (ایسانہیں ہوسکتا) ہول کے پیڑ سے انگورنہیں تو ڑے جا سکتے۔

ابن آئت نے کہا کہ پھراس کی تغییر کے لئے قریش کے قبیلوں نے پھرجمع کئے۔ ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ پھر جمع کرتا تھا بھرانہوں نے اس کی تغییر شروع کی یہاں تک کہ جب تغییر رکن (لیعنی حجراسود) کے مقام تک پینچی تو قبائل میں جھڑا ہوا ہر قبیلہ جا ہتا تھا کہ اس کے مقام پر اس کوخود رکھے نہ کہ دوسرا یہاں تک کہ آپ میں اختلاف ہوگیااور جنتے جنتے بن گئے اور معاہدے ہو گئے۔اور سب کے سب جنگ کے لئے تیار ہو گئے۔اور بن عبدالدار نے خون سے بھرا ہوا ایک بیالہ لا رکھا اور وہ اور بن عدی بن کعب بن لوک نے مرنے تک لڑنے کا عبد كيا اوراييز باته اس كثور ، يس دُالي ان لوكول كانام "لعقة الله" يعنى خون جاشيز والمراحا سمیا۔غرض قریش جاریا نج روز تک اس حالت میں رہے۔ پھروہ سب معجد میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا۔اور انصاف پراتر آئے ۔بعض راوبوں کا دعویٰ ہے کہ ابوا میدا بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر ابن مخز وم نے جواس سال (لیعنی اس وقت) قریش میں سب ہے زیادہ من رسیدہ نقا کہا کہ اے گروہ قریش اس مسجد کے دروازے ہے جو پہلافخص داخل ہواس کوایئے آپس کے اختلافی مسئلہ میں فیصلہ کرنے والا بناؤ۔انہوں نے رائے مان لی پھران کے پاس پہلا آنے والا تخص رسول الله مُنَاتِقَةُ متے جب انہوں نے آپ کو ویکھا تو کہا بیتو وہ امین ہے جس کوسب جانتے ہیں۔ بیٹھ ہے ہم راضی ہیں۔اور جب آپ ان کے پاس پہنچا ورانہوں نے آ پ کواس فیصلہ کے قابل جھکڑے کی خبر دی تو رسول الله شاہی کے مرایا میرے یاس ایک کپڑ الاؤ۔ تو آ پ کے پاس کپڑالا یا گیا۔ آپ نے اس رکن (حجراسود) کولیا۔اورایے ہاتھ سے اس کپڑے میں رکھا۔اور فرمایا کہ ہرایک قبیلہ اس کپڑے کا ایک ایک ایک کونا پکڑے اور سب کے سب مل کر اس کو اٹھاؤ۔ انہوں نے ایبای کیا۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کو لے کراس کے مقام تک پہنچ تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کور کھ دیا اور اس پرتغیر ہونے لگی۔قریش رسول التد منگ ٹیزا پر وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کوامین ( کہہ کے ) یکارا کرتے تھے۔ پھر جب وہ تغییر سے فارغ ہوئے اور جبیبا جا ہاا سے تغییر کیا تو زبیر بن عبدالمطلب نے سانب کے واقعہ کے متعلق جس کے سبب سے قریش تغییر کعبہ سے ڈرتے تھے بیاشعار کیے۔

عَجِبُنُ لَهَا نَصَوَّبَتِ الْعُفَابَ إِلَى النَّعُبَانِ وَهِي لَهَا اضْطِرَابُ عَجِيبِهِ الْمُعَابِ الْمُعَابِ الْمُعَابِ الْمُعِرَادِينِ وَالَى جِيرِ بِ مَصِيّةِ بِهِ الْمُعَابِ اللهِ الْمُعَابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

جب کعبہ کی از سرنونغیر کے لئے ہم اٹھے تو وہ ہمیں ڈرانے کے لئے اس عمارت پر سے حملہ کرتا اور وہ خود بھی ڈرتا تھا۔

فَلَمَّا اَنْ خَشِیْنَا الرِّجْزَجَاء کُ عُفَابٌ تَتُلَنِبٌ لَهَا انْصِبَابُ پر جب ہم اس تکلیف دہی یا نقصان رسانی سے ڈر گئے تو ایک عقاب آیا جس کا نزول راست ای کے لئے ہوا تھا۔

فَضَتَهَا آ اِللَّهَا ثُمَّ خَلَتُ لَنَا الْبُنْيَانَ لَيْسَ لَهُ حِجَابُ اس نے اسے اپی جانب محینی لیا اور ہمارے لئے کعبۃ اللّٰد کو ضالی کر دیا کہ اس (کے پاس جائے) کے لئے کوئی روک ندر ہے۔

فَفُمْنَا حَاشِدِیْنَ اِلَی بِنَاءِ لَنَا مِنْهُ الْقَوَاعِدُ وَالتُوابُ لِی بِنَاءِ لَنَا مِنْهُ الْقَوَاعِدُ وَالتُوابُ لِی بَم سِ کے سب شغق ہو کر جلائفیر کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اس کی بناءاور مٹی کا کام ہمارے و مدتھا۔
غَدَاةٌ نَوْفَعُ التَّاسِیْسَ مِنْهُ وَلَیْسَ عَلَی مُسوَیْنَا فِیَابُ جَس روزہم اس کی بنیاو کی تغیر کررہے ہے ہم میں کے درست کرنے والے پر کپڑے نہ ہے (یا ہماری شرمگا ہوں پُر کپڑے نہ ہے یعنی ہم نگے ہوکراس کی تغیر کررہے ہے زمانہ جاہلیت میں نگے ہوکراس کی تغیر کررہے ہے زمانہ جاہلیت میں نگے ہوکراس کی تغیر کررہے ہے زمانہ جاہلیت میں نگے ہوکراس کی تغیر کررہے ہے زمانہ جاہلیت میں نگے ہوکراس کی تغیر کردے ہے زمانہ جاہلیت میں نگے ہوکراس کی تغیر کردے ہے زمانہ جاہلیت میں نگے ہوکراس کی تعیر کردے ہے زمانہ جاہلیت میں نگے ہوکراس کی تغیر کردے ہے زمانہ جاہلیت میں نگے ہوکراس کی تغیر کردے ہے تھے زمانہ جاہلیت میں نگے ہوکراس کی تغیر کردے ہے تھے زمانہ جاہلیت میں نگے ہوکر کام سمجھا جاتا تھا)۔

اَعَزَّ بِهِ الْمَلِيْكُ بَنِي لُوْيٍّ فَلَيْسَ لِلأَصْلِهِ مِنْهُمْ ذَهَابُ ما لک نے اس کام کے ذریعہ بنی لوی کواعز از سرفراز فر مایا پس اس عزت کی جڑان کے پاس جا مہیں عتی۔

وَقُدُ حَشَدَتُ هُنَاكَ بَنُوْ عَدِيٍّ وَمُرَّةُ فَدُ تَفَدَّ مَهَا كِلَابُ اس مقام پر بنی عدی بھی جمع شے اور تیزی سے کام کررہے شے اور بنی مرق بھی لیکن بنی کلاب تو ان سب سے آگے شے۔

تَبُوَانَا الْمَلِيْكُ بِذَاكَ عِزًا وَعِنْدَ اللهِ يُلْتَمَسُ النَّوَابُ اللهِ اللهِ يُلْتَمَسُ النَّوَابُ الله اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِي

لے (الف) میں فلت حائے علی ہے جس کو جنگلف سی کہا جا سکتا ہے یعنی بیت اللہ کے ڈھانے کو ہمارے لئے ملال کرویا۔ (احمدمحمودی) علا ووسری روایت مسادینا کے لحاظ ہے توسین کے درمیان کا ترجمہ ہے جس کا ذکر ابن ہشام نے آئے کیا ہے۔ (احمدمحمودی)

تعالیٰ ہی ہے ہوتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مساوینا ثیاب کی روایت بھی آئی ہے۔رسول الله مَثَلَّ اَنْتَفَعُ کے زیانے میں تعبۃ الله المُحارہ ہاتھ کا تھا۔اوراس پرسفیدسوتی کپڑا ڈالا جاتا تھا۔ پھر دھاری دار لمبی جا دریں ڈالی سنیں اور پبلا مخص جس نے اس کو دیبا (ریٹمی کپڑا جس کا تا تابا تاریشمی ہو) ڈالا وہ جہاج بن پوسف تھا۔

## بيان مس ل

ابن آخق نے کہا کہ قریش نے میں (کا لقب اختیار کرنے) کی ایک رسم ایجاد کی جس کو انہوں نے غور وخوض کے بعد مناسب سجھا تھا جھے خرنہیں کہ بیا بجاد واقعہ فیل ہے پہلے کا تھایا اس کے بعد کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابراہیم طلائل کی اولا واور حرم میں رہنے والے اور بیت اللہ کے متولی مکہ کے ساکنین اور متوطنین چیں سارے عرب میں کو نہ ہماراساحق ہے نہ ہماراسام جہومنزلت۔ اورخود عرب بھی اپنی ایسی قدر و پی سارے عرب میں اپنی ایسی قدر و منزلت وہ ہماری جانے ہیں۔ پس اے حرم کے رہنے والوتم حرم کے باہر کی کسی میزلت نہیں بچھتے جیسی قدر و منزلت وہ ہماری جانے ہیں۔ پس اے حرم کے رہنے والوتم حرم کے باہر کی کسی چیز کی ایسی عزت نہ کر وجیسی تم حرم کی عزت کرتے ہو۔ اگر تم نے (خارج حرم کی چیز وں کا بھی) ایسا ہی احترام کیا تو دوسر ےعرب تمہارے یاس کی حرمت والی چیز وں کوسبک سجھے تاکیں گے۔

یے حمس کے معنی بہادر خاندانی دلیر۔اور دین امور کی سخت پابندی کرنے والے کے ہیں۔قریش کن نداور بنی جدیلہ اور ان کے تابعین نے اپنے سے بیلقب اختیار کی تھا۔ان کا بیلقب اختیار کر تایا تو امور دینداری کی سخت پابندی کی وجہ ہے تھا یا اس وجہ سے تھا کہ دوحمہا ویعنی تعبۃ اللہ شریف کی بناویس رہنے والے تھے کذائی منتبی الارب۔(احرمحمودی)

کے لئے حرام ہوتی ۔اور بنی کنا نہ اور بنی خز اعد بھی مذکورہ امور کے لحاظ ہے انہیں میں داخل ہو گئے تھے۔ ا بن ہشام نے کہا کہ مجھ ہے ابوعبیدہ نحوی نے بیان کیا کہ بنی عامرا بن صعصعة بن معاویة بن مکر بن ہواز ن بھی ندکورہ امور میں انہیں کے ساتھ ہو گئے ہتھے۔عمر و بن معدی کرب کا بیشعر بھی مجھے اس نے سنایا۔ أَعَبَّاسُ لَوْكَانَتُ شِيَارًا جِيَادُنَا بِتَثْلِيْتُ مَانَاصَيْتَ بَعْدِى الْأَحَامِسَا اے عماس جنگ تثلیث کے روز اگر ہمارے گھوڑے موٹے تا زے اچھے ہوتے تو تو میرے بعد بحرمس کالقب رکھنے والوں (یعنی بی عامر ) ہے جھکڑانہ کرتا۔

ابن ہشام نے کہا کہ تثلیث ان کےشہروں میں ایک مقام کا نام ہے اورشیار کے معنی السمان الحسان ہیں۔اورلفظ احامس سے شاعر کی مراد بنی عامرا بن صعصعۃ اورعباس سے مرادعباس بن مراداس اسلمی ہے جس نے بنی زید پر مقام تثلیث میں لوٹ مار کی تھی۔ اور پیر بیت عمر و کے تصید ہے کی ہے۔ اور اس نے لقیط بن زرارة الداري كابيشعر جنك جبله كيمتعلق سناما \_

اَجُذِهُ إِلَيْكَ إِنَّهَا بَنُوْعَبْس اَلْمَعْشَرُ الْجِلَّةُ فِي الْقَوْمِ الْحُمس تویہ بات اچھی طرح جان لے کہ وہ بنی عبس ہیں حمس کا لقب اختیار کرنے والے لوگوں میں یڑے کھرائے والے ہیں۔

شاعرنے بیشعراس لئے کہا کہ جنگ جبلہ کے روز بن عبس بنی عامر بن صعصعة میں خلفاء تھے۔اور جنگ جبلہ وہ جنگ تھی جو بنی حظلہ بن ما لک ابن زید مناۃ بن تمیم اور بنی عامر بن صعصعۃ کے درمیان ہوئی تمتی \_اوراس جنگ میں بنی عامر بن صعصعة کو بنی حظلہ پر فتح ہوئی تھی اس جنگ میں لقیط ابن زرار ہ بن عدس تحتل هوا \_اور حاجب بن زراره بن عدس قید هواا ورغمر و بن عمر و بن عدس بن زید بن عبدالله بن دارم بن ما لک بن حظلہ شکست کھا کر بھا گا ای جنگ کے متعلق جر بر فرز وق ہے کہتا ہے۔

كَانَّكَ لَمْ تَشْهَدُ لَقِيْطًا وَحَاحِبًا ﴿ وَعَمْرُو بْنَ عَمْرُو إِذْ كَاوُايَا لَدَارِم محویا تو نے لقیط و حاجب وعمر و بن عمر و گواس حالت میں دیکھا ہی نہیں جبکہ وہ ایکار رہے تھے کہ اے بی دارم جاری امداد کو آؤ۔

لے (الف) میں الحلیۃ ہے یا جاء طلی ہے جس کے معنی میہ ہوں سے '' یا وجو دسا کن حل یعنی خارج حرم ہونے کے حمس میں داخل الله (احرمحودي)

ع (الف) بین دعابعیغه واحداس صورت میں ضمیر صرف عمر و کی جانب پھرے گی بعنی جبکہ و ہ دیکار رہاتھا۔ (احرجمودی)

سے بیت اس کے ایک قصید ہے کی ہے۔ پھران کا مقابلہ ذی نجب میں ہوا تو بنی حظلہ کو بنی عامر پر فتح ہوئی۔اوراس روز حسان بن معاویہ الکندی جس کی کنیت ابو کہٹ تھی قتل کیا گیا۔اور پزید بن الصعق الکلائی قید ہوا۔اورطفیل بن مالک بن جعفر بن کلاب ابو عامر بن الطفیل فکست کھا کر بھا گا۔اس کے متعلق فرز دق کہتا

وَمِنْهُنَّ إِذْنَجْى طُفَيْلُ بْنُ مَالِكِ عَلَى قُوزُلِ رَجُلًا رَكُوْضَ الْهَزَائِمِ جَلُول شَعْلَ الْهَزَائِمِ جَلُول شَل الْمَاسِيْةِ وَرَلْ نَا مُ مُحُورُ مِ رَسُوا رَحَكَست جَلُول شَل مِن الكام الْمَاسِيْةِ وَرَلْ نَا مُ مُحُورُ مِ رَسُوا رَحَكَست كَا الْمِرْ الْمَا الْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُوالُولُ اللّهُ وَالْمُامُ وَالْمُامُ وَلَا اللّهُ وَالْمُامُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

وَنَحُنُ ضَوَبُنَا هَامَةَ ابْنِ خُوَبُلد يَزِيْدَ عَلَى أَمِّ الْفِرَاخِ اَلْجَوَاثِمِ اورجم نے یزید بن خویلد کی اس کموپڑی پرضرب لگائی جس ہے کوئی پرندنیس اڑا (لیمنی اس کا انقام نیس لیا حمیا)۔ ل

یدونوں بیتیں ای کے قصید ہے گی ہیں۔ تو (اس کے جواب میں) جریر نے کہا۔

و کَنْحُنُ خَطَبْنَا یِلا ہُنِ کَبْشَةَ تَاجَةً وَلَا قَیْ اُمُوا فِیْ صَجَّةِ الْنَحْبُلِ مِصْفَعَا ہم نے ابن کہد کے تاج کورنگ دیا اس نے گھوڑوں کے خول میں ایک بلند آ وازفسیج و بلیغ محنی سے ملاقات کی تھی ۔ ( یعنی میر ہے مقالے میں آیا تھا)۔ یہ بیت اس کے ایک قصید ہے کہ ہے۔
جگہ جبلہ اور جنگ ذی سخب کے واقعات میں نے جو پچھ بیان کئے وہ اس سے بہت زیا وہ طولا نی بین ان کے کھل بیان سے جھے ای بات نے روک دیا جس کا ذکر میں نے جنگ فجار کے بیان میں کر دیا ہے۔

این آئی نے کہا کہ پھر انہوں نے اس رسم مس میں ایسی ایسی بہت ی با تیں ایجا وکیس جو ان کے باس نہیں انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے اس رسم مس میں ایسی ایسی بہت ی با تیں ایجا وکیس جو ان کی استعمال کرنا اور سے کوگرم کر کے تھی بنا کر استعمال کرنا اور سے کوگرم کر کے تھی بنا کر استعمال کرنا اور جب تک وہ احرام ہا عمد صح ہوئے ہوں۔ اور نہ انہیں کمبل کے خیموں میں وافل ہونا جا ہے ۔ اور جب تک وہ احرام میں ہوں چیڑے کے خیموں کے سوائسی اور کے سایہ میں نہ وافل ہوں۔ پھر اور جب تک وہ احرام میں ہوں چیڑے کے خیموں کے سوائسی اور کے سایہ میں نہ واقع ہوں۔ پھر مے کے جم مورائسی اور کے سایہ میں نہ وہ تی واقع ہوں۔ کیموں کے سایہ میں نہ وہ تی واقع ہوں۔ کیموں کے سایہ میں نہ وہ تی واقع ہوں۔ کیموں کے سایہ کی جب وہ تی ہوں۔ کیموں کے سایہ میں نہ وہ تی واقع ہوں۔ کیموں کے سایہ کیموں کے با ہر والوں کو جا ہوں کیموں کے با ہر والوں کو جا ہوں کے دیموں کے واقع کی کے حرم

میں آئے کیں تو اینے ساتھ لایا ہوا باہر کا کھا تا حرم میں کھا کیں۔اور جب وہ آئیں اور بیت اللہ کا بہلا طوا ف

لے عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی فخص قمل ہوجائے تو اس کی کھوپڑی ہے ایک پرندنگل کرچلا تار ہماہے تی کہ اس سے قبل کا انتقام لیا جائے۔(احرمحمودی)

يرت اين مثار ٥ صراة ل

کریں توحمس کے کپڑوں کے سوا دوسرے کپڑوں میں طواف نہ کریں۔اگرحمس کے کپڑوں میں انہیں کوئی کپڑا نہ طے تو نگلے ہیت اللّٰد کا طواف کریں ۔اگران میں کے کسی ذیعز ت مردیاعورت کومس کا کوئی کپڑا نہ ملے اور وہ اپنی عزت کا خیال کر کے اپنے انہیں کپڑوں میں طواف کر لے جس کو وہ حرم کے باہر سے لایا ہوتو اس کو جا ہے کہا ہے طواف کے بعدا ہے اتار سچینکے اور بران کپڑوں سے کوئی شخص بھی استفادہ نہ کرے اور نہ ا ہے بھی کوئی مخص جیموے نہ خود وہ اور نہ اس کے علاوہ اور کوئی مخص۔عرب ان کپڑوں کولتی کہتے تھے انہیں احکام پرانہوں نے عربوں کوا بھاراا درانہوں نے ان کی اطاعت کی دوسرے لوگ عرفات پر مخبرتے اور وہیں سے طواف کے لئے مکہ آتے اور بیت اللہ کا طواف نگے کرتے تھے۔مرد نگے طواف کرتے لیکن عور تیں جاک والے کرتوں کے سواسب کپڑے اتار دیتیں اور ای ایک کرتی میں طواف کرتیں۔ایک عورت نے اس حالت من بیت الله کاطواف کرتے ہوئے بیشعرکہا ہے۔

ٱلْيَوْمِ يَبْدُوْ بَغْضَةً ٱوْكُلَّهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلَّهُ آج اس چیز کا کچے حصد بد پوراحمد بے پردہ ہوجائے گا۔لیکن اس کا جوحمہ بھی بے پردہ ہو میں اس کوحلال (یا وقف برائے عام )نہیں کروں گی۔

اورا گرحرم کے ہاہر کا کوئی مخص اپنے انہیں کپڑون میں طواف کر لیتا جس کو پہنے ہوئے وہ ہیرون حرم آیا تھا۔تو وہ ان کوا تار پھینکآا دران ہے کوئی شخص استفادہ نہ کرتا۔ نہ وہ ادر نہاس کے سوا کوئی اور عرب کا ایک معخص اینے ان کپڑوں میں سے ایک کپڑ ہے کا ذکر کرتا ہے جس کواس نے اتار پھینکا تھا۔اوروہ اس کے پاس نه جاتا تفا - حالانکه اے وہ کپڑا ہے انتہا پند تھا وہ کہتا ہے۔

كَفَى حَزَنًا كَرِّى عَلَيْهَا كَانَّهَا لَ لَقًى بَيْنَ آيْدِى الطَّايِفِيْنَ حَرِيْمُ میرااس کے پاس سے ہار ہارگز رناغم کھانے کے لئے کافی ہے گویا وہ طواف کے بعد کا پھینکا ہوا كيڑا ہے جوطواف كرنے والوں كے سامنے پڑا ہے كيكن لوگوں كا ہاتھ لگنے ہے محروم ہے۔ شاعرنے (حریم کا جولفظ استعمال کیا ہے اس سے اس) کی مرادیہ ہے کہ وہ جھوانبیں جاتا۔عرب کا میں حال رہا یہاں تک کداللہ تعالی نے محمر مُن اللہ اللہ عوث فرمایا اور جب اس نے آپ کا دین منتحکم فرمایا اور آپ کے لئے سنن جج مشروع فرمائے تو آپ پربیآ بت نازل فرمائی:

﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضُ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِهم ﴾

'' پھر وہیں سے تم بھی چلو جہاں سے (تمام) لوگ چلتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرو بے شبہ اللّٰہ بڑ امغفرت کرنے والا اور بڑارتم کرنے والا ہے''۔

یباں تم ہے مراد قریش ہیں۔اورالناس ہے مراد تمام عرب کے لوگ ہیں۔ پس آپ جج کے سال
سب کوعرفات لے گئے اور وہیں تخبرے رہے اور وہیں ہے (طواف کے لئے مکہ) تشریف لائے اور اہل
حرم نے لوگوں پر جوجوان کی غذاؤں اوران کے لباس کو بیت اللہ کے پاس استعمال کرنا حرام قرار دیا تھا کہ وہ
نگے طواف کرتے تھے اور ان کے حرم کے باہر ہے لائے ہوئے کھانے کو حرام کر دیا تھا ان کے متعنق اللہ تعالیٰ
نے آپ پر ہیا حکام نازل فرمائے:

﴿ يَا بَنِيْ آدَعَ حُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَنْجِي وَّكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تَسْرِفُواْ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِةٍ وَالطَّلِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ؟ قُلْ: هِيَ لِلَّذِيْنَ الْمُسْرِفِيْنَ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِةٍ وَالطَّلِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ؟ قُلْ: هِي لِلَّذِيْنَ الْمُسْرِفِيْنَ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِي الْحَيْمَةِ عُوْمَ الْقِيامَةِ كَذْلِكَ نَعْضِلُ الْأَيَاتِ لِقَوْمَ يَعْلَمُونَ ﴾ آمنون المُعَلَّةِ اللهُ فَيَا قَلْهُ وَلَيْ الْعَلَيْفِ وَالْعِلَمَةِ عَلَى الْمُعَلِّةِ اللهُ فَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مُنَاتِّنَا کو جب مبعوث فر مایا تو اسلام کے ذریعے جمس کی رسم کواورلوگوں کے ساتھ قریش کے اس برتا و کوجس کا انہوں نے ایجا دکیا تھا پست اور ذکیل کردیا ۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن الی بکر بن مجھ بن عمر و بن حزم نے اور انہوں نے عثان بن ابی سلیمان بن جیر بن مطعم سے انہوں نے اپنے چھا بافع بن جبیر سے انہوں نے اپنے والد جبیر بن مطعم سے روایت کی انہوں نے کہا کہ جس رسول اللہ کو آپ پر وحی نازل ہوئے سے پہلے اس حال جس و یکھا کہ آپ اپنے ایک اونٹ پر عرفات جس تمام لوگوں کے ساتھ اپنی قوم کے درمیان تھم سے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اللہ عز وجل نے آپ کو جو تو فتی عطافر مائی تھی اس کے سب آپ وہاں سے انہیں سب کے ساتھ ونگل دے ہیں۔ نافی تھی تسلیما کشورا۔

# رجم شیاطین کا حادثه اور کا ہنوں کارسول الله منافیقی کے ظہور سے خوف دلا تا

ابن اتحق نے کہا کہرسول اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللللللّهُ مِنْ الللللللللّهُ مِنْ الللللللللللللللّهُ مِنْ اللللللللللللّهُ مِنْ الل میں کے احبار (علما) اور نصاریٰ میں کے راہب (برہیز گار) اور عربوں میں کے کا بمن آپ کے متعلقہ حالات کی خبریں دیا کرتے تھے۔ یہود کے احبار اور نصار کی میں کے راہبوں کے علم کا ذریعے تو وہ تھا جوانہوں نے اپنی کتابوں میں آپ کی صغت اور آپ کے زمانے کی صغت کے متعلق یا یا تھ اور ان کے انہیائے آپ کے متعلق ان سے جوعہد لیا تھا۔اور عرب کے کا ہنوں کے علم کا ذریعہ جنوں میں کے شیطان تنھے جوان کے یاس خبری چرا کرلاتے تھے جب کہان کی حالت میتھی کہانہیں نجوم سے مارکران خبروں ہے روکا نہ جاتا تھا۔ کا بمن مرداور کا ہنہ عورتول کی جانب ہے ہمیشہ آ پ کے متعلق بعض امور کا ذکر ہوتا رہا ہے جس کی عرب کچھ پروانہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہالقد تعالیٰ نے آپ کومبعوث فر مایا اور وہ تمام با تمیں جن کا وہ ذکر کیا کرتے تھے واقعہ بن گئیں۔ تب انہوں نے اس کو جانا۔ پھر جب رسول اللّٰهُ کَا اَیْوَت کا زیانہ قریب ہو گیا اور آپ مبعوث ہو گئے تو شیاطین (اخبار کے ) سننے سے روک دیئے گئے۔اور ان کے ان مقامات کے درمیان جہاں وہ بیٹے کرخبریں سنا کرتے تھے روک پیدا کر دی گئی اور ان پر تارے برسائے گئے۔تو جنوں نے بھی جان لیا کہ خدائے تعالیٰ کے احکام میں ہے کس خاص تھم کے سبب سے بیروا قعات ہور ہے ہیں جواس کے بندول میں جاری ہور ہاہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے نبی منافیّیم کو جب مبعوث فر مایا اور جب جنوں کو خبروں کے سننے سے روک دیا گیا۔اورانہوں نے اس عظیم الشان خبر کو جان لیا اور بڑی بڑی علامتیں دیکھے لیس پھر بھی انہوں نے اس میں ہے بعض چیز وں کا انکار کر دیا تو ان واقعات کی خبر اللّٰد تعالیٰ اپنے نبی مَثَلَّ فِیْزَ کُمُوان الفاظ مين ويتاب:

 پروردگار کی شان بہت برتر ہے اس نے نہ کسی کوشر یک زندگی بنالیا ہے نہ کسی کو بیٹا۔واقعہ یہ ہے کہ ہم جس کا بے وقوف شخص اللہ پر دوراز کار باتیں بنایا کرتا تھا۔ ہمیں تو یہی خیال رہا کہ انس و جن ( میں سے کوئی بھی ) اللہ برجھوٹے الزامات ہرگز نہ لگائے گا''۔

﴿ وَا نَهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْدُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا إلى قُولِم وَانَا كُنَا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْأَنَّ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَانَا لَا نَدُرِي اَشَرُّ الرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبَّهُمْ رَشَدًا ﴾

''بات میہ ہے کہ انسانوں میں کے بعض اشخاص جنوں میں کے بعض افراد کی پناہ لیا کرتے تھے تو انہوں نے ان کو جہالت 'سرکشی اورافتر اپر دازی میں بڑھادیا ہے۔

### (الله تعالى كاس تول تك)

اور ہم (خبریں) سننے کے لئے اس (آسان) کے چند مقاموں پر بیٹھا کرتے تھے اور اب جوسننا چاہتا ہے وہ اپنی گھات میں شہاب کو پاتا ہے۔ اور ہم نہیں جانے کہ (اس تغیرے) زمین والوں کے ساتھ برائی کا اراوہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی رہنمائی کا اراوہ فر مایا ہے'۔

پھر جب جنوں نے قرآن سناتو جان لیا کہ قرآن کے نزول سے پہلے ای وجہ سے ان کو (اخبار ساوی کے ) سننے سے روکا گیا ہے کہ کہیں وی دوسری ساوی خبروں سے مشتبہ ند ہو جائے اور جو با تیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی میں آئی ہیں وہ زمین والوں کے پاس مظکوک ند ہو جا کیں ۔ تا کہ جبت قائم رہ اور شبہوں کا ایسا خاتمہ ہو۔ کہ لوگ ایمان لا کیں اور تقمد ایق کریں۔اس وی اللی کو سننے کے بعد جن اپنی قوم کو ڈرانے کے لئے لوٹ گئے۔

﴿ قَالُواْ يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ بَغْدِ مُوْسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَهْدِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ ال

"انہوں نے کہاا ہے ہماری تو م ہم نے ایک کتاب تی ہے جومویٰ کے بعداتری ہے۔اوراس سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تقدین کرنے والی ہے حق اور سید ھے راستے کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔آخرآ بت تک"۔

جن جو ہیکہا کرتے تھے کہ''انسانوں میں کے بعض اشخاص جنوں میں کے بعض افراد کی پناہ لیا کرتے تھے تو انہوں نے ان کو جہالت' سرکشی اور افتر ایر دازی میں بڑھا دیا'' اس کا واقعہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ قریش اوران کےعلاوہ دوسرے بھی جب سنر کرتے اور رات گزارنے کے لئے کسی وادی بیں اترتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ بیں آج رات اس وادی بیس غلبہ رکھنے والے جن کی پناہ لینتا ہوں اس برائی ہے جواس وادی میں ہے۔

> ابن ہشام نے کہا کہ رہن کے معنی طغیان وسفہ کے بیں۔ رؤبۃ بن العجاج نے کہا۔ اِڈ تَسْتَبِی الْقَدَّامَةَ الْمُرَهَّقَا

''اس وقت کا خیال کر وجبکہ وہ عورت سرگشتہ اور نا دان نوجوان کو پھانس لیتی تھی''۔ بیہ بیت اس کے رجز بیاشعار میں کی ہے۔ رہت کے معنی کسی چیز کی ایسی تلاش کرنے کے بھی ہیں کہتم اس سے قریب ہو جاؤ خواہ اسے حاصل کر لویا نہ حاصل کر و۔ رؤبۃ بن العجاج کے مورخر کا وصف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

بصبصن وَاقْشَعْرَرْنَ مِنْ خَوْفِ الرَّهَقّ

"شکاری تلاش کرنے والے کے قریب ہونے کے ڈرسے وہ دم ہلاتے اور کا پہنے لگتے ہیں"۔

یہ بیت اس کے رجز یہ اشعار کی ہے۔ اور رہتی مصدر بھی ہے (جس کے معنی تکلیف جمیلنا اور بارا ٹھانا ہے)

ایک فض دوسرے سے کہتا ہے۔ رَهِفَتُ الْإِنْمَ اَو الْعُسُو الَّذِي ارْهَفَتَنِي رَهَفًا شَدِيْدًا۔ بیس نے اس

گناہ یا اس خی کو برواشت کرلیا۔ جس کا سخت بار تونے جمھ پر ڈالا۔ اللہ تعالی کی کتاب بیس ہے فئے شِیْنَا اَنْ

یُرْهِفَهُمَا طُغْیَانًا وَ کُفُراً۔ ہم نے خوف کیا کہ کہیں وہ ان دونوں (ماں باپ) پر سرکشی اور کفر کا بار نہ

ڈالے۔ اور عُفر مایا:

وَ لَا تُرْهِفُنِيْ مِنْ اَمْوِیْ عُسُوا۔ "میرے معاطی سی مجھ پریخت بارند ڈالنا"۔
ابن ایخل نے کہا کہ جھے سے بیفوب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الاضل نے کہا کہ ان سے بیان کیا گیا ہے کہ جب تاروں سے (جنوں کو) مارا گیا تو تو عرب کا پہلا شخص جوتا روں کوٹو ٹنا و کیے کر گھبرایا وہ بی ثقیف میں کا تضاوروہ لوگ انہیں میں کے ایک شخص عمر و بن امیہ نامی کے پاس گئے جو بی علاج سیمی سے تفار داوی نے کہا کہ درائے کے لحاظ سے وہ تمام عرب میں سب سے زیادہ ہوشیار اور جالاک تھا۔ انہوں نے اس سے کہا

ا (الف) شنيس بـ (احرمحودي)

ع وقولہ کے بجائے (الف) میں الی قولہ لکھا ہے جوغلط ہے۔ (احم محمودی)

س (بجر) شاحد بنی العلاح ہاور (الف) شامیة بن العلاج ہے۔ (احرمجودی)

اے عمر و کیا تو نے بیتارے چھنکے جانے کا آسان کا نیاوا قدنیں دیکھااس نے کہا کیوں نہیں (دیکھا تو ہے)۔
لیکن انظار کر واور دیکھو کہ اگر بیتارے وہی ہیں جن سے بروبح میں رہنمائی حاصل ہوتی اور جن سے موسم گر ماوسر ماکی شناخت ہوتی ہے جس سے لوگ اپنی زندگی کے وسیلوں کی درسی کر لیتے ہیں اور بیووہ ی تارے ہیں جو پھیکئے جارہ ہیں تو خدا کی شم بساط دنیا اب لیٹی جارہی ہے اور بیاس مخلوق کی بر باوی کا سامان ہے جواس دنیا میں رہتی ہے۔ اور اگر بیتارے ان تاروں کے سوااور ہیں۔ اور وہ اپنی جگہ پر قائم اور بحال خود ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ارادہ ہے جواس مخلوق ہے ہے۔ لیکن وہ کیا ہے (خداہی جانے )۔

ابن آئی نے کہا کہ محمد بن مسلم بن شہاب الزبری نے علی بن حسین ابن علی بن ابی طالب (رضوان القد تعالیٰ علیہ میں ا تعالیٰ علیہم) سے اور انہوں نے عبدالقدا بن عہاس سے اور انہوں نے چندانصار کے لوگوں سے روایت کی کہ رسول اللّٰهُ فَالِیْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ

مَاذَا كُنتُمْ تَقُولُونَ فِي هَذَا النَّجِمِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ.

''تم ان تاروں کے متعنق جن کو پھینکا جا تا ہے کیا کہا کرتے تھے۔انہوں نے کہاا ہے اللہ کے نبی جب ہم انہیں پھینکے جاتے ہوئے دیکھتے تو کہتے تھے کوئی بادشاہ مرگیا۔کوئی بادش ہ برسر حکومت ہوگا۔کوئی لڑکا پیدا ہوا۔کوئی لڑکا مرگیا۔

### تورسول الله فَيْنَافِي فِي ما يا

لِيْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَانَ إِذَا قَضَى فِى خَلْقِه آمْرًا سَمِعَهُ حَمَلَةُ الْعَرُشِ وَسَبَحُوا فَسَبَحَ مَنْ تَحْتَهُمْ فَسَبَّحَ لِتَسْبِيهِهِمْ مَنْ تَحْتَ ذَالِكَ فَلَا يَزَالُ التَّسْبِيعِ يَهُم مَنْ تَحْتَ دَالِكَ فَلَا يَزَالُ التَّسْبِيعِ يَهُم فَيَقُولُونَ : الاَ تَسْالُونَ مَنْ فَوْقَنَا فَسَبَحْنَا لِتَسْبِيهِهِمْ فَيَقُولُونَ : الاَ تَسْالُونَ مَنْ فَوْقَنَا فَسَبَحْنَا لِتَسْبِيهِهِمْ فَيَقُولُونَ : الاَ تَسْالُونَ مَنْ فَوْقَكُمْ مَمَ سَبَحُوا وَيَقُولُونَ : الاَ تَسْالُونَ مَنْ فَوْقَنَا فَسَبَحْنَا لِتَسْبِيهِهِمْ فَيَقُولُونَ : الاَ تَسْالُونَ مَنْ فَوْقَنَا فَسَبَحْنَا لِتَسْبِيهِهِمْ فَيَقُولُونَ : الاَ تَسْالُونَ مَنْ فَوْقَكُمْ مِمَّ سَبَحُوا وَيَقُولُونَ : اللهَ يَعْفَى اللهُ فِي خَلْقِهِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا لِلْاَمُو الَّذِي كَانَ فَيَهِيطُ بِهِ الْحَبُرُ مَنْ صَاءً إِلَى سَمَاء وَتَى يَنْتَهِى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنِي فَيَعَدَّتُوا بِهِ فَتَسْتَرِقَهُ الشَّيَاطِينُ وَلَى السَّمَعِ عَلَى تَوَهُم وَاخْتِلَافٍ ثُمَّ يَاتُوا بِهِ الْكُهّانُ مِنْ اهْلِ الْارْصِ فَيَحَدِّنُوا بِهِ الْحُهُولُ وَنَ بَعْطَا وَيُخْطِئُوا بِهِ فَتَسْتَرِقَهُ الشَّيَاطِينُ وَلِي السَّمَاءِ الدُّنِي فَيَعَدُونَ وَيُحِينُوا بَعْطُونُ اللهُ اللهُ وَاللهِ الْمُعَلِي اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَى السَّمَاءِ الدُّي يُقَدِّنُونَ وَيُحِينُوا بَعْطَا وَيُخْطِئُوا بَعْطَا وَيُخْطِئُوا بَعْظُوا الْمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

'' و ہ ایبانہیں ہے بلکہ اللہ تبارک وتع لی اپنی مخلوق کے متعلق جب کوئی فیصلہ فر ما تا تو حاملان عرش اس کوئن کر تبیج کرتے تو ان کے پنچے والے بھی تبیج کرتے۔اوران کی تبیج کی وجہ ہےان کے تحت والے بھی شبیج کرتے۔ ای طرح شبیج اترتی چلی آتی بیماں تک کہ دنیوی آسان تک پہنچ جاتی پھروہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تم نے کیوں تبیج کی وہ کہتے ہمارے اوپر والوں نے شہیج کی تو ہم نے بھی تنبیج کی۔وہ کہتے کہتم اپنے او پر والوں سے کیوں نہیں یو چھتے کہ انہوں نے کیوں تبیج کی۔ پھروہ بھی ای طرح کہتے یہاں تک کہ حاملان عرش تک پہنچ جاتے اور ان ہے یو جھا جاتا کہانہوں نے کیوں تنہیج کی تو وہ کہتے کہاللہ نے اپنی مخلوق کے فلاں معالمے میں اییا اییا فیصلہ فر مایا ہے۔ تو وہ خبر ایک ایک آ سان ہے ہوتی ہوئی اترتی یہاں تک کہ دنیوی آ سال تک پہنچتی اور وہ اس کو بیان کرتے ۔ توشیا طین اسے چوری ہے تو ہم واختلا ف کے ساتھ سنتے۔ پھروہ زمیں پررہنے والے کا ہنوں کے پاس لاتے اور ان سے بیان کرتے تو مجھی غلطی کر جاتے اور بھی سیجے بتا دیتے پھر کا بن دوسروں ہے بیان کرتے تو بعض (خبریں) سیجے بتاتے اور بعض میں غلطی کر جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تاروں کے ذریعے جوان پر پھینکے جاتے تھے شیاطین کوروک دیا۔اور کہا نت ختم ہوگئی اوراب کہا نت باتی ندر ہی۔

ابن آتحق نے کہا کہ مجھ سے عمر و بن ابوجعفر نے محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی لبیۃ سے اور انہوں نے علی بن حسین بن علی رضوان الله علیہ ہے ابن شہاب کی حدیث ہی کی طرح انہیں (علی بن حسین ) ہے روایت کی۔ ابن آئی نے کہا کہ بعض اہل علم نے مجھ سے بیان کیا کہ بنی سہم میں کی ایک عورت جس کو العیطلہ کہا جاتا تعاجا ہلیت میں کا ہندتھی۔ایک رات اس کے پاس اس کا ساتھی (جن ) آیا اور دھز ام ہے اس کے نیجے کی جانب گریژا۔ پھر کہا۔

ادرها ادريوم عقر و نحر

'' میں ایک عظیم الشان واقعہ کو جا نتا ہوں کہ وہ زخمی کرنے اور گلے کا شنے کا روز ہے''۔ قریش کو جب اس کی خبر پینجی تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے پھروہ دوسری رات آیا اور دھر ام سے اس کے بنچے کی جانب کر گیا۔ اور کہا۔

لے غالبًا اس کے آخر ہے یا تخفیف یو قافیہ کے لئے حذف کر دی گئی ہے کینی اصل میں ادوی مااڈری تھا ور نہ کوئی اورمعن سمجھ میں نہیں آتے (احرمحودی)۔

ميرت ابن بشام الله حداة ل

### شُعُوْبٌ مَا شُعُوْبٌ تُصُرَح فِيْهِ كَعْبٌ لِجُنُوب

'' درے درے کیا چیز ہیں وہ جب میں کعب اپنے پہلوؤں کے بل کچھڑ جا کیں گئے''۔

اور جب بیخبرقریش کوئینجی تو انہوں نے کہا ان ہے اس کا کیا مقصد ہے یہ واقعہ تو ضرور ہونے والا ہے۔ پس خبر کر و کہ آخر وہ ہے کیا۔ لیکن انہوں نے اس کو نہ پہچانا۔ یہاں تک کہ جب واقعہ بدر واحد دروں میں واقع ہوئے تو انہوں نے جانا کہ یہی وہ بات تھی جس کی خبراس (جن ) نے اپنی ساتھ والی عورت کو دی تھی ۔

ابن ہشام نے کہا کہ الفیطلة مدلج بن مرۃ کی برا دری میں ہے بنی مرۃ ابن عبد من ہ بن کنانہ میں کی تھی۔اوریہیامالفیاطل ہےجن کے متعلق ابوطالب نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے۔ لَقَدُ سَفَهَتُ آخُلَامُ قَوْمِ تَبَدَّلُوا ۚ بَنِي خَلَفٍ قَيْظًا بِنَا وَالْغَيَاطِل ان لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں جنہوں نے ہمار ہےا در بنی غیطلہ کے بجائے بنی خلف کواختیار

اس عورت کی اولا د کوغیاطل کہا جا تا تھا اورلوگ بی سہم بن عمر و بن مصیص میں ہے ہیں۔اور بیہ بیت ابوطالب کے ایک قصیدے میں کی ہے جس کوانقد تعالی نے جا ہاتو میں عنقریب ان کے مقام پر ذکر کروں گا۔ ا بن اتحق نے کہا کہ مجھ ہے علی بن نافع الجرثی نے بیان کیا کہ زمانہ جا بلیت میں جب نامی یمن کے ا کی قبیلہ کا ایک کا بن تھا۔ جب رسول ایڈر منگائیڈ کا کی حالت کا شہرہ ہوا اور تمام عرب میں تھیل گیا تو راوی نے کہا کہ قبیلہ جنب نے اس کا ہن ہے کہا کہ ہم پر مہر ہانی کر کے اس شخص کے متعلق دیکھواوراس شخص کے پاس اس کے پہاڑ کے بیچے سب جمع ہوئے۔ جب سورج نکلاتو وہ ان کے پاس اتر آیا۔اورانی ایک کمان پرسہارا دے کران کے لئے سوچہا ہوا کھڑا ہو گیا۔ پھروہ بہت دیر تک اپنا سرآ سان کی جانب اٹھائے ر ہا۔ پھروہ کودنے بگا پھر کہا۔لوگوالتدنے محمد کو ہزرگی عنایت فرمائی اور آپ کوا بننخاب فرما میا ہے آپ کے دل کو یا ک صاف کر کے اسے ( نور ہے ) بھر دیا ہے لوگوان کا قیامتم میں چندروز کے لئتے ہے پھروہ اپنے پہاڑ میں جہاں ہے آیا تھادیاں جلا گیا۔

ا بن اتحلّ نے کہا کہ مجھ ہے ایک ایسے شخص نے جس کو میں جھوٹانہیں کہ سکتا عثمان بن عفان کے غلام عبداللہ بن کعب ہے روایت کی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللّہ ٹُونِیْزُ کی مسجد میں عمر ابن اخط ب بیٹے ہوئے تھے کہ عرب کا ایک شخص مسجد میں عمر بن انخط ب کی تلاش میں آیا۔ جب عمر میں اندم<sup>ا</sup> نے اس کو دیکھ نو فر مایا پیخص اپٹ شرک ہی پر قائم ہاں نے شرک کوابھی تک نہیں چھوڑا یا یہ فرمایا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں کا ہمن تھا۔ اس فخص نے آپ کوسلام کیا اور پیٹھ گیا۔ تو عمر شاہ ہوئے اس سے فرمایا۔ کیا تو نے اسلام اختیار کرنی ہاں نے کہا جی ہاں اے امیر المونین فرمایا کیا تو زمانہ جاہلیت میں کا بمن تھا۔ اس شخص نے کہا سجان اللہ اب امیر المونین آپ نے میری نسبت ایسا خیال فرمایا۔ اور آپ نے مجھے ایسے معاطی کی نسبت گفتگو کا آغاز فرمایا ہے کہ جب ہے آپ اس عظیم الشان خدمت پر فائز ہوئے ہیں۔ میں بھتا ہوں کہ آپ نے اپنی رعایاء فرمایا ہے کہ جب ہے آپ اس معاطے میں گفتگو نہیں فرمائی آپ نے فرمایا اللہ مغفرت فرمائے ہم زمانہ کواہلیت میں اس سے بدتر حالت پر تھے ہتوں کی پوجا کرتے اور مور توں سے چھے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رسول اور اسلام کے ذریعے عزت بخش ۔ اس نے کہا جی ہاں اے امیر المونین اللہ کی فتم میں زمانہ جاہلیت میں بہتر دول اور اسلام کے ذریعے عزت بخش ۔ اس نے کہا جی ہاں اے امیر المونین اللہ کی فتم میں زمانہ جاہلیت میں بہتر میں ہمیں اپنی خبر دی تھی۔ اس نے کہا اسلام سے ایک مال یا مجھوٹوں پہلے وہ میرے یاس آیا اور کہا۔

اللَّمْ تَوَالَى الْحِنِّ وَإِبْلَاسِهَا وَإِيَاسِهَا مِنْ دِيْنِهَا وَلُحُوْقِهَا بِالْقِلَاصِ وَآخُلَاسِهَا.

کیا تو نے جنوں اور ان کے حزن و ملال اور ان کی اپنے دین سے ناا میدی اور ان کے اونٹوں اور ان کے پالانوں کولازم کر لینے (لیمنی تیاری سفر ) پرغور نہیں کیا۔

این مشام نے کہا کہ بیکلام تجع ہے شعر نبیں ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ عبداللہ بن کعب نے کہا کہ اس کے بعد عمرا بن الخطاب نے نوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرہا کے کہا کہ اس کے بعد عمرا بن الخطاب نے نوگوں سے ہوئے فرہا یا کہ اللہ کا تشم میں زمانہ جا ہلیت کے بتوں میں سے ایک بت کے پاس قریش کے چند آ دمیوں کے ساتھ تھا کہ عرب کے ایک مخفص نے اس کے لئے ایک بچھڑ اذرائح کیا اور ہم اس کی تقسیم کرے گا۔ ایک میں نے اس بچھڑ سے کے اندر سے ایک ایسی آ وازسنی کہ اس سے وہ اس میں سے ہم پرتقسیم کرے گا۔ ایک میں نے اس بچھڑ سے کے اندر سے ایک ایسی آ وازسنی کہ اس سے مہدنہ یا دریا وہ بلند آ واز میں نے بھی نہیں سی تھی اور یہ واقعہ اسلام کے ظہور سے بچھ ہی دنوں پہلے کا ہے ایک مہدنہ یا گھی دنوں کا ہے وہ آ واز کہ رہی تھی ۔

يَا ذَرِيْحُ اللَّهُ اللَّهِ لَجِيْحٌ وَجُلُّ يُصِينَحُ يَقُولُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ .

اے (خون میں نہائے ہوئے) لال ( پچھڑے )۔ ایک کامیابی کا معد ہے ایک شخص بلند آوازے پکارر ہاہے لا الدالا اللہ۔

> این ہشام نے کہا کہ بعض روایتوں میں ۔ م

رَجُلُ يَصِينُ عُ بِلِسَانِ فَصِينَ عُ يَقُولُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ.

'' ایک شخص بزبان ضبح بلندلا الدالا الله کهدر ہاہے'' بعض اہل علم نے مجھے سے ان شعروں کی بھی روایت کی ہے۔

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَإِبْلَاسِهَا وَشَدِّهَا الْعِيْسَ بِأَخْلَاسِهَا مِي عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَإِبْلَاسِهَا وَان كَاوَنُوْل بِرَنْيِس كَنْ بِرِتَجْب كِيا۔ مِي نَے جُنُوں ۔ جَن وطال اور ان كاونُوں برزينيں كئے بِرتَجْب كيا۔ تَهُوى اللّٰى مَحَّةَ تَبْغِى الْهُدْى مَا مُوْمِنُوا الْجِنِّ كَانْجَاسِهَا جوكمدى جانب بدايت كى تلاش مِي چلے جارے تھے (كيوں نہ جاتے كه) ايما ندار جن نجس جنوں كے سے تو ہونہيں كئے۔

ابن ایخل نے کہا کہ بیدہ ہ خبریت تھیں جوعرب کے کا ہنوں کے متعلق ہمیں پنجی ہیں۔



### رسول التُدمَنَ اللهُ عَلَيْهِ مُلِي مِتعلق يبود يون كا ورانا

ابن آبحق نے کہا کہ جھے ہے عاصم بن قادہ نے اپن قوم کے چندلوگوں ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی ہدایت کے ساتھ ساتھ جس چیز نے ہمیں اسلام کی جانب متوجہ کیا وہ با تیں تھی جو ہم یہود یول سے سنا کرتے تھے ہم تو مشرک اور بت پرست تھے۔ اور وہ اہل کتاب تھے۔ ان کے پاس ایک قتم کاعلم تھا جو ہمارے پاس ندتھا۔ ان بی ہم بیں ہمیشہ لڑا کیاں ہوا کرتی تھیں۔ جب ہم ان سے کوئی چیز لے لیتے جس کو وہ نا پند کرتے تو وہ ہم سے کہتے۔ کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ اور اب وہ مبعوث ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ہو کرتم کو اس طرح قبل کریں گے جسے عادوارم کوئل کیا گیا۔ اور ہے بات مبعوث ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ہو کرتم کو اس طرح قبل کریں گے جسے عادوارم کوئل کیا گیا۔ اور ہے بات ہم ان سے اکثر سنا کرتے تھے۔ اور جب القد تی ٹی نے اپنے رسول القد سی گی گی جو نب وعوث فرمایا اور آپ نے ہمیں اللہ تی گی کی جو نب وعوث دی تو ہم نے اس کو قبول کیا۔ اور ہم نے اس چیز کو جان لیہ جس سے وہ ہمیں ڈرایا تو ہمیں اللہ تی گی کی جانب ہم نے ان سے سبقت کی ہم اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کا انکار کیا تو ہمارے اور ان کی جارے میں (سورہ) بھر کی ہے آئی نازل ہوئیں۔

﴿ وَلَمَّاجَاءً هُمُ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا فِيهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ﴾ الذي نَ كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ﴾ "اور جبان كے پاس اللہ كار بياس كار الله على الله

یوشی کی پس انکاروحل ہوشی کرنے والول پراللد کی لعنت ہے'۔

ابن ہشام نے کہا یستفتحون کے معنی یستنصرون کے ہیں لینی امداد طلب کرتے۔ اور يستفتحون كمعنى يتحاكمون كيجي بير يعنى عكم بناتي يادعوى والزكرت يا فيصله طلب كرت الله تعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَٱنْتَ خَيْرٌ الْفَاتِحِيْنَ ﴾ ''اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان توحق کے موافق فیصلہ فر ما۔اور تو تو

فیصلہ کرنے والول میں سب سے بہتر ہے '۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے نے بی عبداشبل والے محمود بن لبید ہے اور انہوں نے سلمہ ابن سلامۃ بن وتش ہے روایت کی اور سلمہ اصحاب بدر میں سے تھے انہوں نے کہا کہ بنی عبداشبل میں کے بہود یوں میں ہے ایک فخص جارا پڑوی تھا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر ہے نکل کر ایک روز ہمارے باس آیا۔ یہاں تک کدوہ بنی اہمل کے (محلّہ کے) باس آ کر کھڑا ہو گیاسلمہ نے کہا میں ان دنوں ان سب میں جو وہاں تھے کم عمر تھا۔اینے لوگوں کے صحن میں اپنی ایک حیا در پر لیٹا ہوا تھا۔ قیا مت بعث مساب میزان جنت اور دوزخ کا ذکر ہوا۔ راوی نے کہا کہ اس نے بیہ یا تمیں ان لوگوں ہے کہیں جو مشرک بت پرست تھے۔مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کے وہ قائل نہ تھے تو انہوں نے اس سے کہاا ہے فلاں جھے برافسوں کیا توسمجھتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔لوگ مرجانے کے بعد ایسے گھرجانے کے لئے زندہ کئے جائیں گے جس میں جنت و دوزخ ہےاورانہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔اس نے کہااس ذات ک تشم جس کی تشم کھائی جاتی ہے ایسا ہی ہوگا۔اوروہ مخص (اس وقت) تمنا کرے گا کہ اس کے لئے اس آگ کے جصے کے بجائے گھر کا کوئی بڑے ہے بڑا تنور ہوتا اور اس کوگرم کر دیا جاتا اور اس محض کواس میں ڈال کر اس کے اوپر سے گلا بہ کر دیا جاتا۔اوروہ اس آگ سے نیج جاتا جوکل (اس کونصیب ہونے والی) ہے انہوں نے اس سے کہاا ہے فلا ل مخص جمھ برانسوں ہے احجمار ہو بتا کہ اس کی نشانی کیا ہے۔اس نے کہاانہیں شہروں کی جانب ہے ایک نبی اٹھایا جائے گا۔ اور اس نے اپنے ہاتھ ہے مکہ اور یمن کی جانب اشارہ کیا۔ تو انہوں نے کہا وہ کب' اوراس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے راوی نے کہا کہ اس نے میری جانب دیکھا اور میں ان سب میں کمسن تھا۔ تو اس نے کہا اگر اس لڑ کے کی عمر نے اس کو یا قی رکھ چھوڑ ا تو پیراس نبی کو

ل (الف) مل عوف بن محمود بن لبيد ہے اور (ب ج ر) ميں عوف عن مجبود بن لبيد ہے۔ (احرمحمودی)

پائے گا۔ سلمہ نے کہا کہ زیانہ نہیں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مجملے اللہ علیہ وسلم کومبعوث فرمایا اس حال میں وہ (لڑکا یعنی خود) زندہ اور ہمارے درمیان ہے۔ پس ہم تو آپ پرایمان لائے اور وہ تھمنٹہ اور حسد کے سبب سے آپ کامنکر ہی رہا۔ راوی نے کہا کہ ہم نے اس سے کہا اے فلاں تجھ پرافسوس ہے کیا تو وہی ہوں) لیکن وہ وہی ہوں) لیکن وہ مختص وہ نہیں جس نے آپ کے متعلق ایسی ایسی با تیں کہی تھیں اس نے کہا کیوں نہیں ( ہیں تو وہی ہوں) لیکن وہ مختص وہ نہیں (جس کے متعلق میں نے کہا تھا)۔

ا بن ایخق نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قتا د ہ نے بنی قریظہ میں کے ایک بوڑ معے مخص سے روایت کی اور کہا کہ اس نے مجھ سے کہا کیاتم جانتے ہو کہ تعلبہ بن سعیداور اسید بن سعیداور اسد بن عبیداور نی قریظہ والے بنی مذل میں کی ایک جماعت کے اسلام کا سبب کیا تھا جو جا ہلیت میں ان کے ساتھی تنے اور اسلام میں وہ ان کے سر دار ہو گئے ۔راوی نے کہا کہ میں نے کہا والقدنہیں انہوں نے کہا شام کے یہود یوں میں کا ایک تخض جوابن الہبیان کے نام ہے بکارا جاتا تھا اسلام ہے مجھ سال پہلے ہمارے یاس آیا اور جمیں ہیں اتر ا۔ تتہیں اللّٰہ کی تتم ہم نے یانچ وقت کی نماز نہ پڑھنے والوں (لیعنی غیرمسلموں) میں اس ہے بہتر کسی کو مجھی نہیں و یکھا وہ جمارے ہی یا س کھہرا تھا۔ جب مینہ نہ برستا تو ہم اس ہے کہتے اے ابن الہبیا ن یا ہر چلوا ور جمارے کے ہارش کی دعا کرو۔وہ کہتا اللہ کی تنم (اس وقت تک )ایبانہ کروں گا جب تک کہتم اپنے ہاہر نکلنے سے پہلے معدقہ نہ دوہم کہتے کتنا وہ کہتا ایک صاع تھجوریا دو مدجو۔راوی نے کہا تو ہم صدقہ ویدیتے اس کے بعد وہ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے تھیتوں ہے باہر نکاتا اور ہمارے لئے بارش کی وعاء کرتا۔ تو اللہ کی قتم وہ اپنی جگہ ہے نہ ہما یہاں تک کدابر آتا اور ہمیں ہارش نصیب ہوتی۔اس نے ایباایک دو تمن ہار نہیں بلکداس ہے زیادہ مرتبہ کیا۔ روای نے کہا پھر ہمارے ہی پاس اس کی موت ہوئی۔ جب اے اپنے مرنے کاعلم ہوا تو کہا اے گروہ یہودتم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے شراب وخمیر والی سرز مین ہے تکلیف اور بھوک کی سرز مین کی طرف کونسی چیز نکال لائی ہے۔ راوی نے کہا ہم نے کہاتم ہی خوب جانتے ہواس نے کہا کہ میں اس شہر میں صرف اس کئے آیا ہوں کدایک نبی کےظہور کا انتظار کروں جس کا زمانہ قریب آچکا ہے۔اور بیشہراس کی ہجرت گاہ ہے۔ای لیے مجھے امید تھی کہ وہ مبعوث ہواور اس کی پیروی کروں۔اب تمہارے لیے اس کا زیانہ قریب ہے۔ پس اے گروہ یبود ایبا نہ ہو کہ اس کی طرف کوئی اور تم سے سبقت کر جائے۔ وہ ذات مبارک خون ریزی اورا پنے مخالفوں کی عورتوں اور بچوں کو قید کرنے کے لئے بھیجی جائے گی تو اس کا پیر برتاؤ تم کواس ہر ا بیان لانے ہے کہیں ندروک دے۔ پھر جب رسول النّدمَنَ ﷺ مبعوث ہوئے اور بنی قریظہ کا محاصرہ فر مالیا تو

ل (الف) من نام ماركتيس هـ (احرمحودي)

ان نو جوا نوں نے ( جن کوابن الہیمان نے نبی منتظر کی خبر دی تھی ) جو شاب اور کم عمری کی حالت میں تھے کہا اے بنی قریظہ اللہ کی تئم بیہ وہی نبی ہے جس کے متعلق ابن الہیبان نے تم سے عہد لیا تھا۔ان لوگوں نے کہا یہ وہ نہیں ان نو جوانوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کی مشم اس کے صفات کے لحاظ ہے تو وہی ہے پھروہ اتر آئے اور اسلام اختیار کیا اوراینے مال اورالل وعیال اورا ہے خونوں کی انہوں نے حفاظت کرلی۔

ا بن آخل نے کہا بیوہ ہا تیں تھیں جو یہود سے ہم تک پہنچیں ۔

### حضرت سلمان تنياه نوزنه كااسلام

ابن ایحل نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قمارہ الانصاری نے محمود بن لبید سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس ہے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ مجھ ہے سلمان انفاری نے بیان کیا اور بیس نے خودان کے منہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں فاری اصببان والا وہاں کے جبی نا می قریبے کا رہنے والا تھا۔اور میر ہے والدایخ قریه کے ایک کسان تھے اور میں انہیں تمام مخلوق خدا ہے زیادہ پیارا تھا۔اس کی وجہ ہے ان کی محبت مجھ سے ہمیشہ ربی ۔ بیبال تک کہ وہ مجھے اپنے گھر ہیں اس طرح مقیدر کھتے جس طرح ایک لڑکی کو بندر کھا جاتا ہے۔اور میں نے مجوسیت میں کوشش کی یہاں تک آگ کے ان خادموں میں ہے ہو گیا جواس کو ہمیشہ روشن رکھتے اور گھڑی بھرکے لئے بھی بجھنے نہیں ویتے تھے۔اور میرے والد کے پاس بڑی زمین تھی اور وہ ایک روز اینے ایک مکان بنانے میں لگ گئے تو مجھ سے کہا اے میرے بیارے بیٹے آج میں اپنے اس مکان کے بنانے کے سبب سے اپنی زمین کی و کمیر بھال نہیں کرسکتاتم وہاں جاؤ اور اسے د کمیر آؤ اور انہوں نے پچھالیمی با توں کا بھی مجھے تھم دیا جووہ وہاں جا ہتے تھے۔ پھرانہوں نے مجھ سے کہا مجھے چھوڑ کر کہیں تم وہاں رہ نہ جانا کیوں کہا گر مجھے چھوڑ کرتم وہاں رک گئے تو مجھے اپنی زمین ہے بھی زیادہ تنہاری فکر ہوجائے گی اور مجھ سے میرے تمام کام چیٹرا دے گی انہوں نے کہا کہ جب میں ان کی زمین کو جانے کے لئے لکا جس کی جانب انہوں نے مجھے روانہ کیا تھا۔ تو میرا گز رنصاریٰ کے کلیساؤں میں سے ایک کلیسا پر سے ہوا۔ میں نے اس میں ان کی نماز پڑھنے کی آ وازیں سنیں اور میں ان لوگوں کے حالات ہے بالکل نا دا قف تھا کیونکہ میرے والد مجھے اپنے گھر ہی میں بندر کھتے تھے جب میں نے ان کودیکھا تو ان کی نماز مجھے بہت پسند آئی اوران کے کا موں کی جانب مجھ میں رغبت پیدا ہوئی میں نے کہااللہ کی شم اس دین سے جس میں ہیں ہیر ہتر ہے۔ پھر تو خدا کی

الے (جور) میں تی با حائے علی ہے۔(احم محمودی)۔ ع (الف) میں دین کا لفظ نہیں ہے۔(احمرمحمودی)

قتم میں ان کے ساتھ ہی رہا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور اپنے والد کی زمین کونہ جاسکا پھر میں نے ان ے کہااس دین میں ملنے کے لئے مجھے کہاں جانا ہوگاانہوں نے کہاشام کو۔ پھر میں اپنے والد کے پاس لوث آیا جبکہ وہ میری تلاش میں لوگوں کو ادھرا دھر بھیج چکے تھے۔اور میں نے ان سےان کے تمام کام حچٹرا ویئے چرجب میں ان کے یاس پہنچا تو انہوں نے کہا بیٹا کہاں سے کیا میں نے تم سے مہلے ہی سب پچھنہیں کہدویا تھا۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ابا جان میں پچھلوگوں کے باس سے گذرا جواینے کلیسا میں نماز پڑھ رہے تتھے۔ مجھے ان کی دین کی وہ باتیں جو میں نے دیکھیں بہت پہند آئیں۔اللہ کی قشم سورج ڈو بنے تک انہیں کے پاس رہاان کے والد نے کہا اے میرے پیارے بیٹے اس دین میں کوئی بہتری نہیں ہے تمہارا اور تمبارے بزرگوں کا دین اس سے بہتر ہے۔انہوں نے کہا کہ میں نے والد سے کہا ایسانہیں ہے انڈ کی متم بے شبہہ وہ ہمارے دین سے بہتر ہے کہا کہ پھرتو وہ مجھے دھمکانے لگے اور میرے یاوی میں بیزی ڈال دی اور گھر میں مجھے قید کر دیا اور میں نے نصاریٰ کی طرف کہلا بھیجا کہ جب تمہارے یاس شام ہے کوئی قافلہ آئے تواس کی مجھے اطلاع دینا کہا کہ اس کے بعدان کے پاس شام سے نصرانی تاجروں کا ایک قافلہ آپا انہوں نے اس کی مجھےاطلاع دی میں نے ان سے کہا کہ جب وہ اپنی ضرور تیں پوری کرلیں اور اپنے شہروں کولوٹنا جا ہیں تو مجھے مطلع کرنا کہا پھر جب ان لوگوں نے اپنے شہروں کی جانب لوٹنے کا ارادہ کیا تو ان لوگوں کے جانے کی مجھےاطلاع دی تو میں نے اپنے یا وُں کی بیڑیاں نکال پھینکیں اور ان کے ساتھ نکل بھا گایہاں تک کہ شام پہنچا اور جب میں وہاں گیا تو یو چھا کہ اس دین والوں میں علم کے لحاظ ہے کون بہترین ہے انہوں نے کہا کہ کلیسا کا اسقف کہا کہ پھرتو میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا مجھے اس دین کی جانب رغبت ہے میں جا بتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں اور تمہارے کلیسا میں تمہاری خدمت کروں۔اورتم ہے کچھ سیکھ لوں۔اورتمہارے ساتھ نماز پڑھوں۔اس نے کہاا ندر آؤ۔ ہیں اس کے ساتھ اندر گیا کہا کہ وہ مخص برا آ دمی تف لوگوں کوصد توں کا تھکم دیتاا ورانہیں اس کی رغبت دلاتاا ور جب و ولوگ اینے یاس ہے پچھے نہ پچھ جمع کر کے لاتے تو وہ اس کواپنی ذات کے لئے جمع کررکھتا اورمسکینوں کو نہ دیتا یہاں تک کہ اس نے سات گھڑے سونا جا ندی جمع کررکھا تھا کہ جب میں نے اس کواپیا کرتے دیکھا تو اس سے بخت نفرت کرنے لگا۔ پھروہ مرگیا۔ اور نصاریٰ اس کے دفن کرنے کے لئے اس کے پاس جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ بیاتو برا آ دمی تھا۔ تتہمیں صدیے کا حکم دیتااوراس کی رغبت دلاتا تھااور جب تم اس کے پاس صدقہ لاتے تو اس کواپنے لئے خزانے میں رکھ لیتا۔ اورمسکینوں کواس میں سے پچھونہ دیتا تھا۔ کہا تب تو وہ لوگ مجھے سے کہنے لگے بچھوکواس کی کیا خبر کہا کہ میں نے ان ہے کہا کہ میں حمہیں اس کا خزانہ بتا تا ہوں انہوں نے کہاا چھاتو وہ خزانہ ہمیں بتاؤ۔

کہا کہ میں نے ان کواس ترزانے کی جگہ بتلا دی انہوں نے اس میں سے ساتھ گھڑے سونے چاندی سے بھر سے ہوئے نکالے۔ کہا کہ جب ان کو گول نے ان گھڑوں کود کھے لیا تو کہا کہ اللہ کی ہم ہم اس کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ کہا کہ پھرتو انہوں نے اس کوسولی چڑھادیا اوراس پر پھروں کی بارش کی۔ اورا یک دوسر شخص کو کولائے۔ اوراس کواس کی جگہ مقر رکر دیا۔ رادی نے کہا کہ سلمان کہا کرتے تھے کہ میں نے کئی ایسے فضی کو پانچوں وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو ( یعنی کی فیرمسلم کو ) نہیں دیکھا جس کو میں نے اس سے بہتر اوراس سے بہتر اوراب بہتر سے بہتر اور بہتر سے بہتر اور اب جورہ گئے ہیں ) انہوں نے اس کو بدل دیا اور جن طالات بروہ شے ان بیس سے اکثر کو چھوڑ دیا ہے۔ بہر ایک شھ سے جوموسل میں دہتا ہے اوروہ فلال ہے۔ اوروہ دوروہ دین کی ) ای عالت بر ہے جس بر بھی تھا۔ پس بر بی بیارے جس بر بھی تھا۔ پس بر بی بیارے جس بر بھی تھا۔ پس بر بھی تھا۔ پس بر بھی تھا۔ پس بر بھی تھا۔ پس بر بی بیار ہے۔ بہر ایک شھ

پھر جب وہ مرگیا اور آ تھوں ہے اوجہل ہوگیا تو میں موصل والے کے پاس پہنچا۔ اور اس ہے کہا اے فلاں فلاں شخص نے مرتے وقت مجھے وصیت کی ہے کہ میں تیرے پاس جا دُن اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ تھی اس کے باس رہو میں اس کے پاس رہ گی و میں نے اس کو اس کے ہاں رہو میں اس کے پاس رہ گی تو میں نے اس کو اس کے ساتھی کا بہترین ہم خیال پایا وہ بھی پچھڑ یا وہ ندر ہا کہ مرگیا جب اس کی موت قریب پپنچی تو میں نے اس سے کہا اے فلاں فلاں نے مجھے تیری طرف جانے اور تیرے پاس رہنے کی وصیت کی تھی۔ اور اب تیرے پاس القد تعالیٰ کا وہ تھم آ پہنچا ہے۔ جس کو تو و کھر ہا ہے تو مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتا ہے اور کس بات کا تھم و بتا ہے اس نے کہا اے میرے بیارے بیٹے اللہ کی تیم میں کسی ایسے مختص کو نہیں جانا جو اس وہ مرگیا اور نظروں سے قائب ہوگی تو میں تھسیمین میں ہے۔ اور وہ فلاں ہا تی سے جا کر ملو۔ پھر جب وہم گیا اور نظروں سے غائب ہوگی تو میں نطلاع وی ۔ تو اس نے کہا میرے پاس رہو۔ میں اس کے وہ سے بیاں رہو۔ میں اس کے دونوں ساتھیوں کا ہم خیال پایا پس بہترین شخص کے ساتھ رہنے لگا۔

اللّٰد کی قسم کچھون ندر ہا تھا کہا ہے بھی موت آ گئی۔ جب اس کی موت قریب ہوئی تو میں نے کہاا ہے فلال فلال شخص نے فلاں کے پاس جانے کی مجھے وصیت کی تقی اور پھر فلاں نے تیرے پاس جانے کی وصیت کی۔اب تو مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتا ہے اور کس چیز کا تھم دیتا ہے اس نے کہاا ہے میرے پیارے جیٹے اللہ کی تشم میں نہیں جانتا کہ کوئی ایسافخص باتی رہا ہوجو ہمارا ہم خیال ہو کہ میں تخفیے وہاں جانے کا حکم دوں بجز ایک تخص کے جوروم کی سرز مین عمور میر میں رہتا ہے کہ وہی اس (وین) پر ہے جس پر ہم تھے۔ پس اگرتم حیا ہوتو اس سے یاس جاؤ بے شک وہ ہمارا ہم خیال ہے پھر جب وہ مرگیا اور نظروں سے چھیا دیا گیا تو میں عمور ہے والے کے پاس پہنچا اورا پنے واقعات کی اطلاع دی تو اس نے کہا میرے پاس رہ جامیں اس کے پاس رہ گیا جواہے ساتھیوں کی ہدایت پر بہترین محفص اوران کا ہم خیال تھا۔ کہا کہ پھر میں کمانے دھانے لگا یہاں تک کہ میرے یاس بہت س گا کیں اور بکریاں ہو گئیں پھراس پر بھی تھم خداوندی آیا۔اور جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو میں نے اس سے کہا اے فلال میں فلال کے ساتھ تھا۔اس نے مجھے فلال کے پاس جانے کی وصیت کی۔ پھر فلال نے فلال کے پاس جانے کی وصیت کی پھرفلاں نے فلاں کے پاس اور پھرفلاں نے تیرے پاس خانے کی اب تو مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتا ہے اور کس بات کا تھم دیتا ہے۔اس نے کہاا ہے میرے پیارے بیٹے اللّٰہ کی تئم میں نہیں جانتا کہ لوگوں میں ہے آج کسی نے اس (دین) ہوجو کی ہوجواس کا ساہوجس برہم تھے کہ میں تھھ کواس کے پاس جانے کا تھم دول کیکن حالت بیہ ہے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آپہنچا ہے اور وہ دین ابراہیم عَلائظا پرمبعوث ہونے کو ہے وہ سرز مین عرب سے ظاہر ہوگا۔اس کی ہجرت گاہ دو کا لیے پقروں والی زمینوں کے درمیان ہوگی ان دونوں زمینوں کے درمیان مجور کے پیز ہوں گے۔اس (نبی) میں ایسی علامتیں ہوں گی جوجھپ نہ عیں گی وہ ہدیہ کھائے گا۔اورصدقہ نہ کھائے گا۔اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی ۔اگران شہروں میں دہنچنے کی تجھ میں طاقت ہوتو و ہاں جا۔کہا کہ پھروہ مخص بھی مرگیا اور دفن کر دیا گیا اور میںعمور بیرمیں اللّٰدنعا بی نے جس قدر جابار ہا۔ پھرمبرے باس سے بن کلب کے چندتا جرگز رے تو میں نے ان سے کہا مجھے سرز مین عرب کی طرف سوار کرا کے لیے چلواور میں تم کو بیرا پنی گائیں اورا پنی بکریاں دیدیتا ہو<del>ں انہوں</del> نے کہا ا<del>چھا تو میں س</del>نے انہیں وہ سب چیزیں دے دیں اور انہوں نے جھے اپنے م<del>ا تھ سوار کی</del> پر شمالیا یہاں تک کہ جب وہوا<del>دی</del> القریٰ کو پہنچے تو انہوں نے مجھ برظلم کیا اور غلام بنا کرایک یہودی کے ہاتھ مجھے چھے ڈالا ۔ پس میں ای کے یاس رہتا تھا اور میں نے نخلستان بھی و یکھا تو مجھے امید ہوگئی کہ بیو ہی شہر ہوگا جس کا بیان میرے دوست نے مجھ سے کیا تھالیکن اس بستی نے میرے دل میں اثر نہیں کیا۔ اور اسی ماات میں کہ میں اس کے پاس تھا

ل (الف) ش الناعده الماور (ب ق و) إنا عدده بريعي اس حال من كديس اس كاغلام تمار (احم محمودي)

اس کا ایک چپازا د بھائی جوبی قریظہ میں کا تھا مدینہ ہے اس کے پاس آیا اس نے جھے اس سے فرید لیا۔ اور جھے مدینہ لایا پس اللہ کی تسم جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا اپنے دوست کے بیان کئے ہوئے صفات سے فوراً پہچپان لیا۔ اور وہیں رہے لگا۔ رسول اللہ کا چڑا مبعوث ہوئے تو آپ مدت تک مکہ میں رہے اور میں نے اپنی غلامی کے دھندوں کے سبب سے آپ کا گوئی ذکر نہیں سنا ہا وجو داس کے کہ میں وہیں ( یعنی مدینہ میں ) تھا۔ پھر آپ نے مدینہ کی طرف ججرت فرمائی۔ اللہ کا ترفیم میں اپنے مالک کے فرمائے درخت پر اس کا پھھام کر ہاتھا۔ اور میرا مالک میرے یہے جیٹھا ہوا تھا۔ لیکا لیک اس کا ایک بچپازا دبھائی آپے۔ یہاں تک کہ وہ اس کے خواس کے پاس آپ جو ہیں جو اس وقت قبامیں ایک شخص کی ہیں جو اس وقت قبامیں ایک شخص کی ہاس جمع ہیں جو ان کے پاس آب جی کہ کہ سے آپا ہے ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ نی ہے۔

ساتھ شرکت میں کوئی نارامنی نبیس یا تا۔

مَسَامِیْحُ اَبْطَالٌ یُوَاحُوْنَ لِلنَّدَی یَرَوْنَ عَلَیْهِمْ فِعُلَ اَبَائِهِمْ نَجْبَا کشاده دل مشامیر بیس خادت سے انہیں راحت ہوتی ہے۔ اپ بزرگوں کی خوبیوں کو اپنے لئے بھی لازمی سمجھتے ہیں۔

بددونوں بیتیں اس کے ایک تصیدے کی ہیں۔

ابن اتحق نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قمادة الانصاری نے محمود بن لبید سے انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ سلمان نے کہا پھر جب میں نے بیسنا تو مجھ پر کپکی طاری ہونے گئی۔

ابن بشام نے کہا کہ العرواء کے معنی الوعدہ من البودو الا نتفاض بیں۔ سردی کی پہی یا پھرمیں۔

لے (الف) میں الانساری نبیں ہے۔ (احرمحودی)

ی (الف) میں الانصاری نیں ہے۔ (احرمحودی)۔

س (الف) میں الا نتقاض قاف ہے ہے جو غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احم محمودی)

فان كان مع ذلك عرق فهي الرحضاء وكلاهما ممدود.

''اگراس کے ساتھ پسینہ بھی ہوتو وہ رحضاء لیعنی جاڑ ہ ہے۔اور بیدونوں لفظ بھی الف ممرود ہ ہے ہیں''۔ یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ میں اب اپنے ما لک برگر پڑوں گا بھر میں تھجور کے درخت سے نیچاتر ااور میں اس کے چھازاد بھائی ہے کہنے نگاتم کیا کہتے جموتو میراما لک غصے ہوااور جمھےزورے ایک مکا مارا اور کہا تختے کیا کام اس لئے تو میں تیرے کام کی تکرانی کرتا رہتا ہوں۔انہوں نے کہا میں نے کہا کچھ بھی نہیں میں نے صرف اس بات کی تضدیق کرنی جا ہی کہوہ کیا کہتا ہے۔انہوں نے کہا کہ میرے یاس مچھے ( سرمایہ ) تھا جس کو میں نے اکھٹا کر رکھا تھا جب شام ہوئی تو وہ لے لیا اور اس کو لے کر رسول اللہ مثالی تیا کے پاس گیا۔اور آپ قبامیں تشریف فر مانتے۔ میں آپ کے پاس اندر گیا اور آپ سے عرض کی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آ پ ایک نیک شخص ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے غریب ساتھی بھی ہیں جو حاجت مند ہیں میرے یاس صدقے کی بیدذ رای چیزموجودتنی میں نے آپ لوگوں کو بہنست دوسروں کے اس کا زیادہ مستحق سمجھا۔ كها كه ميں نے وہ چيز آپ كے نز ديك كر دى۔ تو رسول الله مثل تي أہنے اسے اسحاب سے فر مايا'' كلوا'' كما ؤ اور آپ نے اپنا ہاتھ روک رکھا۔اور اس نہ کھایا۔کہا کہ میں نے اپنے دل میں کہا بیا لیک (علامت) ہے۔ مچرآ پ کے پاس سے چلا گیا۔اور پھر پچھ جمع کیا۔اور رسول الله مان فیا مکان فر ما کر مدینہ تشریف لا کے تھے۔ پھر میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے عرض کی میں نے آپ کودیکھا کہ آپ صدقہ تناول نہیں فرماتے ہیں اس کئے میہ ہم میر آپ کے شایان شان حاضر ہے کہا کہ رسول الله منافظی تیم نے اس میں سے پجھ تناول فرمایا اورا پے محابہ کو تھم دیا تو آپ کے ساتھ انہوں نے بھی کھایا تو میں نے اپنے دل میں کہا ہے دو (علامتیں ) ہوئیں پھر میں رسول التدمَالی فیا کے پاس آیا تو آپ بقیع الغرقد میں تنے اپنے اصحاب میں ہے ایک شخص کے جنازے کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ مجھ پرمیری دو جاوری تھیں۔اور آپ اینے صحابیوں کے درمیان تشریف فرما تھے میں نے آپ کوسلام کیا اور چکرنگا کرآپ کی پشت مبارک کو و یکھنے گیا کہ کیا ہیں اس خاتم کو جس كا وصف مير ہے دوست نے مجھ ہے بيان كيا تعاد كيوسكتا ہوں (يانہيں)۔ جب رسول الله مُثَاثِيَّةُ لم نے ديكھا کہ بیں آپ کے گردگھوم رہا ہوں تو آپ سمجھ گئے کہ بین کسی الی شئے کی جھنین کررہا ہوں جس کا وصف مجھ ہے بیان کیا گیا ہے تو آپ نے اپنی پشت مبارک سے جا در نیچ گرادی میں نے مہر نبوت دیکھی اوراس کو بہجان

لے (الف) میں خط کشیدہ عبارت نہیں ہے۔(احرمحمودی)۔ ع (الف) میں ماذاتقول ماذاتقول کررہے۔(احرمحمودی)

بھی لیااورروتے ہوئے اس کو بوسہ دینے کے لئے اس پر گراتو رسول الله مُثَافِظَ بِمَنے فرمایا'' تعول'' ہٹوتو ہیں ہٹ گیا۔ پھر آپ کے سامنے ہیٹھا اورا ہے ابن عباس ہیں نے آپ سے اپنے واقعات ای طرح بیان کئے جس طرح (ابھی ابھی) تم سے بیان کئے ۔ تو رسول الله مُثَافِظُ نے پسند فرمایا کہ بیدواقعات آپ کے اسحاب بھی سنیں ۔ پھرسلمان کوان کی غلامی نے مصروف رکھا یہاں تک کہ بدروا حد (کی جنگیں) بھی ان سے چھوٹ شکیس ۔ سلمان کے اکہا کہ پھر مجھے سے رسول الله مُثَافِظ نے فرمایا۔

''کا تب یا سلمان' اے سلمان مکا تبت کرلو ( یعنی اپنے مالک کو بچھودے کر آزادی حاصل کرلو ) تو بیل نے اپنے مالک سے چالیس اوقیے لا سوتا ) اور تین سو مجھور کے درخت اس کے لئے گڑھوں میں نصب کر کے سرسبز کر دینے کے معاوضے میں آزادی لکھوالی۔ تو رسول القد مُنْ اِنْدِیْنِ نے اپنے اصحاب سے فر مایا کہ اپنے بھائی کی امداد کرو۔ تو انہوں نے مجھور کے درختوں سے امداد کی۔ کی شخص نے تمیں مجھور کے پودوں سے کسی نے بیس سے کسی نے بیدرہ سے کسی نے دس سے ہم شخص جتنے اس کے پاس تھے اس سے امداد کرتا تھا۔ یہال تک کہ میرے لئے تین سو مجھور کے بودے اکھئے ہو گئے تو رسول اللہ مُنْ اِنْدِیْنِ اِنْ فر مایا:

إِذْهَبْ يَا سَلْمَانُ فَفَقِّرُلُهَا ۚ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَتِنِي ٱكُنُ آنَا آضَعُهَا بِيَدِي.

''سلمان جاؤ اوران کے لئے گڑھے کھودواور جب (گڑھے کھوڈنے ہے) فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آؤ کہ میں خودا بنے ہاتھوں ہے انہیں نصب کروں''۔

کہا کہ پھرتو میں نے گڑھے کھود ہے اور میر ہے ساتھیوں نے بھی میری امداد کی یہاں تک کہ جب
میں فارغ ہوا تو آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کواطلاع دی۔ تو رسول الله مُنَا اللّهِ عَلَيْهِ مِر ہے ساتھواس مقام کی
طرف تشریف لے چلے ہم کھجور کے پود ہے آپ کے پاس لاتے۔ اور رسول الله مُنَا اللّهِ اللهِ علیہ اس مان کی
نصب فرماتے جاتے تھے یہاں تک کہ ہم فارغ ہوگئے۔ پس اس ذات کی تتم جس کے ہاتھ میں سلمان کی
جان ہے اس میں ہے ایک پودا بھی نہیں سوکھا۔ پس میں نے کھجور کے درخت تو اس کے حوالے کر دیئے۔
اب صرف مجھ پر مال باتی رہ گیا۔ پھر رسول الله مُنَا قَدِیْنَ کے پاس کسی کان سے مرغی کے اعثرے کے برابر سونا
ہیں گیا گیا تو آپ نے فرمایا:

مَا فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمَكَاتِبُ.

'' فارس مكاتب نے كيا كيا (يعني اس نے اپني مكاتبت كامعا وضداد اكر ديا يانہيں)''۔

كہاكم - پر جھے آپ كے ياس بلايا كيا آپ نے فرمايا

خُذُ طِذِهِ فَادِّهَا مِمًّا عَلَيْكَ يَا سَلْمَانُ.

''اےسلمان بیلواور جوقرض تم پر ہے اس کے عوض میں بید ہے دؤ'۔

کہا کہ میں نے کہایا رسول اللہ جو قرض مجھ پر ہے اس کے (لی ظ ہے) یہ کس شار میں ہوگا (لیعنی میرا قرض تو بہت زیادہ ہے اورا ہے تو اس ہے پچھ نسبت (ہی ) نہیں فر مایا:

خُذُهَا فَإِنَّ اللَّهَ سَيَوُّ ذِي بِهَا عَنْكَ.

" بیالتولو۔اللہ ای کے ذریعے تہاری طرف سے ادا کردے گا"۔

تو میں نے اس کو لیا۔اوراس کوانہیں تول دیااس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے (وہ پورا) چالیں اوقیے (تھا) پس میں نے ان کاحق پورا پوراادا کر دیا۔اورسلمان آزاد ہو گیا۔ پھر میں رسول القد من گائیڈ کے ساتھ جنگ خند تی میں آزاد ہو کر حاضر ہوااس کے بعد آپ کی ہمر کا لی میں کوئی جنگ مجھے ہے نہ چھوٹی۔

" بيلواوراس سے ان كالپوراحق ادا كردؤ " ـ

تومیں نے اس کو لے لیا اور اس ہے ان کا پوراحق اوا کر دیا جو جاکیس اوقیے تھا۔

ابن آخق نے کہا جھے ہے عاصم بن عمر بن قنا وہ نے بیان کیا انہوں نے کہ جھے ہے ایسے خفس نے بیان کیا انہوں نے کہ جھے کو کیا جس کو میں جھوٹا نہیں سجھتا اس نے عمر بن عبدالعزیز بن مروان سے روایت کی انہوں نے کہ کہ جھے کو سلمان فاری نے روایت پنجی کہ انہوں نے جب رسول القد کا گئے گئے گا کوا ہے حالات کی خبر سائی تو بیہ کہا کہ عمور بیہ والے فخص نے ان سے کہا کہ تم سرز مین شام کے فلال مقام پر جو و و ہاں وہ جھاڑیوں کے درمیان ایک شخص ہے ہرسال اس جھاڑی سے ذکلتا ہے اور گزرتا ہوا اس جھاڑی کی طرف چلا جو تا ہے۔ بیاریوں والے اس کے راستے میں آجاتے ہیں اور وہ جس کے لئے وعا کرتا ہے وہ شفایا تا ہے جس دین کی تم کو تلاش ہاس جگہ آیا جس سے پوچھووہ تہمیں اس کے متعلق اطلاع دے گا۔سلمان نے کہا پس میں نکلا یہاں تک میں اس جگہ آیا جس جگہ کا جمھے بتا دیا گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بیاروں کو لے کروہاں جمع ہو گئے ہیں یہاں تک کہ وہ

اس رات ایک جھاڑی ہے نکل کرگز رتے ہوئے دوسری جھاڑی کی طرف چلا ۔لوگ اینے بیاروں کو لے کر اس پر حیما گئے ۔وہ جس کے لئے دعا کرتا وہ شفایا تا ۔لوگوں نے اس کے پاس پہنچنے میں مجھے ہے۔سبقت کی ۔ اس لئے میں اس تک نہ پہنچ سکا ۔حتیٰ کہ وہ اس جھاڑی میں چلا گیا۔جس میں وہ جانا جا ہتا تھا۔صرف اس کا مونڈ ھابا ہر تھا۔ کہا کہ میں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے کہا بیکون ہےا ور جیری جانب متوجہ ہوا تو میں نے کہا اللہ آپ پر رحمت کرے مجھے طریقۂ صیفیہ دین ابراہیمی ہے آگاہ سیجئے۔اس نے کہا کہتم الیمی بات یو جھتے ہو جس کو آج کوئی نہیں یو چھتا۔حرم والوں میں ہے ایک نبی اس دین پرمبعوث ہوگا جس کا زمانہ تم ہے قریب ہو گیا ہے۔تم اس کے یاس جاؤ وہ تنہیں اس پر چلائے گا۔کہا کہ پھروہ شخص اندر چلا گیا کہا کہ رسول القد کی تیج آج نے ریس کرسلمان سے فر مایا:

> لَيْنُ كُنْتَ صَدَقَتَنِي يَا سَلْمَانُ لَقَدُ لَقِيْتَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ. ''اےسلمان!اگرتم نے مجھ نے عیسیٰ ابن مریم سے ملا قات ک''۔



## ان جار شخصوں کا بیان جو بتوں کی بوجا جھوڑ کر تلاش ادیان میں إدھراُدھر جلے گئے



ابن اتحق نے کہا کہ قرلیش ایک روز اپنی ایک عید میں اپنے بتول میں ہے ایک بت کے یاس جمع ہوئے جس کی وہ تعظیم کرتے اس کے لئے قربانیاں کرتے اس کے پاس معنکف رہتے اوراس کے گردگھو متے تھے۔ان کی بیعید ہرسال ایک روز ہوا کرتی تھی۔ان لوگوں میں سے جا رشخصوں نے تنہائی میں گفتگو کی۔اور ا یک نے دوسرے ہے کہا کہ جائی ( کا عہد ) کرواورا ہے آپس کے معاموں کو دوسروں سے چھیاؤ۔ جمی نے کہا احجھا۔ بیدلوگ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوئی اور عبیدالله بن جحش بن رئا ب بن پیمر بن صبر ة بن مرة بن کبیر بن عنم بن دودان بن اسد بن خزیمه جس کی مال اميه بنت عبدالمطلب تقی اورعثان بن الحویرث بن اسد بن عبدالعزی بن قصی اور زید بن عمر و بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن عبداللہ بن قرط بن ریاح نبن زراح بن عدی بن کعب بن لوسی تھے۔انہوں نے ایک دوسرے ہے کہا کہ علم حاصل کرو۔اللہ کی متم تمہاری قوم کس ٹھیک راہتے پرنہیں ہے۔وہ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو بھول چکے ہیں۔ پھر کیا چیز ہے جس پر نجاست ڈالی جاتی ہے۔ نہ وہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ نہ نقصان دیتا نہ نفع پہنچا تا ہے۔ لوگوا ہے اپنے لئے کوئی دین ڈھونڈ و ۔ کیونکہ اللہ کوشم تم کسی صحیح طریقے پرنہیں ہوملکوں میں طریقہ حدیفیہ وین ابراہیم کی تلاش میں پھیل جاؤ ۔ پس ورقہ بن نوفل نے تو نصرا نیت میں استحکام اختیار کیا۔ اور اور علاء سے علوم کہتیہ حاصل کر لیا۔ اور علاء سے علوم کہتیہ حاصل کر لیا۔ اور عبیداللہ بن جحش شک کی اس حالت پرجس پروہ تھا قائم رہا یہاں تک کہ اسمام اختیار کیا اور مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی جانب ایسی حالت میں ججرت کی کہ اس کے ساتھ اس کی مسلمہ بیوی ابوسفیان کی بیٹی ام حبیبہ بھی ساتھ حبشہ کی جانب ایسی حالت میں ججرت کی کہ اس کے ساتھ اس کی مسلمہ بیوی ابوسفیان کی بیٹی ام حبیبہ بھی حالت میں مرکبا۔ وہ وہ ہاں پہنچا تو نصرا نیت اختیار کر کے اسلام سے الگ ہوگیا۔ اور وہیں نصرا نیت ہی کی حالت میں مرکبا۔

ابن ایخل نے کہا کہ جھے ہے مجمد بن جعفر بن الزبیر نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ عبید القد بن جمش جب نصرانی ہو گیا تو اس کے بعد جب رسول اللّٰه مَنَّاتِیْ اِسْحَاب کے پاس سے گزرتا جو و ہیں سرز مین حبشہ میں تھے۔ تو وہ اس سے کہتے۔'' فقحنا و صاصاتم'''' ہم نے تو آئیس کھول دیں اورتم ابھی چوندھیائے ہوئے ہو''۔

یعنی ہم نے تو بینائی حاصل کر لی اور تم بینائی کوٹٹول رہے ہوا وراب تک تم نے اس کوئبیں دیکھا۔اور یہ الفاظ اس لئے کہے گئے کہ کئے کا بچہ جب آئکھیں کھولنا چاہتا ہے تو وہ دیکھنے کے لئے آئکھیں نیم ہوز کرتا ہے۔(اوراسی حرکت کوصاءصاء کہتے ہیں)اور فقح کے معنی فنتے کے ہیں۔

این اتحق نے کہا کہ اس کے بعد اس کی بیوی ام جبیبہ بنت الی سفیان ابن حرب کو اس کے بج کے رسول اللہ مُلَّا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مَلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

ا بن ایخل نے کہااورعثان بن الحویرث شاہ روم کے پاس چلا گیااورنصرا نیت اختیار کرلی اوراس کے پاس اس کی بڑی قدرومنزلت ہوئی۔

ابن ہشام نے کہا عثان بن الحوریث کی قیصر کے پاس (رہنے یا قدرومنزلت حاصل کرنے کے متعبق) ایک قصہ ہے جس کے بیان کرنے سے مجھے اس بات نے روک دیا جس کا ذکر ہیں نے جنگ فجار

کے بیان میں کردیا ہے۔

ابن آخل نے کہا اور زید بن عمرو بن نفیل نے تو قف کیا تھا۔ نہ یہودیت اختیار کی (اور) نہ نفرانیت۔انہوں نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا۔ بنوں مروازخون اوران ذبیحہ جانوروں سے علیحدگی اختیار کررکھی تھی جو بنوں کے پاس ذرج کے جاتے تھے۔اورلڑ کیوں کوزندہ وفن کرنے سے روکتے تھے وہ کہتے کہ میں رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں۔ان کی قوم نے ان سے تھلم کھلا مخالفت اس وجہ سے کی کہ وہ ان حالات کی عیب جوئی کرتے تھے جس حالت پران کی قوم تھی۔

ابن اسحق نے کہا مجھ سے ہشام بن عمرو نے انہوں نے والد سے اور انہوں نے اپنی والد واساء بنت الی بکر کمیں دین اللہ بنت الی بکر کمیں دین اللہ بنت بڑھا ہے کی بنت الی بکر کمیں دین اللہ بنت بڑھا ہے کی سات میں ویکھا ہے۔ اپنی چیٹے کو کعبہ کا سہارا دیئے ہوئے کہتے تھا ہے گروہ قریش اس ذات کی تشم جس کے ہاتھ میں زید بن عمرو کی جان ہے۔ آج میر ہے سواتم میں کا کوئی مخف دین ابرا جم پر نہیں رہا ہے۔ پھروہ کہتے یا اللہ الکہ میں جانا کہ کونسا طریقہ مجھے زیادہ پہند یدہ ہے تو اس طریقے کے موافق میں تیری پرسش کرتا۔ لیکن مجھے اس کا بھر نہیں ۔ پھرا پی ہتھیلیوں پر بجدہ کر آئے۔

ابن النحق نے کہا کہ مجھ سے میر بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کا بیٹا سعید ابن زید بن عمر و بن نفیل اور عمر بن الخطاب جوان کے چھا نے اور عمر بن اللہ منظاب جوان کے چھاڑا و بھائی تھے۔ دونوں نے رسول اللہ منظانی تامیر کے لئے آپ دعائے مغفرت قرما کی سے آپ نے قرما یا:

نَعُمْ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ أُمَّةً وَّاحِدَةً .

"إل (ال كے لئے دعاكى جائے كى)"۔

۔ کیونکہ وہی ایک تو انچھی حالت پر (یا ایسی حالت میں جو اکیلا ایک امت کے برابر ہو) زندہ کیا جائےگا۔زید بنعمرو بن نفیل نے اپنی قوم کے دین کوچھوڑ نے اور اس دین کے ترک کرنے سے جو تکلیفیں ان کے ہاتھوں اٹھا ئیں اس کے متعلق کہتا ہے۔

میں نے لات اور عزیٰ سب کوچھوڑ دیا۔ توت والا اور مستقل مزاج محض ایبا ہی کرتا ہے۔ فکلا عُزیٰ اَدِیْنُ وَلَا الْمُنتَیْقَا وَلَا صَنکَیْ بَنِیْ عَمْرٍو اَزُوْرُ وَ پس میں ندعزیٰ کی پوجا کرتا ہوں نداس کی دونوں بیٹیوں کی اور نہ میں بنی عمرو کے دونوں بتوں کی زیارت کرتا ہوں۔

وَلَا غَنْمَا اَدِیْنَ وَکَانَ رَبَّا لَنَا فِی الدَّهْرِ اِذْجِلْمِی بَسِیْرُ اورنهٔ مُ اللَّهْرِ اِذْجِلْمِی بَسِیْرُ اورنهٔ مُ (نامی بت) کی پوجا کرتا ہوں جواس زمانے میں ہمارا پروردگار (سمجما جاتا) تما جبکہ میری عقل کم تمی ۔

عَجِبْتُ وَفِي اللَّيَانِيُ مُعْجَبَاتٌ وَفِي الْآيَامِ يَعْوِفُهَا الْبَصِيْرِ جَمِيْتِ بَوا۔ اور دَيَمُونُو دن رات مِن بہت ي جرت الكيز چيز ل بين جن كو آ كُووالا بي بهجانا ہے۔

بِانَ اللَّهُ قَدْ اَفْنَى دِ جَالًا كَيْبُورًا كَانَ شَانَهُمُ الْفُجُورُ كَاللَّهُ فَدُ الْفُجُورُ كَاللَّهُ فَدُ الْفُجُورُ كَاللَّهُ فَاللَّهُ فَدُ الْفُجُورُ كَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ الْفُجُورُ كَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالَا فَاللَّهُ فَا لَلْمُواللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَلْمُواللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّا فَاللَّالِمُ فَا اللَّهُ فَا

وَبَيْنَا الْمَرْءُ يَغْنَرُ ثَابَ يَوْمَا كَمَا يَتَرَوَّحُ الْغُصْنُ الْمَطِيْرُ الْمَطِيْرُ الْمَطِيْرُ الْمَطِيْرُ الْمَطِيْرُ الْمَطِيْرُ الْمَطِيْرُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَلٰكِنْ اَغْبُدُ الْرَّحْمٰنَ رَبِّيْ لِيَغْفِرَ ذَنْبِيَ الرَّبُّ الْغَفُورُ الْكِنْ الرَّبُّ الْغَفُورُ الْكِن مِن تَوَابِ بِروردگار رحمٰن كى عبادت كرتا ہوں تا كہ ميرا ڈھا تك لينے والا پروردگار مير ب مناوكو ڈھا تک لينے والا بروردگار مير ب

فَتَقُوى اللهِ رَبَّكُمُ اخْفَظُوْهَا مَنِى مَا تَخْفَظُوّ هَالاً تَبُوْرُ پی اے لوگوتم اپنے پر وردگار کے تقوے کی حفاظت کرو جبتم اس کی حفاظت کرو گے تو رائیگال نہ جائے گا۔

لے (الف) میں یعتو بعنی اس حال میں کہ آ دمی ست و کائل ہوتا ہے پھر درست ہوجہ تا ہے اگر اس مصرع میں ثاب کے بجائے تا ب تا ئے مثنا ۃ نوقا نبیہ ہے ہوتا تو معنی زیادہ بہتر ہوجاتے۔(احم محمودی)

تَوَى الْآبُرَارَ دَارُ هُمْ جِنَانِ وَلِلْكُفَّارِ حَامِيَةٌ سَعِيْرُ لَوَ كَيْمِ لِهُ كُنَّ مِوكَ آكِ لَهُ كَرَم بَرُكَق مُوكَ آكِ لَهُ وَكَالَم بَرُكَق مُوكَ آكِ لَهُ وَكُولُ وَلَ كَالْمُولُولُ اللَّهُ وَلَا لَكُفُوا مَا تَضِيْقُ بِهِ الصَّدُورُ وَخِرْقٌ فِي الْمُحَدَّاقِ وَإِنْ يَمُونُوا يَهُ لَا لَكُولُ مَا تَضِيْقُ بِهِ الصَّدُورُ اللَّهِ الصَّدُورُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

اورزید بن عمرو بن نغیل نے بیابیات کیے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ امیہ بن الی الصلت کی میہ بیٹیں اس کے قصیدے کی ہیں۔ بجز پہلی دو بیٹوں اور یا نچویں بیت اور آخری بیت کے دوسرے مصرع کے کیونکہ اس کی روایت ابن آخل کے علاوہ دوسروں سے ( کی گئی) ہے۔

إِلَى اللهِ أَهْدِى مِدْحَتِى وَلَنَائِيًا وَقَوْلًا رَصِيْنًا لَاينِى الدَّهُوَ بَاقِيًا الله تعالى كى جناب مِن مِن إِنى مدح وثنااورا يك السي محكم بات كامديه بيش كرتا مول جو باتى زمانه يعنى ابدتك كمزورنه مو

اِلَى الْمَلِكِ الْآعُلَى الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ اِللهِ وَلَا رَبُّ يَكُونُ مُدَانِيَا اللهِ وَلَا رَبُّ يَكُونُ مُدَانِيَا السَّهْنِشَاهِ الْقَعْلَى الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ إِللهِ وَلَى معبودُنِينَ ہے۔ اور نہ کوئی ایسارب ہے جواس کے قریب قریب یعنی اس کی مفتیں رکھنے والا ہو۔

اَلَا اللهُ اللهُ

رَضِيْتُ بِكَ اللَّهُمَّ رَبًّا فَلَنْ اُرَى ادِيْنُ اِلْهًا غَيْرَكَ اللَّهُ ثَابِيًّا

یا الله میں تیری ربوبیت ہے راضی ہوں۔ تیرے سواکسی دوسرے معبود کو پرستش کے لائق بھی نہ سمجھوںگا۔

وَٱنْتَ الَّذِی مِنْ فَضُلٍ مَنِّ وَّ رَحْمَةٍ بَعَثْتَ اللّی مُوْسلی رَسُولًا مُنَادِیاً توجی وہ ذات ہے جس نے (اپنے) ہے انتہا احسان ومہر ہانی ہے موسی طلط کی جانب (رشدو ہدایت کی) منادی کرنے والے بیا مبر (عامل وحی فرشتہ) کو بھیجا۔

فَقُلْتُ لَهُ يَا اذْهَبُ وَهِرُوْنَ فَادُعُوا إِلَى اللهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيًا اورتونَ لَهُ يَا اذْهَبُ وَهِرُوْنَ فَادُعُوا إِلَى اللهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيًا اورتونَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَقُوٰلَا لَهُ آأَنْتَ سَوَّنُتَ هلذِهٖ بِلاَوَتِدِحَتَّى اطْمَآنَتُ كَمَاهِيَا اورتم دونوں اس سے دریافت کرو کہ کیا تو نے اس ( زمین ) کو بغیر کسی میخ کے قائم رکھا کہ وہ اس حالت پر برقر ارہوگئی جیسی کہ وہ ( ابتہ ہیں نظر آ رہی ) ہے۔

وَقُوْلَا لَهُ آأَنْتَ رَفَعْتَ طِذِم بِلاَ عَمَدٍ آرُفِقَ إِذًا بِكَ بَانِيَا اورتم دونوں اس سے پوچھو کہ کیا تو نے اس (آسان) کو بے تھمبوں کے اونچا کر دیا ہے۔ (اگر ایبائی ہے) تو تو بردانا زک کار گرہے۔

وَقُولًا لَهُ آأَنْتَ سَوَّیْتَ وَسُطَهَا مَنِیْرًا إِذَا مَا جَنَّتُهَاالَّیلُ هَادِیَا اوراس سے سوال کرو کہ کیا تو نے اس (آسان) کے پیج میں روش (چاند) ہنایا ہے کہ جب اس بررات جھاجاتی ہے تو وہ رہنمائی کرتا ہے۔

وَقُولًا لَهُ مَنْ يُنْبِتُ الْحَبُ فِي النَّرَاى فَيُصْبِحَ مِنْهُ الْبَقُلُ يَهْنَزُ رَابِيًا اوراس سے كبودانے كو كيلى مثى يس كون اكا تا ہے كداس سے ساگ پات لہلہاتی ہوكی اجرآتی

وَيُخْوِجُ مِنْهُ حَبَّهُ فِي رُوُوسِهِ وَفِي ذَاكَ آيَاتٌ لِّمَنُ كَانَ وَاعِيَا اوران تركار يول مِين سے ان كے سرول براس كے نئے نكل آتے ہيں۔ غور كرنے والے كے

لئے ان چیز وں میں (ہزاروں) نشانیاں ہیں۔

وَ اَنْتَ بِفَضْلٍ مِّنْكَ نَجَبْتَ يُوْنُسًا وَقَدْ اَنَ فِي اَضْعَافِ حُوْتٍ لَيَالِيًا اورتونے بى اَخْدِي اِنْ سے يونس علائك كو بچاليا حالا نكه انہوں نے مچھلى كے (پيد ميں) بہت سے يردوں كاندركى راتيں بركيں۔

وَابِّنَى لَوْ سَحَّبْتُ بِأُسْمِكِ رَبِّنَا لَا كُثر إِلَّا مَا غَفَرْتَ خَطَائِيًا اللهِ اللهِ مَا غَفَرْتَ خَطَائِيًا اللهِ اللهِ مَا غَفَرْتَ خَطَائِيًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

فَوَبَّ الْعِبَادِ الَّتِي سَيْبًا وَرَحْمَةً عَلَى وَبَادِكَ فِنِي نَبِّى وَمَالِيَا اے بندوں کے پالنے والے مجھ پر رحمت کا مینہ برسما اور میرے اولا واور میرے مال میں برکت دے۔

اورزید بن عمرونے اپنی عورت صغیبہ بنت الحضری پر غصہ ہوتے ہوئے کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ الحضر می کا نام عبداللہ بن عباد بن اکبر انتحاجو بی صدف میں کا ایک فخص تفااور الصدف کا نام عمرو بن ما لک تھا جو بی السکون بن اشرس بن کندی میں کا ایک فخص تفا کہا جا تا ہے کہ کندہ بن تور بن مرتع بن عفیر بن عدی بن الحارث بن المرۃ بن اود بن زید بن مہمع بن عمرو بن عریب بن زید بن کہلان بن سبا کا بیٹا تھا۔اور بعض کہتے ہیں کہ مرتع بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا۔

ابن ایخی نے کہا کہ زید بن عمر نے مکہ سے نکل جانے کا (اس لئے) ارادہ کر لیا تھا۔ کہ طریقہ حدیفیہ دین ابراجیم منافظ ہے کی طلب میں مسافروں کی طرح گھومتار ہے۔اور صفیہ بنت الحضر میہ کی بیہ حالت تھی کہ جب اس کو دیکھتی کہ سفر کرنے کا ارادہ کر چکا ہے اور نکلنے کے لئے تیار ہو گیا ہے تو الخطاب بن نفیل کو اس کی اطلاع کر دیتی ۔اور الخطاب بن نفیل اس کا چچا بھی تھا اور مادری بھائی بھی۔ اپنی قوم کے دین کوچھوڑ نے پروہ اسے بمیشہ لٹا ڑا کرتا اور الخطاب نے صفیہ کو اس کے چیچے لگا دیا تھا اور کہ دیا تھا کہ جب تو اسے اس کا م کا ارادہ کرتے دیکھے تو جھے اس کی اطلاع کر دیا تھا کہ جب تو اسے اس کا م کا ارادہ کرتے دیکھے تو جھے اس کی اطلاع کر دیا کر۔تو اس وقت زید بن عمر دیے یہ بیٹیں کہیں۔

ا (بج و) بیل بن اکبرئیس ہے۔ (احرمحمودی) ع (الف) بیل نبیس ہے۔ (احرمحمودی)

دُعُمُوْصً اَبْوَابِ الْمُلُو كِ وَجَائِبٌ لِلْعَرْقِ نَابُدُ میں بادشاہوں کے دروازوں کا کیڑا ہوں اور وسیع میدانوں کی مسافت ملے کرنے والی اونٹنیاں موجود ہیں۔

قَطَّاعَ اَسْبَابٍ تَذِنَّ بِغَيْرِ اَفْرَانِ صِعَابُهُ مِن راستوں کا ایباقطع کرنے والا ہوں کہ دشوارگز ارراہیں بھی بغیر کسی ساتھی کے (میرے لئے) آنان ہوجاتی ہیں۔

وَآخِي ابْنُ ابْنِي أَمِّي نُمَّ عَمِّ مِي لَا يُوَاتِينِي خِطَابُهُ اس كى بات مجھ سے موافقت نيس كرتى حالا نكه وہ ميرى ماں كا بيٹا (ما درى بھائى) بھى ہے اور ميرا پتيا بھى ۔

وَإِذَا يُعَاتِبُنِي بِسُوْ ءِ قُلْتُ اَعَيَانِي جَوَابُهُ اور جب وہ بری طرح مجھ پر غصہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے جواب نے مجھے عاجز کر دیا ہے لیعنی میں اس کا جواب نہیں ویتا۔

وَلَوْا نَ شَاءِ لَقَلْتِ ما عندى مفاتحه وبابه اور اگر میں جا ہوں تو (اس کے جواب میں) الی الی باتیں کہوں کے جس کی تنجیاں اور دروازے میرے (ہی) یاس ہیں لیعنی ان با توں تک کسی کی جمی رسائی نہیں۔ ابن الحق نے کہا۔ زید بن عمر و بن نغیل کے بعض گھر والوں سے مجھے سے بات معلوم ہوئی کہ زید جب مجد کے اندر کعبۃ کے سامنے جاتا تو کہتا۔

لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا ورِقاعُدْتُ بِمَا عاذبه ابراهيم مستقبل الكعبة.

" بجزوا کسار کے ساتھ حاضری غلامانہ ذلت کے ساتھ حاضری واقعی تیرے ہی در ہار کی حاضری کے بیس اس ذات کی بناہ کا طالب ہوں جس کی بناہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ابراہیم نے طلب کی تھی''۔ اوروہ کھڑا ہوا کہدر ہاتھا۔

اَنفِی لَكَ اللَّهُمَّ عَانِ رَاغِمُ مَهُمَّا تُحَشِّمُنِیُ فَایِّی جَاشِمُ یا الله میری ناک تیرے لئے ذات کے ساتھ مٹی کورگڑ رہی ہے۔ (میں تیرے سامنے سربسجد و موں) جو جو تکلیفیں تو مجھ پر ڈالے میں ان کو برداشت کرنے کے لئے آ مادہ موں۔

الْبِرَّأُ بِغی لَا الْنَحَالَ لَيْسَ مهَجرِّ كمنِ قال مِن يَبِر مِن آرام عون والے مِن يَكُل كا طلب كار بول تكبر كانبيں۔وطن كا چهوڑنے والا دو پہر ميں آرام سے سونے والے كا سانبيں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے ان الفاظ میں روایت کی ہے۔

اللَّهِ اللَّه مِن يَكِي كُوبِا تِي رَكِيْهِ والا مِول تَكبر كُونِين الْخُ

کہا (ابن بشام نے) کہ الغاظ" مستقبل الکعبة" کعبی جانب مند کیا ہوا" کی روایت بعض الل علم نے کی ہے۔

ابن ایخل نے کہا۔ زید بن عمر و بن نغیل نے (پیجمی) کہا ہے۔

وَاَسُلَمْتُ وَجُهِی لِمَنْ اَسْلَمَتْ لَهُ الْأَرْضُ تَحْمِلُ صَخَرًا ثِقَالًا مِن اللهُ الْأَرْضُ تَحْمِلُ صَخَرًا ثِقَالًا مِن فَي اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهُ الل

دُحَاهًا فَلَمَّا رَآهًا اللَّوَتُ عَلَى الْمَاءِ اَرُسِى عَلَيْهَا الْبِعِبَالَا اس نے اس زمین کو بچیادیا اور جب دیکھا کہ وہ پانی پرٹھیک طور پر استوار ہوگئ تو اس نے اس پر بہاڑوں کے تشکر ڈال دیئے۔

وَاسْلَمْتُ وَجُهِي لِمَنْ اَسْلَمَتْ لَهُ الْمُزْنُ تَحْمِلُ عَذْيازَ لَالَا

میں نے اس ذات کے آگے اپناسر جھ کا دیا جس کے آگے صاف میٹھایا نی اٹھانے والے بادلوں نے اپنی گردنیں جھ کا دیں۔

اِذَاهِی سِیْفَتْ اِلٰی ہَلْدَةٍ اَطَاعَتْ فَصَبَّتُ عَلَیْهَا سِجَالَا جب وہ (بادل) کس سرزمین کی طرف ہائے گئے تو انہوں نے اطاعت کی اور اس پر (ان گنت) ڈول انڈیل دیے۔

الخطاب نے زید کو بہت تکلیف دی یہاں تک کدان کو مکہ کی سطح مرتفع کی جانب شہر بدر کر دیا وہ مکہ کے مقابل حرامیں اتر پڑے اور خطاب نے ان کے پیچھے قریش کے نو جوانوں اور جابلوں کولگا دیا۔ اور ان سے کہد دیا کداس کو مکہ میں داخل ہونے نہ دو۔ پس وہ مکہ میں چوری چھپے کے سوا داخل نہ ہوتے اور جب ان میں سے کسی کواس کی خبر ہوتی تو وہ الخطاب کو خبر کر دیتے اور وہ سب مل کر انہیں وہاں سے نکال دیتے اور انہیں تکلیفیں پہنچاتے کہ کہیں وہ ان کا دین نہ بگاڑ دیں اور کہیں ان میں سے کوئی الگ ہوکر ان کا پیرو نہ ہوجائے۔ کو جب اللہ کی عظمت وحرمت بیان کرتے ہوئے اپنی تو م کے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس کی حرمت کا یاس نہیں کیا تھا انہوں نے کہا۔

لَاهُمَّ إِنِّى مُحْرِمٌ لَا حِلَّهُ وَإِنَّ بَيْتِى أَوْسَطَ الْمَحِلَّهُ عِنْدَ الصَّفَا لَيْسَ بِذِي مَضَلَّهَ عِنْدَ الصَّفَا لَيْسَ بِذِي مَضَلَّهَ

یا اللہ میں حرم کوحرم بیجھنے والا ہوں' اس کی حرمت تو ڑنے والانہیں ہوں میر اگر محلّہ کہ بیج میں صفا کے پاس ہے۔ کے پاس ہے۔ گراہ کن مقام نہیں ہے۔

پھروہ وین ابراہیم علیہ السلام الی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے رہبان احبار علاء اور نصاری کے مشامخوں سے پوچھتے ہوئے موسل اور الجزیرہ تک پہنچ گئے۔ پھر آ کرشام کے تمام مقاموں میں دوڑ دھوپ کی یہاں تک کہ مرز مین بلقاء کے مقام میقعہ میں ایک راہب کے پاس پہنچ۔ جس کے پاس ان کے دعوے کے لحاظ سے نصرانیوں کا انتہائی علم تھا۔ اس سے انہوں نے ابراہیم وین کے طریقہ حنفیہ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہاتم ایسے دین کی تلاش میں ہوجس پر چلانے والاتم کو آئے کل کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن ایک نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے جس کا ظہور تہار سے انہیں شہروں میں ہوگا جن سے تم نکل آ ئے ہو۔ وہ دین ابراہیم صنیفیہ پر معوث ہوگا۔ پس تم انہیں شہروں میں جابسو۔ کیونکہ وہ اب مبعوث ہونے کو ہے۔ یہی اس کا زمانہ ہے۔

اوروہ یہودیت اورنفرانیت کا اندازہ تو کر بی چکے تھے۔اوران میں سے کوئی بھی انہیں پہند نہ آیا تفا۔اس لئے وہ وہاں سے فورا مکہ کے ارادے سے نکلے۔ جب اس راہب نے ان سے نہ کورہ باتیں کیں۔ اور جب وہ بن لخم کی بستیوں میں پہنچے تو ان لوگوں نے حملہ کر کے انہیں قتل کر ڈ الا ورقتہ بن نوفل بن اسد نے ان کا مرثیہ کہا۔

رَشِدُتَ وَٱنْعَمْتَ ابْنَ عَمْرٍ و وَإِنَّمَا تَجَنَّبُتَ تَنُّوْرًا مِنَ النَّارِ حَامِيًا اللهِ اللهِ عَمْرِ و وَإِنَّمَا تَجَنَّبُتَ تَنُوْرًا مِنَ النَّارِ حَامِيًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بِدِیْنِکْ رَبَّا لَیْسَ رَبُّ تَکِمِنْلِمِ وَتَرَکِکَ آوُفَانَ الطَّوَاغِی تَکَمَاهِیَا تیرے اس پروردگار کا دین اختیار کرنے کے سبب سے جس کا کوئی مثل نہیں 'اور سرکشوں کی مورتوں کو ان کی اسی ( ذلیل ) حالت پرچھوڑ دینے کے سبب سے جس حالت میں کہ وہ تھیں 'تو نے جات یا گی۔ فیجات یا گی۔

وَ إِذْرًا كِكَ اللَّهِ بْنَ اللَّذِي قَدْ طَلَبْتَهُ وَلَمْ تَكُ عَنْ تَوْجِيْدِ رَبِّكَ سَاهِيَا جَسَ كَاتُو عَلَمْ تَكُ عَنْ تَوْجِيْدِ رَبِّكَ سَاهِيَا جَسَ كَاتُو عَلَمْ عَلَا ثَلُ عَنْ تَوْجِيْدِ وَبِيكَ مِسَاهِيَا جَسَ كَاتُو عَلَمُ عَلَا ثَلُ عَنْ عَلَا ثُلُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

فَاصْبَحْتَ فِی دَارِ کَرِیْمِ مُفَامُهَا تُعَلِّلُ فِیْهَا بِالْگرَامَةِ لَاهِیَا پِسَوَا اَلْکُرَامَةِ لَاهِیَا پِسَوَا اِسِے گھر میں جا پَہْجا اِکار ہنا عزت ہے۔ جہاں اعزاز کے ساتھ تمام چیزوں ہے بے فکر ہوکر (اپنی کوششوں کا) کھل یا تارہے گا۔

تُكَلَّقِنَى خَلِيْلَ اللهِ فِيْهَا وَلَمْ تَكُنَّ مِنَ النَّاسِ جَبَّارًا إِلَى النَّادِ هَاوِيَا تَوْمَ السَّلِ اللهِ عَلَى النَّادِ هَاوِيَا تَوْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

(ابن ہشام نے کہا کہ) پہلی دو بیتیں امیہ بن ابی الصلت کے قصیدے میں بھی روایت کی گئی ہیں۔ آخر کی بیت بھی اس کے قصیدے کی ہے اور او ثان الطّواغی جس بیت میں ہے اس کی روایت ابن آئی سے نہیں بلکہ دوسروں سے ہے۔



### انجيل ميں رسول الله منالفيار كي صفتيں

این ایک نے کہا کہ بھے جو تر یں معلوم ہوئی ہیں ان بیس سے یہ تر بھی ہے کہ عینیٰ بن مریم علیہ السلام نے انجیل بیں اہل انجیل کے لئے رسول الله مکا اللہ کا اللہ کا انجیل کے لئے رسول الله مکا اللہ کا اللہ کا انگل انجیل کے لئے رسول الله مکا اللہ کا انگل انجیل کے لئے رسول الله مکا اللہ کا اہل انجیل سے بیرعبد لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے جھے سے دشمنی کی اس نے بروردگار سے دشمنی کی ۔ اوراگر بیس ان کے سامنے ایسے کام نہ کرتا جو جھے سے پہلے کس نے جھے ۔ او ان کی اس نے پہلے کس کے اوراگر بیس ان کے سامنے ایسے کام نہ کرتا جو جھے سے پہلے کس نے نہیں کئے ۔ تو ان کی پورودگار سے دشمنی کی ۔ اورائر بیس ان کے سامنے ایسے کام نہ کرتا جو جھے سے پہلے کس نے نہیں گئے ۔ تو ان کی علیہ حاصل کر لیس گے ۔ لیکن وہ آئے ہوئے جن کو اللہ تمہاری طرف (اپنی) پاک روح (مرجہ) ر بو بیت سے بھے گا۔ یہ وہ ہوگا جو رب کے پاس سے لکلا اور میرا گواہ ہے اور تم بھی (میر ہے گواہ ہو) کیونکہ تم قد یم سے بھیے گا۔ یہ وہ ہوگا جو رب کے پاس سے لکلا اور میرا گواہ ہے اور تم بھی (میر ہے گواہ ہو) کیونکہ تم قد یم سے بھیے گا۔ یہ وہ ہوگا جو رب کے پاس سے لکلا اور میرا گواہ ہے اور تم بھی (میر ہے گواہ ہو) کیونکہ تم قد یم سے بھیے گا۔ یہ وہ ہوگا جو رب کے پاس سے لکلا اور میرا گواہ ہے اور تم بھی (میر ہے گواہ ہو) کیونکہ تم قد یم سے بھیے گا۔ یہ وہ ہوگا جو رب کے پاس سے لکلا اور میرا گواہ ہے اور تم بھی (میر ہے گواہ ہو) کیونکہ تم قد یم سے میر سے ساتھ در ہے ہو۔ بیس نے تم سے بیات کہددی ہے کہ تم شک نہ کرویا (عدم تبلیغ کی) تمہیں شکا بیت سے میر سے ساتھ در ہے ہو۔

اور خمنا سریانی زبان میں مجمد (کا ہم معنی) ہے اور روی زبان میں پر تلیطس کے شائی تیا۔

(اس عہد کا ذکر جواللہ عزوجل نے اپنے رسول کے متعلق تمام انبیاعلیہم السلام الجمعین سے لیا)۔

(زہری نے) کہا کہ ابو محموعبد الملک بن ہشام نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبد اللہ بکائی نے محمہ بن اسحتی مطلبی سے روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ جب محمہ رسول اللہ شائی تی تھی سال کے ہوئے تو اللہ تعالی نے آپ کو عالم کے لئے رحمت اور تمام لوگوں کے لئے بشارت دینے والا بنا کر مبعوث فر مایا اور اللہ جارک و تعالی نے ہر بی سے جس کو آپ سے پہلے مبعوث فر مایا۔ آپ پر ایمان لانے اور آپ کی تقد این کرنے اور آپ کے خالفوں کے مقابل آپ کی امداد کرنے کا وعدہ لے لیا تھا۔ اور ان سے بیمجی وعدہ لیا تھا کہ ان پر جولوگ کے خالفوں کے مقابل آپ کی امداد کرنے کا وعدہ لے لیا تھا۔ اور ان سے بیمجی وعدہ لیا تھا کہ ان پر جولوگ ایمان لائمیں اور ان کی تقد بین کریں ان تک بھی سے بات پہنچا دیں۔ چنا نچہ آپ کے متعلق اس بارے میں ایمان لائمیں اور ان کی تقد بین کریں ان تک بھی سے بات پہنچا دیں۔ چنا نچہ آپ کے متعلق اس بارے میں ایمان لائمیں اور ان کی تقد بین کریں ان تک بھی سے بات پہنچا دیں۔ چنا نچہ آپ کے متعلق اس بارے میں

لے (الف) میں نہیں ہے۔(احرمحودی)۔

ع (بج و) میں روح القدی ہے اور الف میں روح القسط ہے بینی انعیاف کی روح \_ (احمرمحمودی) مع خط کشید والغاظ (الف) میں نہیں ہیں \_ (احمرمحمودی) \_

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَهَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءً كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِهَا مَعَكُمُ لَتُومِئُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ قَالَ ٱ أَثْرَرْتُمْ وَ آخَذُنُّمْ عَلَى ذَالِكُمْ اِصْرِى (آي ثِقْلَ مَا حَمَلْتُمْ مِنْ عَهْدِيْ) قَالُوا أَثْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنْ الشَّاهِدِيْنَ ﴾

"اس وقت کو یا دکرو) جب الله نے انبیا سے پکا وعدہ لیا (اوران الفاظ بیں تھم دیا کہ اے نبیو)
میں نے تم کو جو کتاب و تحکمت دی ہے (تو اس کا مقتضی بیہ ہے کہ) پھر تمہار سے پاس کوئی رسول
اس چیز کی نقمہ بی کرنے والا جو تمہار سے ساتھ ہے آئے تو تم ضروراس پر ایمان لاؤ گے۔ اور
ضروراس کی مدد کرو گے۔ پھر فر مایا کیا تم نے اس کوتشلیم کیا اور میرا عہد (یا میرے عہد کا بار
اٹھایا) قبول کرلیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تشلیم کیا۔ فر مایا تو گواہ رہواور میں بھی تمہارے ساتھ
گواہوں میں سے ہوں ''۔

غرض الله تعالیٰ نے تمام نبیوں ہے آپ کی تقید لیں اور آپ کے مخالفوں کے مقابلے ہیں آپ کی امدا د کا عہد لیا اورانہوں نے اس عہد کوان لوگوں تک پہنچا دیا جوان دونوں کتاب والوں (لیعنی اہل انجیل اور اہل توریت) میں سے ان انبیا پر ایمان لائے اوران کی تقید لیں کی تقی ۔



### ان سيح خوابول كابيان جس سے نبي مَالَيْنَيْمَ كَي نبوت كى ابتدا ہوكى





#### يتقرون اور درختون كانبي مَثَالِثَيْنَا كُوسلام كرنا



ابن ایخق نے کہا کہ مجھے سے عبد الملک بن عبد اللہ بن الى سفيان ابن العلاء بن جارية الثقفى نے جو

خوب یا در کھنے والے تھ بعض اہل عم سے روایت کی رسول الله مُن الله مُن الله علیہ اور واد یوں کے اندر پہنی جاتے اور چلے جاتے اور جس پھر اور داد یوں کے اندر پہنی جاتے اور جس پھر اور در دفت کے پاس سے آپ گذرتے وہ اسلام علیک یا رسول الله کہتا۔ راوی نے کہا کہ رسول الله کہتا۔ راوی نے کہا کہ رسول الله منابی خوا ور در دفت کے پاس سے آپ گذرتے وہ اسلام علیک یا رسول الله کہتا۔ راوی نے کہا کہ رسول الله منابی کو ندد کھتے (غرض اس حالت منابی خوا ہے واپنے ہاکھی اور پھر وں کے سواکسی کو ندد کھتے (غرض اس حالت پر آپ ) اتنی مدت تک رہے جس مدت تک الله تعالی نے چاہا۔ پھر رمضان کے مہینے میں بمقام حراء جریل آپ ) اتنی مدت تک رہے جس مدت تک الله تعالی نے چاہا۔ پھر رمضان کے مہینے میں بمقام حراء جریل آپ ) اتنی مدت تک رہے جس مدت تک الله تعالی نے چاہا۔ پھر رمضان والی چیز لائے جس کو سب آپ کے باس سے آپ کے اعز از واکرام کی وہ عظمت وہ شان والی چیز لائے جس کو سب جانتے ہیں۔

# جرئیل علائلا کے آنے کی ابتدا

ابن آئی نے کہا جھے ہے آل زہیر کے غلام وہب بن کیسان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن الزہیر کو کہتے سنا وہ عبید بن عمر بن آثا وۃ اللیثی ہے کہتے ہتھے کہ اے عبید رسول اللہ فائی اللہ علی جب جہر نیک علیہ السلام آئے تو نبوت کی ابتدا کا ظہور کس طرح ہوا۔ راوی نے کہا کہ میں موجود تھا۔ تو عبید خب جبر نیک علیہ السلام آئے تو نبوت کی ابتدا کا ظہور کس طرح ہوا۔ راوی نے کہا کہ میں موجود تھا۔ تو عبید نے عبداللہ بن زبیر اور ان لوگوں ہے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ فائی ہر سال ایک مہینہ حراء میں اعتکا فیا کیا کرتے تھے۔ اور بید (بات) ان (عاد توں) میں سے تھی جس کو جا ہلیت میں بھی قریش عباوت کے طور پر (تحنث) کیا کرتے تھے۔ اور تحنث کے معنی تیمر (نیکی) کے ہیں۔

ابن آئن نے کہا کہ ابوطالب کہتے ہیں۔

وَلَوْدٍوَ مَنْ أَرْسَلَى فَبِيْرًا مَكَانَةً وَرَاقٍ لِيَرْفَى فِي حِرَاءٍ وَنَاذِلِ اورجَلِ ثُورِي لِيَاهِ لِيَتَامُول) جس نے کوہ مبر کواس کی جگه تشر اورجل ثورکی (پناه لیتا مول) جس نے کوہ مبر کواس کی جگه تشر انداز کر دیا اور چڑھنے والے اور اتر نے والے کی (پناه لیتا مول) جو کوہ مبر سے اس لئے اتر تا ہے) تا کہ کوہ حراء پر۔

الف) منسب

ع اصل شل اعتکاف کالفظ نہیں ہے بلکے 'نجاور'' ہے جس کے معنی تقریباً اعتکاف بی کے ہیں۔فرق صرف اتناہے کہ اگر کوئی ونیا کے مشغلے چھوڈ کر مسجد میں ہیٹھے تو اس کواعتکاف کہا جاتا ہے۔اور مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ بیٹھے تو اسے مجاور ہ کہتے ہیں بعنی اعتکاف کے لئے مسجد کی شرط ہے اور مجاور ہ کے لئے مسجد کی شرط میں چونکہ اردو میں مجاور ہ کا لفظ مستعمل نہیں ہے۔اس لئے میں نے اعتکاف کالفظ استعمال کیا ہے تا کہ عام فہم ہو۔ (مترجم از سیلی)

20913

ابن ہشام نے کہا کہ عرب تحنث وتحنف دونوں لفظ استعال کرتے ہیں اوران دونوں لفظوں ہےان کی مراد صنیفیہ اختیار کرنا (ہی) ہوتی ہے۔وہ نے کوئے سے بدل دیتے ہیں۔ جس طرح جدف اور جدث دونوں لفظوں سے مراد قبر ہوتی ہے۔رؤبۃ العجاج نے کہاہے۔

"لوكان احجارى مع الإجداف" " "الرير \_ يَقْرَقْرول كِ ساته بوتْن"

اجداف ہے مرادا جداث ہے جس کے معنی قبریں ہیں۔ یہ بیت اس کے بحرر جز کے تصیدے میں کی ہے۔ اور ابوطالب کی بیت بھی ان کے ایک قصیدے میں کی ہے جس کا ذکر انشاء اللہ اس کے موقع پر کروں گا۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے ابوعبیدہ نے کہا کہ عرب ٹعہ کے بجائے فعہ کہتے ہیں اور ٹے کوفیے ہے بدل دیتے ہیں۔

ابن آخل نے کہا کہ جھے ہے وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ عبیدہ نے جھے ہے کہا کہ رسول اللہ منافی قبل اس مہینے کا اس کے اور جب رسول اللہ منافی قبل ہے اس مہینے کا اعتکاف پورا فرمائیے اور لوٹے تو اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کعبۃ اللہ کا سات باریا اللہ جس قدر چاہتا طواف فرمائے اس کے بعد اپنے گھر لوٹے یہاں تک کہ اس سال جس میں اللہ تعالی نے آپ کو مبعد رمضان مبعوث فرمایا۔ جب وہ مہینہ آیا جس میں اللہ تعالی نے آپ کو مبدد رمضان کا تھا تو جس طرح رسول اللہ منافی تا ہے اعتکاف کے لئے لکلا کرتے ہے حراء کی جانب نکلے اور آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ بھی تعیں ۔ یہاں تک کہ جب وہ رات آئی جس میں اللہ تعالی نے آپ کو رسالت سے ساتھ آپ کی اہلیہ بھی تعیں ۔ یہاں تک کہ جب وہ رات آئی جس میں اللہ تعالی کا تھم لئے ہوئے آگے۔ سرفراز فرمایا اور اس کے ذریعے بندوں پر رحم فرمایا۔ جبرئیل علیہ السلام اللہ تعالی کا تھم لئے ہوئے آگے۔ رسول اللہ منافی کا تھم لئے ہوئے آگے۔ رسول اللہ منافی کے ایک کو دریایہ کے دور کے ایک کا تھی کے دریایہ کا تھی کے دریایہ کے دور کیا گھی کے دریایہ کی کہ جب دور ان کی کہ کہا کہ کہ کے دور کے آگے۔ رسول اللہ منافی کا تھی لئے کہ دیا گھی کے دور کیا کے دور کیا کے دور کیا گھی کے دور کیا گھی کے دور کیا گھی کے دور کیا کے دور کیا گھی کے دور کیا کے دور کیا گھی کے دور کیا گھی کے دور کیا گھی کی کے دور کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کی کے دور کیا گھی کے دور کیا گھی کو کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کی کی کی کھی کی کے دور کیا گھی کے دور کیا گھی کیا گھی کی کھی کے دور کیا گھی کی کھی کی کھی کیا گھی کی کھی کی کھی کے دور کیا گھی کی کھی کھی کھی کی کھی کی کھی کے دور کیا گھی کی کھی کھی کی کھی کے دور کیا گھی کے دور کیا گھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے دور کی کی کھی کھی کی کھی کے دور کیا گھی کھی کے دور کیا گھی کے دور کیا گھی کے دور کیا گھی کی کھی کھی کے دور کیا گھی کے دور کیا گھی کے دور کو کی کھی کی کھی کے دور کی کی کھی کے دور کے کہ کی کھی کے دور کیا گھی کے دور کے کہ کھی کے دور کے کہ کھی کے دور کے کہ کھی کے دور کے دور کے کہ کھی کے دور کے کہ کے دور کے کہ کھی کے دور کے کہ کھی کے دور کے کہ کی کھی کے

ل ندکورہ بالاشعرکے سمجھانے کے لئے سیملی نے این عبدالبر کا یہ بیان لکھا ہے کہ کوہ حراہ حرم کے ان پہاڑوں بی ہے جس نے رسول الند مُنَا تَحْفِرُ کُو پکارا تھا کہ یارسول مُنافِیْزُ آآ پ بمری جانب تشریف لا ہے۔ جبکہ آپ کوہ ثیر پر تنے۔ اور کوہ ثیر نے آپ ہے کہا تھا کہ آپ جمھ پرے انر جائے کیونکہ جمھے خوف ہے کہ بیں آپ جمھ پر قبل نہ کردیئے جائیں کہ جمھ پر بھی عذاب ہوگا۔ (متر جم از سیملی)۔ سیم اس معرم کا ماقبل اور ما بعد کیا ہے بیس ملا۔ اس لئے اس کا مطلب بھی سمجھ جس نہ آیا۔

سع (الف) شنس ہے۔(احرمحودی)

فَجَاءَ نِي جِبْرِيلُ وَآنَا نَائِمٌ بِنَمَطٍ مِنْ دِيبًاجٍ فِيْهِ كِتَابٌ.

'' میرے پاس جبرئیل اس وقت جب میں سور ہاتھا۔ اور ایک رئیٹی کپڑ الائے جس پر پچھ لکھا تھا''۔

فَقَالَ: اقْرَأُ قَالَ: قُلْتُ: مَا أَقْرَأُ قَالَ: فَفَتَّنِي بِهِ حَتَّى ظَنَتْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأُ قَالَ: قُلْتُ: مَا أَقُرَا ۚ قَالَ: فَغَتَنِي بِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأَ ۚ قَالَ: قُلْتُ مَاذَا ۚ أَقْرَا ۚ؟ قَالَ: فَغَتَّنِي بِهِ حَتَّى ظَنَيْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: أَقْرَأُ قَالَ فَقُلْتُ: مَاذَا أَقْرَأُ مَا أَقُولُ ذَٰلِكَ إِلَّا افْتِدَاءً مِنْهُ أَنْ يَعُودَ لِي بِيثُل مَا صَنَعَ بِي فَقَالَ: اقْرَأُ باسْم رَبَّكَ الَّذِي خَلَقَ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ إِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ أَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ . '' پھر کہا پڑھئے۔فرمایا میں نے کہ میں پڑھانہیں کرتا (بعنی مجھے پڑھنانہیں آتا) تو انہوں نے مجھےاس (کے پڑھنے) پرمجبور کیا یا تنگ کیا (یا مجھے اس کے لئے پکڑ کر بھینجا) یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کداب موت ہے پھرانہوں نے مجھے چھوڑ دیاا در کہایڑھئے پھر میں نے کہا میں بڑھا نہیں کرتا۔فر مایا پھرانہوں نے مجھے اس (کے پڑھنے) پر ننگ کیا (یا مجھے بھینجا) یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ اب موت ہے۔ پھر مجھے چھوڑ دیا۔ پھر کہا پڑھئے۔ فرمایا میں نے کہا کیا پڑھوں فر مایا۔ پھرانہوں نے مجھے تنگ کیا (یا مجھنجا)حتیٰ کہ میں نے خیال کیا کہ اب موت ہے پھرانہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھئے فرمایا ہیں نے کہا کیا پڑھوں ہیں یہ بات صرف اس کئے کہدر ہاتھا کداون ہے چھوٹ جاؤں کہ کہیں پھروبیا ہی نہ کریں جبیبا انہوں نے (پہلے) میرے ساتھ کیا تھا۔ پھرانہوں نے کہا۔اپنے پروردگار کے نام سے پڑھئے جس نے تخلیق کی یا اندازہ کیا (اور )انسان کوذرای چیز ہے یا ایک تعلق کی وجہ ہے یا بستہ خون ہے یا جونک کی سی شکل سے پیدا کیا۔ پڑھئے آ پ کا پروردگارتو بڑی شان والا ہے۔جس نے قدم کے ذریعے تعلیم دى انسان كوده ما تنبس سكهلا كين جن يهدوه نا واقف تفا''۔

﴿ فَقَرَأَتُهَا ثُمَّ الْتَهَى فَانْصَرَفَ عَنِي وَهَبَبْتُ مِنْ نَوْمِي فَكَأَنَّهَا كُتِبَتْ فِي قَلْبِي كِتَابًا قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي وَسُطٍ مِنَ الْجَبَلِ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَأَنَا جِبْرِيْلُ فِي صَوْرَةٍ رَجُلٍ رَسُولُ اللهِ وَأَنَا جِبْرِيْلُ فِي صَوْرَةٍ رَجُلٍ رَسُولُ اللهِ وَأَنَا جِبْرِيْلُ فِي صَوْرَةٍ رَجُلٍ

صَافِ قَدَمَ اللّهِ فَهَا التَّذَكُمُ وَمَا النَّاعَ وَجَعَلْتُ الْصَرْفُ وَجْهِى عَنْهُ فِي آفَاقِ السَّمَاءِ عَالَ فَلاَ الْظُرُ فِي النّهِ فَهَا اللّهَ وَانَا جِبْرَائِيلُ قَالَ فَلاَ الْظُرُ فِي النّهِ فَهَا اللّهَ وَاللّهُ فَهَا إِلَّتُ وَاتِفًا مَا الْقَدَّمُ اَمَامِي وَمَا الْرَجِعُ وَرَائِي حَتَّى بَعَثْتُ لَا حَبِيهِ مِنْهَا إِلّا رَا يُتُهُ كَذَٰلِكَ فَهَا إِلْتُ وَاتِفًا مَا الْتَقَدَّمُ اَمَامِي وَمَا الْرَجِعُ وَرَائِي حَتَّى بَعَثْتُ لَكِيمَةً رُسُلُهَا فِي طَلَبِي فَلِكَ ثُمَّ اللّهِ الْعَلَى مَكَّةً وَرَاجَعُوا اللّهِ وَالنّهِ وَ النّا وَاتِفُ فِي مَكَانِي ذَلِكَ ثُمَّ الْمَهُمَوكَ عَيْنُ وَالْعَمَرُفُتُ رَاجِعًا إلى الْهَلِي حَتَّى النّهَ عَلَيْهَا وَ النّا وَاتِفُ فِي مَكَانِي ذَلِكَ ثُمَّ الْمُعْرَفِ عَيْنِهُ وَاللّهِ لَقَلْ بَعَثْتُ وَسُلُهُ فِي طَلِيكَ حَتَّى بِلَغُوا عَلَى مَكَةً وَرَجَعُوا اللّهِ فَقَالَتُ الْمَالِي فَيْ طَلِيكَ حَتَّى بِلَغُوا عَلَى مَكَةً وَرَجَعُوا اللّهِ فَقَالَتُ الْمَالِي قَلْلُهُ لَلْكُ بَعَثْتُ رُسُلِي فِي طَلَبِكَ حَتَّى بِلَغُوا عَلَى مَكَةً وَرَجَعُوا اللّهِ لَقَالَتُ اللّهُ وَلَا اللّهُ فَهَا اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ فَقَالَتُ الْمِنْ عَمِّ وَالنّبُ وَلَالَهُ لَقَالَ اللّهُ وَلَالُولُ لَلْكُ بَعُمْتُ رُسُلِي فِي طَلَبِكَ خَتَى بَلَعُوا عَلَى مَنْهُمُ وَاللّهُ وَلَالُهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لَقَلْ اللّهُ وَلَالُهُ لِللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ فَلَالَ الْمُ اللّهُ وَلَاللّهُ لِللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ لِلّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَالِلْهُ لَلْكُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَ

'' پھر بیں نے انہیں پڑ ھااور پھریہ بات ختم ہوگئ تو وہ میرے پاس ہے چلے گئے۔اور میں اپنی نیند سے بیدار ہو گیا اور کو یاوہ میرے دل میں احیمی طرح لکھا تھا فر مایا۔ پھر میں نکلا یہاں تک کہ جب میں بہاڑ کے وسط میں تھا تو ایک آ وازئی وہ آ واز کہدر ہی تھی اے محمر آ ب اللہ کے رسول ہیں اور میں جرئیل ہوں۔فر مایا۔تو میں نے دیکھنے کے لئے اپنا سرآ سان کی جانب اٹھایا تو کیا د کھتا ہوں کہ آسان کے کنارے پرایک آ دمی کی شکل میں جرئیل ہیں جن کے یا وُل صاف ہیں وہ کہہ رہے ہیں اے محمر آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرئیل ہوں فر مایا میں ان کی طرف د کھنا کھڑارہ گیا نہ آ کے بڑھتا ہوں نہ پہلے ہتا ہوں اور میں اپنی توجہان کی جانب ہے پھیر کر آ سان کے کنارے ڈال رہا ہوں۔ فرمایا تو آ سان کے جس کونے میں نظر ڈالٹا ہوں تو انہیں کو ای حالت میں و کیمیّا ہوں ہیں ہیں ای حالت میں کھڑا ہوگیا نداینے سامنے کی جانب بڑھتا ہوں اور نداینے بیچھے کی طرف لوٹنا ہوں یہاں تک کہ میری تلاش میں خدیجہنے اپنے آ دمی جمیع تو وہ مکہ کے بلندمقام تک پنچے اور پھر وہ واپس ہو گئے اور میں اپنی ای جگہ تھا پھر وہ (جرئیل) میرے باس سے مطے گئے اور میں بھی اپنے گھر والوں کی طرف چلا آیا۔ یہاں تک کہ خدیجہ کے یاس پہنچا۔ تو ان کے زانو کے باس بیٹھ گیا۔اور ان کی طرف جھک پڑا تو انہوں نے کہا اے ابوالقاسم آب كبال تھے۔الله كاتم ميں نے آپ كى تلاش ميں اپنے آ دى جميع يبال تك كدوه مكه كے بلند حصد تك پہنچ كرميرى طرف واپس بھى آ گئے ۔ پھر بس نے ان سے اس چيز كابيان كيا جو میں نے دیکھا تھا تو انہوں نے کہا اے میرے چیا کے فرزندخوش ہو جائے اور ٹابت قدمی اختیار فرمائے ۔ قشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے۔ بے شک میں اس

بات کی امیدر کھتی ہوں کہ آ باس امت کے نبی ہوں گے''۔

بھروہ اٹھ کھڑی ہوئیں اورا پنے کپڑے بہن لئے اورور قہ ابن کنو فل بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی ک جانب چلی کئیں جوان کے چپازاد بھائی تھے۔اورورقہ نے دین نصرانی اختیار کررکھا تھااور کتابیں پڑھی تھیں اور توریت وانجیل والوں کی باتنی سنتے رہے تھے پھر جناب خدیجہ نے ان سے وہ سب باتنی بیان کیس جن کے دیکھنے اور سننے کی خبر رسول الندمنی تیزام نے دی تھی ۔ تو ور قد بن نوفل نے کہا۔ قد وس قد وس یا ک ہے پاک ہے تتم ہاں ذات کی جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے۔اے خدیجہا گرتو نے جمجھ سے بچے کہا ہے تو ناموں اکبر جومویٰ کے پیس آیا کرتا تھا وہ ان کے پاس آپہنچا۔اور بے شک وہ اس امت کے نبی ہیں تم ان ہے کہدوو کہ ثابت قدمی اختیار کریں۔تو خدیجہ رسول الله منگاتی فیا ب اوٹ آئیں۔اور آپ سے ورقہ بن نونل کی باتیں بیان کیں پھر جب رسول اللہ مُناتِیمُ نے اپنااعتکاف پورا فر مالیا تو لوٹے اور ویبا ہی کیا · جیسا آپ کیا کرتے تھے کہ تعبۃ اللہ ہے ابتدا کی ۔اس کا طواف فر مایا ۔ تو درقہ بن نوفل آپ ہے اس حالت میں ملے کہ آپ کعبۃ انتد کا طواف فر مارے تھے تو کہا اے میرے بھائی کے بیٹے جو پچھتم نے دیکھا اور سناوہ مجھ سے تو بیان کرو۔رسول الله منی تیزام نے ان سے بیان فر مایا تو ورقہ نے کہا اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں ميري جان ہے آ ب اس امت كے نبي جيں \_ بے شك آ ب كے ياس وہ ناموس اكبر آ محيا جومويٰ كے ياس آتا تھا۔اوراب آپ کو جھٹلا یا جائے گا اور آپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی اور آپ کو خارج البلد کیا جائے گا اور آپ ہے جنگ کی جائے گی اور اگر مجھے وہ دن نصیب ہوتو میں ضرور آپ کی مد دکروں گا۔ پھرانہوں نے ا پنا مرجھکا یا اور آپ کے تالوکو بوسہ دیا پھررسول اللّٰہ کُٹائی اینے گھر تشریف لائے۔ (یہال ہے روایت کا تھوڑاً حصہ بمصالح خاص حذف کیا گیا ہے)۔

## قرآن کے اترنے کی ابتداء

ابن انحق نے کہا کہ رسول الندنگائیڈ کم پروحی کے نازل ہونے کی ابتداء ماہ رمضان میں ہوئی اللہ عز وجل فرما تا ہے:

﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَيَتِنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾ "رمضان وه مهينه ہے جس ميں قرآن لوگوں کے کئے (سرتاسر) مداييت بنا كر اور (حق كو باطل ہے) ممتازكر نے والى اور راستہ بنانے والى روشن وليلوں كے ساتھ اتا را كيا"۔ 

#### اورالله تعالى نے فرمایا:

﴿ حُمَّ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمِ أَمْرًا مِنْ عِنْدِينَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴾ حَكِيْمِ أَمْرًا مِنْ عِنْدِينَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴾

''تم روش کتاب کی شم ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا ہے۔ بے شبہہ ہم (برے انجام ے) ڈرانے والے ہرایک الی بات جو ہمارے ) شرکت والی ہرایک الی بات جو ہمارے پاس کی ہوتی ہے واضح اور ممتاز کر دی جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے پیام بھینے والے ہی رہے ہیں''۔

#### اورالله تعالى في فرمايا:

﴿ إِنْ كُنتُهُ آمَنتُهُ بِاللّٰهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَعَى الْجَمْعَانِ ﴾
"اگرتم اللّه اوراس چیز پرایمان لائے ہوجس کوہم نے اپنے بندے پرانتیاز کے روز۔جس روز
دو جماعتیں مقابل ہوگئ تعیں۔ تازل فر مایا (تو جان لو کے فنیمت کے احکام فہ کور و بالا ہیں اور اس
کی تقیل کرو)"۔

اوران ( دونوں جماعتوں ) ہے مرادرسول الله مُنَّاثِيَّةُ اورمشر کوں کا بدر کے روز کا مقابلہ ہے۔ ابن انتخل نے کہا کہ مجھ ہے ابوجعفر محمد بن علی بن حسین میں ہوؤنہ نے بیان فر مایا کہ رسول القدمُنَّاثِیْتُمُ اور مشر کوں کا مقابلہ مقام بدر میں جمعہ کے روزستر ورمضان کی صبح میں ہوا۔

ابن آخق نے کہا پھررسول اللہ فالی جانب وی آتی رہی اور آپ اللہ پرایمان رکھنے والے اور جو کچھاس کی جانب سے آپ پر آیا۔ اس کوسچا جانے والے تھے۔ آپ نے اس کو اپنی پوری توجہ سے قبول فرمایا۔ اور جو باراس کی جانب سے آپ پرڈ الا گیا اس کو باو جو دبعض لوگوں کی رضا مندی اور بعض لوگوں کی ناراضی کے برداشت فرمایا توم کے اس مخالفانہ سلوک اور اس طرز عمل کے سبب سے جو انبیاء کے بیام کے رو عمل کے طور براس سے فلا ہر ہوتا ہے نبوت کے بوجھا ور ذمہ داری کے اٹھانے کی استطاعت اور برواشت

کی توت بجز اولوالعزم اورصاحب توت رسولوں کے دوسروں میں نہیں ہوا کرتی ۔اوروہ بھی القد نتعالیٰ کی ایداد اور توفیق سے ۔راوی نے کہا کہ غرض رسول اللہ مُٹالِینِیْم خدا کی احکام پر باوجودا پی قوم کی مخالفت اور ایڈ ارسانی کے چل پڑے۔

# خدیجه بنت خویلدرهمها الله کااسلام اختیار کرنا

خدیجہ بنت خویلد آپ پرایمان لا کیں اور ان چیز وں کی تقد یق کی جوآپ کے پاس اللہ مخز وجل کے پاس اللہ مخز وجل کے پاس سے آئی تغییں اور آپ کے معالمے میں انہوں نے آپ کی امداد کی۔اللہ عز وجل اور اس کے رسول اللہ مظافیۃ کم برایمان لانے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہوئی چیز وں پر تقعد یق کرنے والوں میں سب سے پہلی وہی تغییں۔ انہیں کے سب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے کام میں آسانی پیدا کر دی مخالفوں کی تکذیب اور نا پہندیدہ باتوں کے سننے ہے آپ کوصد مہ ہوتا تو اللہ تعالی اس حزن و ملال کو انہیں کے ذریعے دور فرما تا۔ جب آپ جناب خدیجہ کی طرف تشریف لاتے تو وہ آپ کو ثابت قدمی کی جانب متوجہ کر تیں۔ اور آپ کے بار کو ہلکا کر تیں۔ وہ آپ کی تقصد یق کر تیں تو لوگوں کا فدکورہ بر تا و آپ پر آسان ہو جا تا۔اللہ تعالیٰ ان پر دحم فرمائے۔

ابن آخل نے کہا کہ جھے ہے ہشام بن عروہ نے اور انہوں نے اپنے والد عروہ ہے انہوں عبداللہ بن جعفر بن الی طالب بن معرف ہوا ہے گھے کہ اکر سول الد من الی خالب بن معرف ہوا گیا ہے کہ بن خدیجہ کوایک قصب (کھو کھے موتی کے گھر) کی خوش خبری دول جس میں نہ شور ہے نہ تکلیف۔ (ابن ہشام نے کہا کہ) جھے سے ایسے خص نے بیان کیا جس پر میں بھروسد کھتا ہوں کہ جبرئیل علاظ رسول اللہ من اللہ کا اللہ من اللہ کا اللہ من اللہ کا اللہ من اللہ کا سول اللہ من اللہ ہوں کہ جبرئیل میں ہود سول اللہ من اللہ کا سول اللہ من اللہ کا سول میں ہود ہود سول اللہ من اللہ کا سول میں ہود سول اللہ من اللہ کا سول میں ہود سول اللہ من اللہ کا سول میں ہود سول میں ہود سول ہود کو دسلام ہی ہے اور سیاکی سالم ہود۔

# وتی کا چندون کے لئے رک جانلاورسورۃ منحیٰ کا نزول

ابن ایخی نے کہا کہ پھررسول اللہ من اللہ من اللہ من اللہ ہے بچھ مدت کے لئے وحی رک گئی یہاں تک کہ آپ کو میہ بات بہت شاق گزری اور آپ کو اس سے صدمہ ہوا۔ پھر آپ کے پاس جرئیل سورہ منی لے کر آئے۔ جس میں آپ کا پروردگار آپ سے تتم کھا کر خطاب فر ما تا ہے حالا نکداس نے اس شاندار چیز کے ذریعے آپ کو

#### حرر این اشام که حداقل کی کی این اشام که حداقل کی کی این اشام که حداقل کی کی کی این اشام که حداقل کی کی کی کی ک

اعزاز واکرام کے مراتب عنایت فرمائے۔ که آپ کے پروردگار نے نه آپ کو چھوڑا نه آپ ہے ناراض ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَالصَّحْى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجْى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾

''آ فآب کی بلندی کے وقت کی شم اور رات کی شم جب کہ وہ سنسان ہوگئی تجھ سے پروردگار نے علیٰجدگی اختیار کی ندنا راض ہوا فر ما تا ہے کہ نداس نے تجھ سے تعلق ترک کیا کہ تجھ کوچھوڑ وے نہ وہ تجھ سے تاراض ہوا۔ جب سے کہ تجھ سے محبت کی ہے''۔

﴿ وَلَلَّا خِرَةً خَيْرُلُكَ مِنَ الْأُولَى ﴾

''اور بے شک تیرے لئے بعد کی حالت بہتر ہے پہلی حالت سے بعنی تیری جو حالت میر ہے پاس لوٹ کرآنے کے بعد کی ہوگی وہ تیرے لئے بہتر ہوگی بہنست اس اعز از واکرام کے جو میں نے و نیامیں تخصے عنایت فر مایا ہے''۔

﴿ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيلُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾

''اور بے شک عنقریب تیرا پروردگار تجھ کو (اتنایا ایس) دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یعنی دنیا کی وسعت 'فتح مندی اور آخرت کا ٹواب''۔

﴿ ٱلَّهُ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَأُولَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَى ﴾

'' کیااس نے تجھے کو پیتیم پایا تو ہناہ نہیں دی اور تجھے کوسر گرداں پایا تو رہنمائی نہیں کی اور تجھے کو نا دار پایا تو بے نیاز نہیں بنادیا''۔

الله تعالیٰ آپ کی ابتدائی حالت کا اظہار فرماتا ہے کہ مردست بھی اس نے آپ کو کیسااعز ازعنایت فرمایا ہے آپ کی بیمی ناداری اور سر گردانی میں اس کا کیاا حسان رہااور ندکورہ تمام حالات سے اس نے اپنی رحمت کے ذریعے کیسے نجات دلائی۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) بچی کے معنی سکن کے جیں ( خاموش بے حرکت سنسان ہوا)۔امیہ بن الی العملت نے کہا ہے۔

اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے۔اور آ کھ کی جب منظی بندھ جاتی ہے اس کو

ساجیه اور سجی طرفها کہتے ہیں۔ جربرنے کہا ہے۔

وَلَقَدُ رَمَيْنَكَ حِيْنَ رُحْنَ بِاعْيُنِ يَقْتُلُنَ مِنْ خَلَلِ السُّتُورِ سَوَاجِي جب وہ عور تیں جانے لگیں تو (انہوں نے) پر دے کی درزوں میں سے تکنگی بندھی ہوئی آئکھوں ے ایسے تیر مارے جو ماری ڈاکتے ہیں۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ اور عائل کے معنی فقیر کے ہیں۔ ابوخراش ہذلی نے کہا ہے۔ اللي بَيْتِهِ يَأْوِى الضَّرِيْكُ اِذَاشَتَا وَ مُسْتَنْبِحٌ بَالِي الدريسين عَائِلُ اللهِ الدريسين عَائِلُ اللهِ جب قحط ہوتا ہے تو بدحال فقیر ما فر میلے کچیلے بھٹے پرانے کپڑوں والے نا دارای کے گھر میں پناہ ليتے ہیں۔

اوریہ بیت اس کے قصیدے میں کی ہے جس کا ذکرانشاء القد تعالیٰ اس کے موقع پر کروں گا۔اور عائل اس مخض کوبھی کہتے ہیں جو کئے کی دیکھ بھال اور پرورش کرتا ہے۔اور ڈرنے والے کوبھی عائل کہا جاتا ہے۔ الله تعالى كى كتاب ميس ب:

﴿ ذَٰلِكَ أَدْلَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾

"ان احکام کی فرمال بر داری زیادہ نز دیک کرنے والی ہے اس حالت ہے کہتم عیال دار اور مرنبارنه ہوجاؤ''۔

ابوطالب نے کہاہے:

بِمِيْزَانِ قِسُطِ لَا يُخِسُّ شَعِيْرَةً لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِل انصاف کی ایسی تر از وہیں تول کر جو جو بھر کی تھی نہیں کرتی جس کے متعلق خوداس کا ضمیر گواہی دے کہ ووسز ا ظالما نہیں۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصید ہے میں کی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اس کے موقع پر کروں گا اور عج عائل کے معنی بارڈ النے والے اور عاجز کر دینے والے کے بھی جیں لوگ کہتے جیں قد عالنبی ہذا الامور لعنی بیکام مجھ پر ہارہوگیا۔اس نے مجھے عاجز کردیا ہے۔فرزوق کہتا ہے۔

تَوَى الْغُوَّ الْحَجَاحِجَ مِنْ قُوَيْشِ إِذَا مَا الْآمُرُ فِي الْحِدْثَانِ عَالَا جب کوئی معاملہ کم عمروں نو جوانوں پر ہارہو جائے تو قریش کے حیکتے چہرے والوں کواس کی جانب جھیٹتے ہوئے دیکھے گا۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے۔

فَامَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَفْهَرُ وَامَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرُ

لیکن پیتیم (وہ تو ایسی قابل رحم ہستی ہے کہ ) تم اس کو مجبور نہ کرواورلیکن مانگنے والا' اس کو بھی نہ جمٹر کو۔

لیحنی اپنی قوت اور بڑائی جمّانے والے اول جلول بکنے والے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ہے کمزوروں پر سخت ولی کرنے والے نہ ہو جاؤ۔

وَامَّا بِيعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ

اورلیکن اپنے پروردگار کی نعمت ( یعنی قرآن و نبوت ) وہ تو ایسی چیز ہے کہتم ( انہیں لوگوں سے خوب ) بیان کرو۔

لیعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سے نبوت کی جونعت اور عزت آپ کوملی ہے اس کو بیان سیجے اور اس کی جانب لوگوں کو بلا ہے۔ پس رسول اللہ مُؤاثِیْنِ ان باتوں کوجنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی نبوت کے ذریعے تمام بندوں پر انعامات فرمائے تنے۔ تنہائی میں ان لوگوں سے بیان فرمانے گئے۔ جو آپ کے پیجا نے والوں میں سے آپ پر بھروسہ کرنے والے نتے۔

# فرض نماز کی ابتداء

اور جب آپ پر نماز فرض ہو کی تو رسول اللّٰه مَا گائیڈ آئے نماز پڑھی (اور ختم کر کے ) سلام پھیرا۔اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت ٔ برکت اور سلام آپ بربھی ہواوران سب پربھی۔

ابن اتنی نے کہا کہ مجھ سے صالح بن کیسان نے عروہ بن الزبیر سے انہوں نے عائشہ میں وہنا سے بیان کیا۔ کہا کہ مجھ سے صالح بن کیسان نے عروہ بن الزبیر سے انہوں نے عائشہ میں وہنا سے بیان کیا۔ کہا کہ رسول اللہ منافی ہو گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بورا کر کے حضر میں جا رمقر رفر مایا۔ اور سفر میں ان کی ابتدائی فرضیت وور کعت برقر اررکھی۔

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ نماز جب رسول الله مَالْظِیَّرِ اُمِ فِی تو جبر تیل آئے۔ ایسے وقت میں کہ آپ مکہ کے بلند جصے پر تھے پھر وادی کے ایک کنارے اپنی ایڑی سے مُحكرا یا ۔ تو و ہاں ایک چشمہ بہ نکل ۔ جبر ئیل غلائے نے وضوفر مایا اس حالت میں کہرسول المتُدمُّ کا تَقَيْمُ ان کو ملا حظہ فر ما رے تھے تا کہ آپ کو ہٹلا کمیں کہ نماز کے لئے طہارت کس طرح کی جائے۔ پھررسول اللّٰد مُلَاثِیْمَ نے بھی وضو فر مایا۔جس طرح جبرئیل کو وضو کرتے ملاحظہ فر مایا تھا۔ پھر آپ کو لے کر جبرئیل کھڑے ہو گئے اور آپ کوساتھ کے کرنماز پڑھی اور رسول اللّٰدمَنَی ﷺ نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر جبرئیل علیہ السلام لوٹ گئے ۔اور رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ عَدِيمِهِ كَيْ مِنْ السَّاسِينِ لائعَ - اور ان كے (سامنے ) اس طرح وضوفر مايا جيبا كه آپ كو جبرئیل نے بتایا تھا تا کہ خدیجہ کو بتا نمیں کہ نماز کے لئے طہارت کیسے کی جاتی ہے۔خدیجہ نے بھی اسی طرح وضو کیا جبیہا آپ نے وضوفر مایا نفا۔ پھر ضدیجہ کو لے کرآپ نے نماز پڑھی جس طرح آپ کو لے کر جبرئیل نے نمازیر می تھی۔ پس خدیجے نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔

ابن اسحق نے کہا کہ جمھے سے عتبہ بن مسلم بی تمیم کے غلام نے نافع بن جبیر بن مطعم سے بیان کیا اور نافع ابن عباس سے بہت روایتیں کیا کرتے تھے کہ جب رسول الله منافید فلم پر نماز فرض کی گئی تو آپ کے یاس جرئیل علیہ السلام آئے اور آپ کو ساتھ لے کرنماز ظہر پڑھی جب کہ آفناب (ست الراس ہے) مائل ہو چکا تھا پھر آ پ کوساتھ لے کرنمازعصر پڑھی جبکہ آپ کا سابیہ (طول میں ) آپ کےمثل تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کر مغرب کی نماز پڑھی جب کہ سورج ڈوب گیا پھرآ پے کوساتھ لے کرنمازعشاء پڑھی جب کہ شفق نہ رہی۔ پھر آپ کوساتھ لے کرمنے کی نماز پڑھی جب کہ فجر طلوع ہوئی۔ پھروہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو لے کر د دسرے روز نماز ظہر پڑھی جبکہ آپ کا سابیہ (طول میں ) آپ کے مثل تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کرنمازعصر پڑھی جبکہ آپ کا سامیر (آپ کے طول کا) دونا تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کرنما زمغرب بڑھی جب سورج ڈوب چکا تھا۔اورگزشتہ کل بی کا وقت تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کراس کے بعد والی عشا کی نماز (اس وقت) پڑھی جب رات کا ابتدائی تہائی حصہ گزر چکا تھا۔ پھرآ پ کوساتھ لے کر (اس وفت) صبح کی نماز پڑھی جب مبح خوب روشن ہو چکی تھی اورسورج ابھی نہیں لکلا تھا۔ پھر کہا۔اے محمد ( مَنَّیِ تَنِیْمُ و قت نماز ) آ ہے گی آج کی نماز اور آ پ کی کل کی نماز کے درمیان ہے۔



## مردوں میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب مین مذئرہ کا اسلام اختیار کرنا

ا بن ایخی نے کہا کہ پہلا مرد جورسول الله ملائی ایمان لا یا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور اس چیز کی تقدیق کی جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی تھی۔علیٰ بن ابی طالب ابن عبدالمطلب بن ہاشم نتھے آپ پرانتد کی رضا مندی اورسلام ہواور آپ کی عمراس وقت دس سال کی تھی اور علی بن الی طالب می عدد پرجوانعا مات الله تعالی نے کئے ان میں سے بیجی ایک تھا کہ آب اسلام کے پہلے ہی ہے رسول اللہ فاللہ المام کو دہیں تھے۔

ا بن ایخق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی نجیح نے مجاہرین جبیر ابن ابی الحجاج سے بید واہت بیان کی انہوں نے کہا کہ علی بن ابی طالب ٹھھٹو پر اللہ تعالیٰ کی تعمقوں میں ہے جوالتہ تعالیٰ نے ان پر احسان فر مایا اور ان کے ساتھ بھلائی کا ارا دہ فر مایا ایک نعمت ہتھی کی جب قریش پر قحط کی آفت آئی اور ابوطالب حال تقے فر مایا:

يَا عَبَّاسٌ إِنَّ آخَاكَ اَبَاطَالِبٍ كَثِيْرُ الْعِيَالِ وَقَدُ آصَابَ النَّاسَ مَا تَراى مِنْ هَذِهِ الْآزُمَّةِ ' فَانْطَلَقَ بِنَا اِلَّذِهِ فَلْنُخَفِّفُ عَنْهُ مِنْ عِيَالِهِ آخُذُ مِنْ بَنِيْهِ رَجُلًا وَ تَأْخُذُ آنْتَ رَجُلًا فَنَكُلُهُمَا عُنهُ.

''اے عباس تمہارا بھائی ابوطالب بہت بال بچوں والا ہے اور اس قحط کی وجہ ہے لوگوں پر جو مصیبت آئی ہے وہ تو تم دیکے رہے ہوپس ہمارے ساتھ چلوکدان کے بوجھ کو بچھ ملکا کریں۔ان کے بچوں میں ہے ایک کو میں لئے لیتا ہوں اور ایک کوتم لے لو کہ ہم ان کی جانب ہے ان کی د کھے بھال کریں''۔

توعماس نے کہا۔

احیما اور دونوں ابوطالب کے پاس آئے۔ دونوں نے ان سے کہا ہم جا ہے ہیں کہ آپ کے بچوں کے بار میں ہے آپ پر سے پچھے ملکا کرویں۔اس وقت تک کہاس آفت سے لوگ نجات یا کیں جس میں وہ جتلا ہیں انہوں نے ان ہے کہائم عقیل کومیرے یاس چھوڑ دو( اور ) جو جا ہو کرو۔

( ابن ہشام نے کہا کہ ) عقیل ہی کوطالب بھی کہا جاتا تھا۔ پس رسول النَّه شَائِیْزُ کم نے علی مختصر کو لے لیا۔اورانبیں اینے ساتھ رکھا۔اورعباس نے جعفر کولیا اورا پنے ساتھ رکھا۔ پس علی رسول اللہ مَثَاثِیْرُ ای کے ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک وتعالی نے آپ کے پاس نبوت کا پیام بھیجا تو علی جن اللہ نے آپ کی پیروی کی اور آپ پرامیان لائے اور آپ کی تقدیق کی اورجعفرعباس ہی کے پاس رہے بہال تک کہ

اسلام اختیار کیا اوران ہے بے نیاز ہو گئے۔

ابن اتحق نے کہا کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو رسول الله مظافی کے کہا کہ جائے گاہی ہوگی ابن گھا ٹیوں کی جانب نکل جاتے اور اپنے والد ابوطالب اور اپنے تمام پچاوں اور اپنی قوم سے جھپ کرعلی ابن ابی طالب بھی آپ کے ساتھ ہوجاتے اور وہیں آپ دونوں نمازیں پڑھا کرتے پھر جب شام ہوتی تو دونوں لوٹ آتے اور اللہ تعالی نے جتنے دنوں تک چاہا یہ دونوں اس حالت میں رہے۔ ایک روز جب سے وونوں نماز پڑھ رہے جھائی کے جیئے یہ کون ماوین ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے فرمایا:

أَىٰ عَمِّ طَذَا دِيْنُ اللَّهِ وَ دِيْنُ مَلَائِكَتِهِ وَ دِيْنُ رُسُلِهِ وَ دِيْنُ آبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ أَوْكَمَا قَالَ مَلْنَظِيْهُ بَعَثَنِىَ اللَّهُ بِهِ رَسُولًا إِلَى الْعِبَادِ وَ آنْتَ آَىٰ عَمِّ اَحَقُّ مَنْ بَذَلْتُ لَهُ النَّصِيْحَةَ وَ دَعَوْتُهُ إِلَى الْهُدَى وَاَحَقُّ مَنْ اَجَابِنِيْ إِلَيْهِ وَاَعَانَيْنُ عَلَيْهِ.

''بچپا جان بیالتداوراس کے فرشتوں اوراس کے رسولوں اور ہمارے باب ابراہیم کا دین ہے۔
یا جن الفاظ میں آپ نے فر مایا منافظ آئے آئے مجھے اس دین کا رسول بنا کرلوگوں کی جانب بھیجا ہے
پیا جان جن جن لوگوں کی میں نے فیرخوائی کی ہے اور جن کوسید می راہ کی جانب وعوت دی ہے
ان سب میں آپ زیادہ حق دار ہیں اوراس وعوت پر جھے قبول کرنے اوراس پر میرے امداو
کرنے کے آپ زیادہ مزاوار ہیں'۔

یا آپ نے جن الفاظ میں فرمایا راوی کہتا ہے کہ ابوطالب نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے آباوا جداد کے دین اوراس طریقے کو جس پروہ تھے چھوڑ نہیں سکتا لیکن اللہ کی قتم جب تک میں رہوں تم پرکوئی بات نہ آئے گی۔ جس کوتم نا پہند کرو۔ اور لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے علی سے کہا کہ اے میرے پیارے جئے یہ کون سا دین ہے جس پرتم ہوتو انہوں نے کہا بابا جان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا یا ہوں اور جو چیزیں آپ نے بیش کی جیں میں ان میں آپ کوسچا جانا ہے اور جس نے اللہ کے رسول پر ایمان لا یا ہوں اور جو چیزیں آپ نے بیش کی جیں میں ان میں آپ کوسچا جانا ہے اور جس نے اللہ کے لئے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی جیں۔ اور آپ کی پیروی کی ہے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان (علی حق میں ان کی پیروی کی ہے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے شہیں بھلائی ہی کی جانب دعوت دی ہے تم اس میں جھے رہوں۔

#### 



#### ووسرازيدبن حارثه كااسلام اختيار كرنا

ابن ایخل نے کہا کہ اس کے بعد زید بن حارثہ بن شرجیل بن کعب ابن عبد العزیٰ بن امری القیس الکلمی رسول الله مناقط کے غلام نے اسلام اختیار کیا اور یہ پہلے مرد تھے جنہوں نے علی بن الی طالب رضوان الله علیہ کے بعد اسلام اختیار کیا اور نماز پڑھی۔ علیہ کے بعد اسلام اختیار کیا اور نماز پڑھی۔

(این ہشام نے کہا کہ) زید بن حارثہ بن شرجیل بن عبدالعزیٰ بن امری القیس بن عامر بن العمان بن عامر بن العمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانه بن بر بن عوف بن عذرہ بن ذیدالات بن رفیدہ بن و ربی الب بن و برۃ کے بیٹے تھے۔ کیم بن حزام بن خویلد شام سے چند غلام لائے تھے جن میں کم عمر زید بن حارثہ بھی تھان کے پاس ان کی بھتی خد بجہ بن خویلد شام سے چند غلام لائے تھے جن میں کم عمر زید بن حارثہ بھی تھان کے پاس ان کی بھتی خد بجہ بن خویلد شام سے جسے چا جی انتخاب فر مالیں وہ آپ کا ہوگا۔ تو جناب خد یجہ نے ان سے کہا بھتی جان آپ ان جھوکروں میں سے جسے چا جی انتخاب فر مالیں وہ آپ کا ہوگا۔ تو جناب خد یجہ نے زید کو منتخب کیا اور لے لیار سول اللہ شائی تیکھ نے انہیں خد یجہ کے پاس دیکھا تو زید کو ان سے ما تگ لیا خد بجہۃ نے انہیں آزاد کر دیا اور متنئی بنا لیا۔ اور بہ واقعہ آپ پر وحی انہیں آزاد کر دیا اور مہت بے جین ہوئے اور بہت آوو

فَوَ اللهِ مَا اَدُرِیُ وَ اِبِّیُ لَسَائِلٌ اَغَالَكَ بَعْدِی السَّهْلُ اَمْ غَالَكَ الْجَبَلِ اللهِ مَا اَدُرِیُ وَ اِبِّی لَسَائِلٌ اَغَالَكَ اَغَالَكَ اَلْجَبَلِ اللهِ مِن اللهِ عَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَ يَا لَيْتَ شِعْدِى هَلْ لَكَ الدَّهْرَ أَوْبَةٌ فَحَسْبِى مِنَ الدُّنْيَا رُجُوْعَكَ لِي بَجَلْ كَا لَيْتَ شِعْدِى هَلْ لَكَ الدَّهْرَ أَوْبَةٌ وَ لَيَ الدُّنْيَا رُجُوعَكَ لِي بَجَلُ كَا لَمْ مِيرى خُوشى كَ كَا لَمْ مِيرى خُوشى كَ اللهُ عَيْرا لوثنا و نيا مِن ميرى خُوشى كَ اللهُ مَا اللهُ مُوتا - الحَكَافى موتا -

تُذَيِّكُرُنِيْهِ الشَّمُسُ عِنْدَ طُلُوْعِهَا وَ تَعْرِضُ ذِكْرَاهُ إِذَا غَرْبُهَا أَفَلَ سورجَ الْخِ لَكُواهُ إِذَا غَرْبُهَا أَفَلَ سورجَ الْخِ لَكُنْ كَو وقت جَعِينَ كو موتا ہے تو

ای کی بیا د دلاتا ہے۔

وَإِنْ هَبَّتِ الْآرُوَاحُ هَيَّجُنَ ذِكُرَهُ فَيَاطُولُ مَا حُزُنِيْ عَلَيْهِ وَمَا وَجَلُ اور جَبِ مِوا مَين اور جب ہوا مَين چلتى بين تو اى كى يا دكوا بھارتى بين اور اس برخوف كھانے اور اس كے لئے مُم كرنے كازمانه كس قدر دراز ہوگيا ہے۔

سَاُعُمِلُ نَصَّ الْعِیْسِ فِی الْآرْضِ جَاهِدًا وَلَا اَسْاَمُ التَّطُرَافَ اَوْ تَسْاَمَ الْإِبِلُ (اس کی تلاش میں) اونٹوں کوروئے زمین پر کوشش کے ساتھ دوڑا تا رہوں گا اور گروش سے اکتاوں گانبیں حتی کہ اونٹ بے زار ہوجا کیں۔

حَيَاتِی اَوُ تَاْتِیْ عَلَیَّ مَنِیَّتِیْ فَکُلُّ امْرِی فَاِنْ وَإِنْ غَرَّهُ الْاَمَلُ زندگی کِردوژ اتار ہوں گایہاں تک کہ میری موت آجائے ہر شخص فنا ہونے والا تو ہے ہی اگر چہ آرز و کیں اس کودھوکے ہیں رکھیں۔

پھر حارثہ زید کے پاس آیا جبکہ زیدرسول اللہ طُلُقَافِہ کے پاس سے رسول اللہ طُلُقِہ کے پاس ہی موادر جا ہوتو اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ تو زید نے کہا میں تو آپ کے پاس ہی رہوں گا اور وہ رسول اللہ طُلُقِی کے پاس ہی رہوں گا اور وہ رسول اللہ طُلُقِی کے پاس ہی رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کومبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کی تقدیق کی اور اسلام اختیار کیا۔ اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی پھر جنب اللہ تعالی نے آپ کی تقدیق کی اور اسلام اختیار کیا۔ اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی پھر جنب اللہ تعالی نے ادعو جم لآبائھم'' انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارو' فرمایا تو انہوں نے کہا کہ بی زید بن حارث ہوں (نہ کہ ذید بن محمد)۔

# حضرت ابو بكرصديق منى الدؤنه كااسلام اور آپ كى شان

ابن الحق نے کہا کہ اس کے بعد ابو بکر بن الی قیافۃ نے اسلام اختیار کیا آپ کا نام عتیق تھا اور ابوقیافۃ کا نام عثمان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد ابن تیم بن مرۃ بن کعب بن لوئی بن عالب ابن فہر تھا۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) ابو بکر کا نام عبداللہ تھا اور عتیق لقب تھا اور بیالقب ان کی خوب صورتی اور شرافت کے سبب سے مشہور ہو گیا (عتیق کے معنی خوب صورت اور شریف کے ہیں۔)

ابن آخق نے کہا کہ جب ابو بکر شاہدور نے اسلام اختیار کیا تو آپ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اللہ اور اللہ اور اللہ کا دراس کے رسول کی جانب لوگوں کو دعوت دیتا بھی شروع فریا دیا اور ابو بکر اپنی قوم میں بہت تعلقات رکھنے والے اور ان میں محبوب اور نرم اخلاق فریش میں سب سے بہترین نسب والے اور قریش کے انساب کا

تمام قریش سے زیادہ علم رکھنے والے اوران کی بھلائی برائی کواس سب سے زیادہ جانے والے بھے' تا جر تھے خوش مزاج تھے برایک کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے۔ آپ کے علم' تجارت اور حسن معاملات کے سبب سے آپ کی تقوم کے تمام افراد آپ کے پاس آتے۔ اور آپ سے تعلقات رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کے ایسے افراد کو جن پر آپ بھر وسہ کرتے تھے۔ اور جو آپ کے پاس آتے جاتے اور آپ کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی اور اسلام کی جانب بلاٹا شرع کردیا مجھے جو فجریں پہنی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے۔



مَا دَعَوْتُ اَحَدًّا إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتُ فِيْهِ عِنْدَهُ كَبُوَةٌ وَنَظَرٌ وَ تَرَدُّدُ إِلَّا مَاكَانَ مِنْ اَبِي بَكْرِ بُنِ اَبِي قَحَافَةَ مَا عَكَمَ عَنْهُ حِيْنَ ذَكَرُتُهُ لَهُ وَمَا تَرَدَّدَ فِيْهِ.

" میں نے جس کسی کواسلام کی دعوت دی اس کے پاس اسلام کے قبول کر شنے میں ایک طرح کی تاخیر اور سوچ بچار اور پس و پیش تھا۔ بجز ابو بکر بن ابی قما فد کی حالت کے کہ جب میں نے ان سے اس کا ذکر کیا تو ندانہوں نے اس میں تاخیر کی اور نہ پس و پیش کیا"۔

(ابن ہشام نے کہا کہ )عکم کے معنی تلبث یعنی تو قف کیا کے ہیں۔ روبة میں العجاج نے کہا ہے۔

### فَانْصاع وثَّابٌ بِهَا وَمَا عَكُمْ

وہاں کود بھاند کرنے والاتیزی ہے لوٹ آیا اور تھم رانہیں۔

(ابن بشام نے کہا کہ ) روایت میں''بدعایہ'' کالفظ جو نہ کور ہے و ہ ابن آتحق کی روایت میں نہیں ہے بلکہان کے سوائے دوسروں کی روایت میں کا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ بیآ تھ آ دمی تھے جنہوں نے اسلام لانے میں سب لوگوں سے سبقت کی اور نماز پڑھی اور رسول الله مَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# ان کے بعدسا بقین الاولین منی الدین کا اسلام

اس کے بعد ابوعبیدہ نے اسلام قبول کیا جن کا نام عامر بن عبداللہ بن الجراح بن ہلال بن اہیب بن ضبة بن الحارث بن فهر تفا\_ا ورا بوسلمه نے جن کا نام عبدالله بن الاسد بن ملال بن عبدالله بن عمر بن مخز وم بن یفظة بن مرة بن کعب بن لوی تفاا درارقم نے ابوالا رقم کا نام عبد مناف ابن اسد تفاا دراسد کی کنیت ابو جند پ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يفظة ابن مرة بن كعب بن لوسي تقلي اورعثان بن مظعون بن حبيب بن وہب بن حذافة ابن عج بن عمر وبن مصيص بن كعب بن لوكى نے ۔ اور ان كے دونوں بھائيوں قدامة اور عبداللہ نے جومفعون بن حبیب کے بیٹے تھے اور عبیدہ بن الحارث ابن المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلا ب بن مرہ بن کعب بن لوسی نے اور سعید بن زید بن عمر و بن نفیلی بن عبدالعزیٰ بن عبدالله بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدى بن كعب بن لوسى نے ۔ اور ان كى بيوى فاطمة بن الخطاب بن فيلى بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب ابن لوسی عمر بن الخطاب کی بہن نے اور اساء بنت الی بکرنے۔اور عا نشہ بنت الی بمرنے جواس وقت کمس تھیں۔اور خباب بن الارت بی زہرہ کے حلیف نے۔

ابن ہشام نے کہا کہ خباب بن الارت بن قمیم میں کے تھے اور بعض کہتے ہیں وہ بی خز اعۃ میں کے تھے۔ ابن آئن نے کہا کہ عمیر بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص کے بھائی نے ( بھی ای زیانے میں اسلام اختیار کیا ) اورعبدالله بن مسعود بن الحارث ابن تتمع بن مخزوم بن صابله بن کا بل بن الحارث بن تمیم بن سعد بن مذیل \_ بی زہرہ کے حلیف نے \_

اورمسعود بن القاري نے جومسعود بن ربیعہ بن عمرو بن سعد ابن عبدالعزیٰ بن حمالة بن غالب بن محلم بن عائذة بن سليع بن الهون بن خزيمة جوالقارة من سے تعاسلام تبول كيا۔

( ابن ہشام نے کہا کہ ) القارة ان لوگوں کا لقب تھا انہیں لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے۔

### فَدُ ٱنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا

جس نے گروہ قارہ ہے تیرا ندازی میں مقابلہ کیا اس نے انعیاف کیا (اس لئے کہ بیلوگ تیرا نداز تھے )۔ ا بن آخل نے کہا اورسلیلہ بن عمر و بن عبد تنس بن عبد و دبن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لومی ین غالب بن فہراوران کے بھائی حاطب بن عمرونے ( بھی اسی زیانے میں اسلام اختیار کیا )۔اورعیاش بن ا بی ربیعه بن المغیر ، قابن عبدالله بن عمر بن مخز وم بن یقظة بن مره بن کعب بن لوکی اوران کی عورت اساء بنت سلامته بن مخربة التميميه نے اور حنیس بن حذالتہ بن قیس ابن عدی بن سعید بن سہم بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لوسی نے۔اور عامر بن رہیعۃ نے جو بن غزین وائل میں سے تنصاور آل خطاب بن تفیل ابن عبدالعزیٰ

(ابن ہشام نے کہا کہ )غزبن وائل بکربن وائل کا بھائی تھا جو بنی ربیعہ ابن نزار میں سے تھا۔ ا بن آخق نے کہا اور عبداللہ بن جحش بن رئا ب بن يعمر بن صبر ۃ بن مرۃ ابن كبير بن غنم بن وودان بن اسد بن خزیرئة اوران کے بھائی ابواحمہ بن جحش بید دنوں ( بھائی ) بنی امیۃ بن عبدشمس کے حلیف تھے۔اور جعفر بن ابی طالب نے ۔اوران کی زوجہاساء بنت عمیس بن النعمان بن کعب ابن مالک بن قحافۃ بن تعم میں کی ۔ اور حاطب بن الحارث بن المعمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جنح بن عمر و بن مصیص بن کعب بن اؤی نے اور ان کی بیوی فاطمة بنت انجلل بن عبداللہ بن الی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤی بن غالب بن فہر نے ۔ اور ان کے بھائی خطاب بن الحارث نے ۔ اور ان کی زوجہ قلیبہ بنت یبار نے اور معمر بن الحارث بن معمر بن حبیب بن وہب بن حذا فہ بن بھے بن عمر وابن مصیص بن کعب بن لؤی نے اور السائب بن عثمان بن مظعون بن حبیب ابن وہب نے ۔اور المطلب بن از ہر بن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن اؤ ی نے اوران کی بیوی رملۃ بنت افی عوف بن حمیرۃ بن سعید بن سہم بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لوسی نے اور النجام نے ۔جس کا تام نعیم بن عبداللہ بن اسید تھا' یہ بنی عدی والول میں کا ووعدی ہے جو کعب بن لوک کا بیٹا تھا۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) وہ تعیم بن عبداللہ بن اسید بن عبداللہ بن عوف بن عبید بن عوج بن عدی كعب بن الوسى ب- ان كا تام نحام اس كيمشهور موسيا كدان كمتعلق رسول التدمن اليوالي مايا-لَقَدُ سَمِعْتُ نَحْمَه فِي الْجَنَّةِ. " " مِن في جنت مِن ان كي كنكار في كا والري "-

(ابن ہشام نے کہا کہ) تحمۃ کے معنی''صوتہ حسہ ''کے ہیں بینی ان کی آ واز اور ان کی آ ہٹ۔ ابن آئی نے کہا اور عامر بن فہیر ۃ ابو بکر الصدیق میں دورے غلام نے۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) عامر بن فہیر ۃ (بن) اسد کے مولدین میں ہے ایک مولد تھے سیاہ فام تھے۔ ابو بکر تنجی دونو نے ان کوان لوگوں (بنی اسد) ہے خرید کیا تھا۔

ابن اتحق نے کہا'اور خالد بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عب مناف بن قصی بن کلا ب بن مرق بن کعب بن لوسی نے ۔اوران کی بیوی امینہ بنت خلف بن اسد بن عامر بن بیاضہ بن سبیع بن شعمہ بن سعد بن طبح بن عمرونے جو بنی فزاعة میں سے متھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ہمینہ بنت خلف بتایا ہے۔

ابن انتخل نے کہا اور حاطب بن عمر و بن عبد شمس بن عبد و دبن نفر بن مالک بن مسل بن عامر بن لؤی بن غالب بن فہر نے ۔ اور ابوحذیفہ بن عتبہ ابن ربعہ نے ان کا نام ابن ہشام نے مہشم بتلایا ہے۔ ابن عتبہ بن ربعہ بن کا بام ابن ہشام نے مہشم بتلایا ہے۔ ابن عتبہ بن ربعۃ ابن عبد شمس بن عبد مناف بن تصی بن کلا ب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ اور واقد بن عبد اللہ بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد اللہ بن عبد اللہ ابن مالک بن زید مناف بن عمر بن علیف بن عبد اللہ ابن مالک بن زید مناف بن حمیم بن علیف بن عدی بن کعب نے ۔

(ابن ہشام نے کہا کہ)ان کو باہلہ نے لا کرالخطاب بن نفیل کے لوگوں کے ہاتھوں بیجا تھا۔ تو انہوں نے ان کو عبار ہوں ان کو باہلہ نے ۔ادعو ھم لآبائھم' ٹازل فر مایا۔ یعنی ان (متبن وں) کو ان کو عبار ہوں کے با پول کے نام سے پکاروتو ابو عمر والمدنی کے قول کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں واقد بن عبداللہ میول۔

ابن آخق نے کہااور خالد وعامر وعاقل وایاس۔ بنوالبگیر بن عبدیا کیل ابن ناشب بن غیرۃ کے بچوں نے۔ جو بنی سعد بن لیث بن بحر بن عبد مناۃ بن کنانہ بنی عدی بن کعب کے حلیف تھے۔ اور عمار بن یاسر۔ بن مخزوم بن یقظۃ کے حلیف نے۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) ممار بن یاس عنسی (بنی) نہ حج میں ہے تھے۔

ابن ایخل نے کہا۔اورصہیب بن سنان نے ۔جو (بنی )النمر بن قاسط میں کے تھے اور بنی تمیم بن مر قا کے حلیف تھے۔

ا ہے۔ ہرنی شی ء کومولد کہا جاتا ہے جیسے شاعر مولد کلام مولد نقظ مولد۔ اس نا النہ میں تبییں ہے۔ (احمر محمودی)

(ابن ہشام نے کہا کہ) النم قاسط بن ہنب بن افعی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعة بن نزار کا بیٹا تھا۔

بعض نے افعی بن دعمی بن جدیلہ بن اسد بتلایا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صہیب عبداللہ بن جدعان بن عمر و بن

کعب بن سعد بن تیم کے غلام ہتے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ رومی ہتے اور بعض نے ذکر کیا ہے کہ وہ بن النمر بن

قاسط میں سے ہتے۔ سرز مین روم میں قیدی بن گئے۔ تو ان لوگوں سے خرید لیا گیا تھا۔ حدیث میں نبی مُنَالِّیْنِیْمُ

سے روایت آئی ہے'' صبیب ساق المروم 'مہیب رومیوں میں سے سب سے سابق ہیں۔



ابن آخل نے کہا۔ اس کے بعد مرد اور عورتیں تمام لوگ بے روک ٹوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہاں تک کہ میں اسلام پھیل گیا۔ اور ہر طرف اس کا چرچا ہونے لگا۔ اور اللہ عزوجل نے اپ رسول تھم دیا کہ اسلام کی جو تعلیمات آپ کے پاس پنجی ہیں ان کو تھلم کھلا بیان کیا جائے۔ اور کسی کی مخالفت کی پروا کئے بغیر اس کے تھم کا اظہار کیا جائے۔ اور اس کی طرف دعوت دی جائے۔ جھے جو چیزیں بنچی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ تا اللہ تا اور خفیہ تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کے آپ کو اعلان وین کا تھم دیے کے درمیان کی مدت تین سال کی تھی (لیعنی آپ نے بعث بعث سے تین سال تک خفیہ تبلیغ فرمائی اور اس کے بعد علامیہ) کھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا:

﴿ فَاصْدَءُ بِمَا تُؤْمَرُ وَ اَغْرِهِ عَنِ الْمُثْرِ كِيْنَ ﴾ ''(اے نبی) جو تھم تہمیں دیا جاتا ہے اسے علانیہ اور تفصیل کے ساتھ بیان کر داور مشرکین کی جانب ہے اپنی توجہ پھیرلؤ''۔

#### اورفر مایا:

﴿ وَ أَنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْكَثْرَبِيْنَ وَالْحَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ قُلُ إِنِّي أَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيِّنِ ﴾ التَّذِيْرُ الْمُبِيِّنِ ﴾

''اوراپنے خاندان کے قریب کے لوگوں کو (مال بدسے) ڈراؤ اورائیا نداروں میں ہے جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے ان کے لئے اپنا بازوزم کردو۔ (ان کے ساتھ زمی سے پیش آؤ) اور کہو کہ میں (تو ہرے نتیجوں ہے) صاف صاف ڈرانے والا ہوں''۔

(ابن بشام نے کہا کہ) فاصدع کے معنی ''افوق بین الحق والباطل'' حق و باطل کوممتاز کر دو

کے ہیں۔ابوذ وئب الہذ لی نے جس کا نام خویلد بن خالد تھا جنگلی گدھیوں اوران کے نرکی حالت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

وَكَانَّهُنَّ مِنَاكُةٌ وَكَانَّهُ وَكَانَّهُ يَسَوْ يَفِيْضُ عَلَى الْقِدَاحِ وَيَصْدَعُ وَكَانَّهُ وَكَانَّهُ وَكَانَّهُ يَسَاور كويا وه نرجوارى ہے جو تيروں پر چيعا جاتا۔ اور انجيں الگ الگ کرتا ہے اور ان كے حصوں كى عصيل كرويتا ہے۔ اور ان كے حصوں كى تفصيل كرويتا ہے۔

اوریہ بیت اس کے ایک تصید ہے کی ہے اور رؤبۃ بن العجاج نے کہا ہے۔

اَنْتَ الْحَلِیْمُ وَالْآمِیْرُ الْمُنتَقِمُ تَصُدَّعُ بِالْحَقِّ وَ تَنْفِیٰ مَنْ طَلَمْ الْمُنتَقِمُ تَصُدَّعُ بِالْحَقِّ وَ تَنْفِیٰ مَنْ طَلَمْ الله المیر ہے کہ جلد غصہ ہونے والانہیں (لیکن جب غضب ناک ہوتا ہے تو) انتقام لینے والا ہے تن کومتاز کر کے بیان کرتا ہے اور ظالم کے ظلم کودور کردیتا ہے۔

یددونوں بیتیں اس کے بحر برزے قصید ہے کی ہیں۔

ابن ایخ نے کہا کہ رسول اللہ مُؤَیِّرُ کے صحابیوں کی حالت میتھی کہ جب نماز پڑھنا ہوتا تو گھا نیوں میں چلے جاتے اوراپی تو م سے جھپ کر نماز پڑھتے ایک وقت سعد بن ابی وقاص رسول اللہ مُؤَیِّرُ کے صحابیوں کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ کی گھا نیوں میں سے کسی گھا ئی میں نماز پڑھ رہے تھے۔مشرکوں کی ایک جماعت ان کے ہاس آ پہنی ۔اورانہوں نے ان سے نفرت ظاہر کی اوران کے اس کا م پرعیب لگایا یہاں تک کہ آخروہ ان سے لڑنے گئے تو سعد بن ابی وقاص نے اس روز ان کے ایک شخص کو اونٹ کے جڑے کی جڑے کہ ہڑی سے مارااور سرکوزخی کردیا اور میہ پہلا خون تھا جو اسلام کے بارے میں بہایا گیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب رسول القد کُالَّیْ کُنِی قوم پر اسلام کا اظہار کیا اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم پر اسلام کا اظہار منصل اور علائے فرمایا تو مجھے جہاں تک معلوم ہے آپ کی قوم نے آپ سے نہ دور کی اختیار کی نہ آپ کا رد کیا۔ یہاں تک کہ آپ نے ان کے بتوں کی حالت بیان فرمائی اور ان کی برائیاں بتا کیں۔ جب آپ نے ایسا کیا تو انہوں نے اس معاطے کو اہمیت دی اور آپ سے اجنبیت برتے لگے۔ اور آپ کی مخالفت اور دشمنی میں ایک دل ہوگئے۔ بجر ان لوگوں کے جن کو اللہ تعی لی نے ان بی سے اسلام کے لئے محفوظ کر لیا تھا۔ اور ایسے لوگ تھوڑے اور چھے ہوئے شے اور آپ کے بچیا ابوطالب نے آپ برم بربانی کا اظہار کیا اور آپ کی حفاظت کی (آپ کی امداد کے لئے) سید سپر ہوگئے۔ اور رسول اللہ مُنَا لِلْمُنَا اللہ تعی تھی۔ تعیل کے حکم پر اس کے احکام کا اعلان کرتے۔ اس طرح نکلے کہ آپ کو اس کام سے کوئی چیز لوٹا نہ سکتی تھی۔ تعیل کے حکم پر اس کے احکام کا اعلان کرتے۔ اس طرح نکلے کہ آپ کو اس کام سے کوئی چیز لوٹا نہ سکتی تھی۔

جب قریش نے ویکھا کہ رسول اللہ منافظ ان کے معبودوں کی عیب جوئی سے بازنہیں آتے اور آپ کی جو بات انہیں نا پسند تھی اس سے معذرت خواہ نہیں ہوتے اور انہوں نے بیجی ویکھا کہ آپ کے چچپا ابوطالب آپ برمہر بان اور آپ کے لئے سینہ پر جیں اور آپ کوان کے حوالے نہیں کرتے تو قریش کے بڑے بڑے ہور سردار ابوطالب کے پاس محلے جن میں بیلوگ بھی تھے۔ عتبہ۔ شعبہ۔ ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی میں کلا ب بن مرق بن کعب بن لوگ بھی نے دونوں بینے اور ابوسفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مشمس بن عبد مناف بن کلا ب بن مرق بن کعب بن لوگ بی بن غالب کے دونوں بینے اور ابوسفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن عبد مناف بن قبر۔

(ابن ہشام نے کہا کہ )ابوسفیان کا نام صحر تھا۔

ا بن ایخل نے کہا۔اور ابوالبختری کا نام العاص بن ہشام بن الحارث ابن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوکی قعا۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) ابوالبختری کا نام العاص بن الہاشم تھا۔

ابن آخل نے کہا۔ اور الاسود بن المطلب بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب پین لؤسی اور ابوجہل بن ہشام اجس کا نام عمر واور کئیت ابوالحکم بن ہشام بن المغیر قبن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن یقظ بن مرة ابن کعب بن لوسی اور الولید بن المغیر و بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن یقظ بن مرة ابن کعب بن لوسی اور الولید بن المغیر و بن عبدالله بن عمر وابن ہصیص بن کعب بن لوک کے بن لوسی اور نہیا ور منہ المجاح بن عامر بن حذیف بن سعد بن سم بن عمر وابن ہصیص بن کعب بن لوک کے دونوں بیٹے۔اور العاص بن وائل۔

(ابن ہشام نے کہا کہ )العاص وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم بن عمر و بن ہصیص بن کعب بن لوسی کا بیٹا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ اور بھی ان بیس کے جو جولوگ ہوں (گئے) اور ان سے کہا۔ اے ابوطالب آپ کے بیستیج نے ہمارے معبودوں کو گالیاں ویں اور ہمارے دین بیس عیب نکالنے اور ہم بیس کے تقلمندوں کو بے وقوف بنایا اور ہمارے برزرگوں کو گمراہ بتایا۔ لہٰڈا اب یا تو اس کو ہم سے روک دیجئے یا ہمارے اور اس کے درمیان دخل ندد ہیجئے۔ کیونکہ آپ بھی اس کے خلاف اس (وین) پر ہیں جس پر ہم ہیں۔ ہم آپ کی جانب ہے بھی اس کے خلاف اس نے بات سے بڑی سے باتیں کیس اور انہیں حسن تدبیر سے بھی اس کا بندو بست کرلیں گے تو ابوطالب نے ان سے نرمی سے باتیں کیس اور انہیں حسن تدبیر سے والیس کر دیا تو وہ ان کے یاس سے لوٹ گئے۔ اور رسول القد می اس حالت پر قائم اور اللہ کے دین کی

اشاعت اوراس کی جانب دعوت دینے رہے اس کے بعد بعض معاملوں کے سبب سے آپ کے اور کا فروں کے درمیانی تعلقات اور زیا دو سخت ہو گئے یہاں تک کدایک دوسرے سے الگ الگ رہنے لگا اور ایک دوسرے سے کیندر کھنے لگا۔ اور قریش کے درمیان رسول اللہ طالقی کا تذکرہ عام طور سے رہنے لگاوہ آ ب کے متعلق ایک دوسرے ہر ملامت کرتے اور آپ کے خلاف ایک دوسرے کو ابھارتے۔ پھروہ سب مل کر ابوطالب کے پاس دوبارہ گئے اوران ہے کہااے ابوطالب! آپ ہم میں بلحاظ عمر ونسب ورتنہ ایک خاص ورجہ رکھتے ہیں اور ہم نے آپ سے استدعا کی تھی کہ آپ اپنے بھتیج کو ہم سے رو کے رکھیں لیکن آپ نے انہیں ہم سے نبیں روکا اور واللہ ہم اس حالت برصبر نہیں کر سکتے کہ جارے بزرگوں کو گالیاں دی جا کیں اور ہم میں کے عظمندوں کو بے وقو ف بنایا جائے اور ہمارے معبودوں میں عیب نکالے جائمیں۔ یا تو ہم اے اپنے متعلق ایسی با تنیں کرنے ہے روک دیں گے یا پھراس سے مقابلے کی تھہرائیں گے۔اور پھرآپ اس میں وخل نہ دینا۔ یہاں تک کہ دونوں گروہ میں ہے کوئی ایک بر با دہو جائے۔ یاان لوگوں نے جن الفاظ میں ان ہے کہا ہواس کے بعد وہ تولوٹ گئے لیکن ابوطالب پراپنی قوم کی جدائی اوران کی دشنی بہت شاق گزری اور 

ا بن ایخی نے کہا کہ مجھ سے بعقوب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الاضن نے بیان کیا کہ ان ہے کسی نے کہا كة قريش نے جب ابوطالب سے بدیات كبي تو انہوں نے رسول الله منات كو بھيجا اور آپ سے كہا: اے میرے بھائی کے بیٹے! تہاری تو م میرے یاس آئی تھی اورانہوں نے مجھے سے اس طرح کی باتیں کیس اوروہ با تنیں بیان کیس جوانہوں نے ان ہے کہی تھیں ۔ پس مجھ پر بھی رخم کر واورخو داپنی جان پر بھی رخم کر واور مجھ پر ایما بارنہ ڈالوجس جو میں برداشت نہ کرسکوں۔راوی نے کہا کہ رسول الله منا الله عنا الله عنا کے خیال فرمایا کہ آپ کے چیا کی پھھالیں رائے ہوگئی ہے کہ وہ آپ کی امداد ترک کر دیں گے اور آپ کوان کے حوالے کر دیں گے اور اب وہ آ ب کی امداداور حمایت سے عاجز ہو کے ہیں راوی کہتا ہے کہرسول الله ملی این فرمایا:

يَا عَمَّ وَاللَّهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِيْنِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هٰذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ أَوْ أَهْلِكَ فِيْهِ مَا تَرَكَّسُّهُ.

'' جِحا جان واللَّداكُر ميري دا نين جانب سورج اور بائين جانب حاند ركه دير كه مين اس معالطے کو چھوڑ دوں ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خوداس کوغلیہ دے یا میں مرجا وَ ں تو بھی اسے نہ چھوڑوں گا''۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ منافیقی کی آئھوں سے آنسونکل پڑے اور آپ آب دیدہ ہوئے۔ پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور جب آپ وہاں سے واپس ہو گئے تو ابوطالب نے آپ کو پکارااور کہا۔ بابا ادھر آؤ۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ منافیقی ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بابا جاؤا ورجو چا ہو کہو۔ اللہ کی معاوضے پر بھی میں جہیں ان کے والے ہرگزنہ کروں گا۔

# قریش کاابوطالب کے پاس تیسری بارعمارۃ ابن الولید الحزومی کے ساتھ جاتا

ابن ایخل نے کہا کہ پھر جب قریش نے سیجھ لیا کہ ابوطالب نے رسول اللہ منابی آم کی امداد نہ دینے ہے بھی انکار کر دیا اور آپ کوان کے حوالہ کرنے ہے بھی اور اس معالمے میں ان سب ہے الگ ہو جانے اوران سب کی مخالفت بران کاعز ممصم دیکھا تو عمارة بن الولید بن المغیر ہ کو لے کران کے یاس کئے اوران ے کہا کہا ہے ابوطالب بیتمارۃ بن الولید ہے جوقریش میں سے زیادہ طاقتوراورسب سے زیادہ خوبصورت ہاں کولے لیجئے کہاں کا نفع ونقصان سارا آپ ہے متعلق رہے گااس کوا پنا بیٹا بنا لیجئے یہ آپ ہی کا ہےاور آپ اینے اس بھتیج کو ہمارے حوالے کر دیجئے ۔ کہ ہم اے قبل کر ڈالیں۔ جس نے آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے دین کی مخالفت کی ہے اور آپ کی قوم کی جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان میں کے عظمندوں کو بیوتو ف بنایا ہے۔غرض آ پ کوا یک فخص کے عوض ایک فخص دیا جار ہا ہے۔انہوں نے کہا کہ واللہ تم کتنا برا معاملہ میرے ساتھ کر رہے ہو کیا تم مجھے اپنا لڑ کا اس لئے دے رہے ہو کہ بیں اسے تمہاری خاطر کھلاؤں بلاؤں اور شہیں اپنالڑ کا دے دوں کہتم اسے قبل کرڈ الو۔ واللہ بیتو الیبی بات ہے کہ بھی بھی نہیں ہو سکتی۔راوی کہتا ہے کہ طعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی نے کہا۔ واللہ اے ابوطالب تہاری قوم نے تنہارے ساتھ انصاف کیا ہے اور جس بات کوتم نا پسند کرتے ہواس سے بیجنے کی انہوں نے یوری کوشش کی ہے ہیں سمجھتا ہوں کہتم ان کی کوئی بات بھی مانتانہیں جا ہے ۔ تو ابوطالب نے مطعم ہے کہا واللہ انہوں نے تو میرے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیالیکن تونے پکاارا دہ کرلیا ہے کہ میرے خلاف اپنی قوم کی حمایت کرے اور میری طرف کی کوئی بات نہ کرے۔احیما تیرے جو جی بیں آئے کریا جیسا <sup>علی</sup> بھھانہوں نے کہا ہو۔

ل امل من ابن احمى كالفاظ بير (احرمووي).

لے (بن وہ کی اللہ اہو رجل ہوجل ہے جس کے معنی میں نے ترجے میں لکھے ہیں لیکن (الف) میں اسما ہو رحل کو جل ہے لینی وہ مجی دوسرے آ دی کے جیما ایک آ دی ہے۔ (احمر محمودی)

سع راوی کی جانب سے اظہار شک ہے کہ یمی الفاظ کے یا اور پکھے۔(احرمحمودی)

را وی نے کہا کہاس کے بعد معالمے نے شدت اختیار کرلی اور گر ماگرم جنگ ہوگئی اور آپ کے عہد توڑ دیئے گئے اور ایک دوسرے کے کہلے دشمن بن سکئے تو مطعم بن عدی کے متعلق خاص طور پر اور بنی عبد مناف میں ہے جن لوگوں نے ابوطالب کی حمایت سے دست بر داری کی اور قریش کے قبیلوں میں ہے جن و گول نے ان ہے دشمنی کی۔ان کے متعلق عام طور پر تعریض کرتے ہوئے اور ان سوالوں کا ذکر کرتے ہوئے بوانہوں نے کئے اور جودوراز کارباتیں انہوں نے کیں ان سب کا بیان کرتے ہوئے ابوطالب نے کہا۔

آلَا قُلْ لِعَمْرِو وَالْوَلِيْدِ وَمُطْعِمَ ﴿ اللَّا لَيْتَ حَظِّىٰ مِنْ حَيَاطَتِكُمْ بَكُرُ ہاں س انوا ورعمر و وولبید ومطعم سے کہدو کہ کاش تہاری نگرانی میں کا ایک جوان اونٹ مجھے ل جاتا۔ مِنَ الْخُورِ حَبْحَابٌ كَثِيْرٌ رُغَاوُّهُ ۚ يُرَشُّ عَلَى السَّاقَيْنَ مِنْ بَوْلِهِ قَطْرُ جو کمزوری کے سبب سے (جھک کر) بہت قد ہو گیا ہواور جس کا بلبلانا بہت ہواور اس کے بیشاب کے قطرے اس کی پنڈلی پر شکیے بڑتے ہوں۔

يُخَلِّفَ خَلْفَ الْوِرْدِ لَيْسَ بِلَاحِقِ إِذَا مَا عَلَا الْفَيْفَاءَ قِيْلَ لَهُ وَبُرُ عُ یانی پینے کو جانے والے اونٹول سے پیچھے رہ گیا ہواور انہیں ملاندسکتا ہو جب کسی وسیع میدان میں جلا جائے تو لوگ اسے بلی مجھیں۔

اَرَى آخَوَيْنَا مِنْ آبِيْنَا وَ أُمِّنَا إِذًا سُئِلًا قَالًا إِلَى غَيْرِنَا الْآمُورُ میں اپنے حقیقی بھائیوں کی حالت بیدد مجھتا ہوں کہ جب ان نے کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ( کہاس معالمے میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ) بیددوسروں کے اختیار کی چیز ہے۔ بَلِّي لَهُمَا أَمُو ۗ وَلَكِنُ تَجْرَجَمَا كَمَا جَرُجَمَتْ مِنْ رَأْسِ ذِي عَلَقٍ صَخُورٌ کیوں نہیں اختیار تو ان دونوں کو ہے لیکن وہ دونوں (اینے اختیارات کی چوٹی ہے اس طرح) گریزے ہیں جس طرح کوہ ذی علق کی چوٹی ہے کوئی بڑا پھرلڑ ھکایا گیا ہو۔ آخُصُّ خُصُّوْصًا عَبُدَ شَمْسِ وَنَوْفَلاً هُمَا نَبَذَانَا مِثْلَ مَا يُنْبَذُ ۖ الْمَجَمْرُ میری شکایت خاص طور پر (بنی ) عبدشس اور (بنی ) نوفل ہے ہے کہ انہیں دونوں نے ہمیں ایسا

ل (الف) مس معطم لكوديا ب جوغلط بـ

ع وہرا یک جانور کا نام ہے جو بل سے جھوٹا اور بل ہی کے جسیا ہوتا ہے۔ منتبی الادب میں مکھا ہے کہ فاری میں اسے دیک کہتے یں\_(احم<sup>م</sup>حودی)\_ سے (الف) بذہبے۔

سرت این بشام ب صداقل

الگ كردُ الاجيسے تنكرياں عليحده كردُ الى جاتى ہيں۔

لِهُمَا أَغْمَزًا لِلْقَوْمِ فِي آخُويْهِمَا فَقَدْ أَصْبَحَا مِنْهُمُ أَكُفُّهُمَا صِفْرُ انہیں دونوں نے برسرمجلس اینے بھائیوں کی بےعزتی کی اور اب بیرحالت ہوگئی کہ ان دونوں کے ہاتھ ان کے بھائیوں سے خالی ہیں۔ یعنی خود ان کے بھائیوں سے ان کے تعلقات نہیں

مِنَ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يُوسَى لَهُ ذِكُورُ هُمَا أَشْرَكًا فِي الْمَجْدِ مَنْ لَا آبَالَهُ انہیں دونوں نے ایسے مخص کواعز از و مفاخر میں شریک بنالیا جس کا باپ مشہورلوگوں میں ہے نہیں ہاں اس کی شہرت کچھ تھوڑی ہوتو ہو۔

وَتَيْمُ وَ مَخْزُومٌ وَ زُهْرَةً مِنْهُمْ وَكَانُوا لَنَا مَوْلَى إِذَا بُغِيَ النَّصْرُ بنی تیم بنی مخز وم اور بنی زہرہ مجمی انہیں میں کے ہو گئے حالا نکہ امدا د کی طلب کے وقت تو ہمارے

فَوَ اللَّهِ لَا تَنْفَكُ مِنَّا عَدَاوَةٌ وَلَا مِنْهُمْ مَا كَانَ مِنْ نَسْلِنَا شَفْرُ پس اللّٰہ کی تئم جب تک کہ ہماری نسل میں کا ایک بھی رہے ہماری اوران کی دشمنی نہ جائے گی۔ فَقَدُ سَفُهَتُ آخُلَامُهُمْ وَ عُقُولُهُمْ ۚ وَكَانُوا كَجَفُرٍ بِئُسَ مَا صَنَعَتُ جَفُرُ کیونکہان میں متانت رہی نہیں ہے اور ان کی عقلیں ماری گئی ہیں اور بیلوگ جفر<sup>ع</sup> کے ہے ہو کئے اور جغرنے جو پچھ کیا وہ بہت برا کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس تصنیدے میں کی دوجیتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں جن میں فخش کوئی کی گئی ہے۔





آپ کے ساتھ اسلام اختیار کرلیا تھا اور قریش کے قبیلوں میں رہا کرتے تھے قریش نے ایک دوسرے کوا بھارا تو ہرا یک قبیلہ اپنے میں کےمسلمانوں پر بل پڑااوروہ انہیں ایذ اکیں دینے گئے۔اوران کوان کے دین سے

لے (الف) میں اغموا ہے۔جس کے عنی انہوں نے قوم کوجری بنادیا۔ ہوں مے۔ (احرمحودی) س (الف) من بیشعربیں ہے۔اور بیجنر کون تھی اور اس کا واقعہ کیا ہے ہمیں اس کے متعلق کوئی موارنبیں ملا۔ (احمیمودی)

اِذَا اجْنَمَعَتُ يَوْمًا قُرَيْشَ لِمَفْخَوِ فَعَبْدُ مَنَافٍ سِرُّهَا وَصَمِيْمُهَا جِبَ مَعَافٍ سِرُّهَا وَصَمِيْمُهَا جِب مِن قَابَلُ فَرَكُام كَ لِتَم منتعد موئة وان مِن (بَي )عبد مناف ان كى جان اوران كى روح روان رب-

فَانُ حُصِّلَتُ اَشُوافُ عَبُدِ مَنَافِهَا فَفِي هَاشِمِ اَشُوافُهَا وَ قَدِيْمُهَا فَكِانُ حُصِّلَتُ اَشُوافُها وَ قَدِيْمُهَا فَكُرْ جَبِ اللهِ مِن سے (بنی) عبد مناف کے شریفوں کا شار کیا گیا تو ان میں کے برے مرتبے والے اور آگے برحائے جانے کے قابل بنی ہاشم ہی میں کے لوگ نظے۔

وَ إِنْ فَخَوَتْ يَوْمًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا هُوالْمُصْطَفَى مِنْ سِرِهَا وَكَرِيْمُهَا اور بِنَ مِنْ سِرِهَا وَكَرِيْمُهَا اور جب بمى بنى باشم نے تخرکیا توان میں سے محمد ہی فتنب اور اس تبیلے کی جان اور ان میں بوے مرتبے والے نکلے۔

تَدَاعَتُ قُرِيْشٌ غَنَّهَا وَ سَمِينُهَا عَلَيْنَا فَلَمْ تَظْفَرُ وَطَاشَتُ حُلُومُهَا قَرِيشِ كَا يَصَاور برع تمام لوگول في ايك دوسركو بهارى مخالفت بين ايمارا تا بهم انهيل كونى كاميا بي نصيب نه بوئى بلكه ان كي متانت اور عقلين چلين كئين و كُنَّا قَدِينًا لَهُ يُنَوَّا صَعْرَ الْخُدُودِ نُقِيمُهَا وَكُنَّا قَدِينًا لَا نَقُو طُلَامَةً إِذَا مَا قَنُوا صَعْرَ الْخُدُودِ نُقِيمُهَا بين مارى حالت بير بى بي كه بهم كي ظلم كوقائم رہے نبین دیے جب بھی لوگول نے بجم می الله كوقائم رہے نبین دیے جب بھی لوگول نے بجم می الله كوقائم رہے نبین دیے جب بھی لوگول نے بجم می الله كوقائم رہے نبین دیے جب بھی لوگول نے بجم می الله كوقائم رہے نبین دیے جب بھی لوگول نے بجم می الله كوقائم رہے نبین دیے جب بھی لوگول نے بجم می الله كوقائم رہے نبین دیے جب بھی لوگول نے بھی الله كوقائم دیے بین دیے جب بھی لوگول نے بھی الله كوقائم دیا ہے دیا ہے دیا ہے کہ بھی الله كوقائم دیا ہے کہ بھی دیا ہے کہ بھی دیا ہے کہ بھی دیا ہے کہ بھی کی الله کوقائم دیا ہے کہ بھی دیا ہے ک

ے گالوں کے جھکاؤ کوٹیز ھا کیا تو ہم انہیں سیدھا کرتے رہے۔

و تخیمی جماها گل یوم گریه و و نفسوب عن آخجادها من یرومها مرخوناک موقع یا برجنگ کوفت اس قوم کرمنول کی کرانی بهم بی کرتے رہے ہیں اور اس کے حدود کی جانب جوکوئی ارادہ کرتا ہے اس سے ان صدود کی مدافعت بهم بی کرتے رہتے ہیں۔

بنا انتخش الْعُوْدُ اللّٰدُواءُ وَانَّمَا بِاکْنَافِنَا تَنْدَی وَ تَنْمِی اَرُوْمُهَا سُوکی لکڑیاں بھارے طفیل میں سرسز ہو تکئی بھارے اضلاع میں سوکھی لکڑیوں کی جڑیں تروتازہ ہوتی اورنشو ونمایاتی ہیں۔

## قرآن کی توصیف میں ولید بن مغیرہ کی حیرانی

اس کے بعد ولید بن المغیر ۃ کے یاس قریش کے چندلوگ جمع ہوئے کیونکہ وہ ان سب میں زیا دہ عمر والا تھا۔اور جج کا زمانہ قریب آج کا تھا تو ولید نے ان ہے کہااے گروہ قریش بدلوز مانۂ جج تو قریب آج کا ہے اور عنقریب عرب کے مہمان تمہارے یاس آئیں گے۔اورانہوں نے تمہارے اس دوست (مرادنی کریم مَنَافِيْنِهُ) كا حال توسن بى ليا ہے۔ بس تهمیں جا ہے كہتم اس كے متعلق ایک متحدہ رائے قر ار دے لو كہتم میں آپس میں اختلاف نہ ہوکہ ایک دوسرے کو جمثلانے لگے اور ایک دوسرے کی بات کا رد کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابوعبد مشس تم ہی کچھ کہوا ورہمارے لئے ایک ایسی رائے دو کہ ہم وہی کہیں۔اس نے کہانہیں تم ہی پچھ کہو میں سنتا ہوں ۔انہوں نے کہا ہم کہیں ہے۔ کہوہ کا ہن ہے اس نے کہانہیں واللہ وہ کا ہن نہیں ۔ ہم نے کا ہنوں کو دیکھا ہے وہ کا ہنوں کا مختلبانا یا کا ہنوں کی قافیہ پیائی نہیں ہے۔انہوں نے کہا تو ہم اسے د بوانہ کہیں گے۔اس نے کہانہیں وہ دیوانہ بھی نہیں ہے ہم نے جنو نیوں کو دیکھا ہےاوراس کو جانتے ہیں اس کی حالت اختیات کی نہیں اور نداختلاج کی ہی کیفیت ہے اور نہوہ شیطانی وسوسے کی سی کیفیت ہے۔ انہوں نے کہاتم ہم اے شاعر کہیں گے۔اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں۔ہم شعر کے تمام اقسام رجز و ہزج وقریض و مغبوض ومبسوط کو جائنے ہیں۔ وہ شاعر بھی نہیں۔انہوں نے کہا تو جا دوگر کہیں گے اس نے کہا وہ جا دوگر بھی نہیں۔ہم نے بڑے بڑے جادوگروں اوران کے جادوکودیکھا ہے اس میں ندان کا سانچھونکنا ہے ندان کی سی ا کر بیں ہیں۔ انہوں نے کہا۔ اے ابوعبرش پھر کیا کہیں۔ اس نے کہا واللہ اس کی بات میں ایک متم کی شیر بی ہےاوراس کی جڑیں جہت شاخوں والی یا زیادہ یانی والی ہیں۔یا زبین سے چیٹی ہوئی متحکم ہیں اوراس

ل (الفب) شرعلق ہے اور (ج) میں غلق ہے۔ (و) میں عزق ہے۔ عذق کے معنی کثیر الشعب لیمنی زیادہ شاخوں والی۔ اور غلق کے معنی کثیر الماء لیمنی زیادہ پانی والی۔ عزق کے معنی لصق لیمنی چشی ہوئی۔ (احرمحمودی)

کی شاخیں پھلوں والی ہیں۔ابن ہشام نے کہا کہ بعض کی روایت لغد ق ہےتم ان تمام باتوں میں ہے جو کہو کے اس کا جھوٹ ہونا ظاہر ہوجائے گاہاں اس کے متعلق صحت سے قریب تربات یہ ہے کہتم اس کے متعلق کہو کہ وہ جا دوگر ہے وہ اپناایک جا دو بھرا کلام لے کرآیا ہے جس کے ذریعے باپ بیٹے' بھائی بھائی' میاں بیوی' اور فر د خاندان اور خاندان ٔ کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔غرض سب کےسب اسی بات پرمتفق ہوکرا دھرا دھر علے گئے۔اس کے بعد جب حج کے زمانے میں لوگ آنے لکے توبیلوگ ان لوگوں کے راستوں پر بیٹھ جاتے اور جو محض ان کے باس ہے گزرتا اس کوآپ ہے ڈراتے اور آپ کا حال اس ہے کہتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے الولیدابن المغیرہ اوران حالات کے متعلق بیآ ئتیں نازل فر مائیں۔

﴿ نَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مُمدُودًا وَ بِنِينَ شَهُودًا وَ مَهَدت لَهُ تَمهيدًا ثُم يَطْمَعُ أَنْ أَزِيْدَ كُلًّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (أَيْ خَصِيمًا) ﴾

'' جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کواور مجھے تنہا جھوڑ دے میں نے اس کے لئے بہت سامال فراہم كرديا ہے اور (اس كو) بينے (ديے جواس كے احكام كالعميل كے لئے) حاضر (ميں) اس كے لئے میں نے بڑی بڑی تیاریاں کیں۔اس کے بعد بھی وہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ دول۔ابیانہیں (ہوسکتا کیونکہ) وہ تو میری آیتوں کامخالف ہے'۔

ا بن ہشام نے کہا۔عدید کے معنی معانداور مخالف کے ہیں۔رؤبۃ العیٰ ج نے کہا ہے۔ ررد و ري ودر د ول دوي و نحن ضرابون رأس العند

ہم مخالفوں کے سر برضرب لگانے والے ہیں۔

یہ بیت (یامصرع) اس کے بحر دجز کے تصید ہے گی ہے۔

﴿ سَأَرُهُ فُ مُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكُرَ وَ قَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نظر ثُمَّ عَبَسَ

'' قریب میں میں اس پرسخت محنت کا بار ڈالوں گا صعود نامی پہاڑ کی (جو دوز خ میں ہے) ج صائی برمجبور کروں گا۔ بے شہر اس نے فکر کی اور اندازہ لگایا جس کے نتیج میں وہ ہلاک ہو گیا۔اس نے کیسااندازہ لگایا۔ پھر ( سن لو کہ ) وہ بر ہاد ہو گیا۔اس نے کیسا اندازہ نگایا۔ پھر اس نے غور کی ۔ پھراس نے تیوری جڑ ھائی اور مکروہ صورت بنائی''۔ ا بن ہشام نے کہا کہ بسر کے معنی محرہ و جہہ لیعنی مکروہ صورت بنائی العجاج نے کہا ہے۔ مُضَبّر اللَّحيَيْنِ بَسْرَامِنْهَسَا

وہ موٹے جبڑوں والا مکروہ صورت چبرے پر زخموں کے نشانات والا ہے۔ شاعر چبرے کی مکر وہ حالت کا بیان کرر ہاہے۔اور یہ بیت (مصرع) اس کے بحر رجز کے قعیدے کی ہے۔ ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكُبَرَ فَقَالَ إِنَّ هَٰنَا إِلَّا سِحْوٌ يُّؤْتُرُ إِنَّ هَٰنَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾ '' پھر پیٹے پھیری اور تکبر ظاہر کیا۔ پھر کہا یہ تو بس پرانے جادو کے آثار باقیہ ہیں۔ یہ آدمی کے کلام

ا بن ایخل نے کہا کہ القد تعالیٰ نے اپنے رسول القد مُلَا تَنْزُمُ کے متعلق اور اس چیز کے متعلق جس کو اللہ کے یاس سے لائے تنھے اور ان لوگوں کے متعلق جورسول اللہ مُٹاھینیم کے ساتھ تنھے اور انہوں نے آپ کے متعلق اوراس چیز کے متعلق جس کوآپ اللہ کے پاس ہے لائے تھے باتنیں بنایا کرتے تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے (بیآیتی) ٹازل فرمائیں۔

﴿ أَلَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَ رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ''(اےمحصنافا)۔جن لوگوں نے قرآن کوشم تھم کا بنا دیافتم ہے تیرے پر دردگار کی ہم ان تمام لوگوں ہے۔ان کے ان اعمال کے متعلق جووہ کیا کرتے تھے بازیرس کریں گئے'۔

ابن ہشام نے کہا۔ کہ عصبین کا واحد عصبۃ ہے۔عضومحاورہ ہے جس کے معنی'' فرقوہ'' کے ہیں (لیعنی الگ الگ کرڈ الا ) رؤیۃ بن العجاج نے کہا ہے۔

> وَ لَيْسَ دِيْنُ اللّهِ بِالْمُعَضَّى وين اللّه مُمَّامِين إلى مُمَّامِين إلى الله مِن اللّهِ بِالْمُعَضَّى اور بیربیت (مصرع) اس کے بحرر جز کے ایک تصیدے میں کی ہے۔

ا بن آخق نے کہا کہ پھرتو وہ لوگ وہی بات رسول اللہ مُنْالِقَيْزُم کے متعلق ان تما م لوگوں سے جن ہے وہ ملتے کہنے لگے۔اس حج کے زمانے کے بعد جب لوگ اپنے شہروں کو واپس ہوئے تو رسول اللہ مُلَاثَیْزُم کے متعلق و ہی خبر لے کر واپس ہوئے اوراس کی شہرت عرب کے تمام شہروں میں ہوگئی۔



ابوطالب کے شعر جوانہوں نے قریش کی دلجوئی کے لئے کہاور ابوقيس بن الاسلت كے شعرا ورقريش كا نبي مَثَالِثَيْنَةُ كُولِكِيفِين دينا



کے سوااور پیچھیل''۔

سرت این بشام ی صداوّل کی کی اور ۲۹۲ کی

نہ پڑجا کیں تو انہوں نے وہ قصیرہ کہا جس میں انہوں نے حرم مکہ کی بناہ لی اور اپنے اس رہنے کی بناہ کی جوان کواس کی سکونت کے سبب حاصل تھا۔اورا پنی توم کے بلندمر تبدلوگوں برا پنی محبت جمّائی اس کے علاوہ ایپے اشعار میں انہیں اوران کے علاوہ دوسروں کو یہ بھی بتایا کہوہ رسول الله مُظَافِیّتِ کوان کے حوالے کرنے والے یا آ پ کوکسی بڑی ہے بڑی چیز کے معاوضے میں بھی بھی چھوڑنے والے نہیں۔ حتی کہ وہ آپ کی حفاظت میں خود بھی ہلاک ہوجا کیں ۔پس ابوطالب لیے کہ۔

وَلَمَّا رَآيْتُ الْقُوْمَ لَا وُوَّ فِيهِمْ وَقَدُ قَطَعُوا كُلَّ الْعُراى وَالْوَسَائِل جب میں نے قوم کودیکھا کہ ان میں محبت نہیں رہی اور انہوں نے تمام تعلقات اور رشتوں کوتو ڑ

وَقَلْدُ صَارَحُوْنَا بِالْعَدَاوَةِ وَالْآذَى وَقَلْدُ طَاوَعُوْا آمْرَ الْعَدُوَّ الْمَزَائِلِ انہوں نے ہمارے ساتھ کھلی وشنی اور ایذار سانی شروع کی انہوں نے ہم سے الگ ہو جانے والے رحمٰن کی ہات مانی۔

يَعَضُّونَ غَيظًا خَلُفَنَا بِالْإِنَامِلِ وَقَلْدُ خَالَفُوا قَوْمًا عَلَيْنَا آظِنَّةً انہوں نے ہمارے خلاف تہت زوہ لوگوں سے معاہدے کئے جو ہماری پیٹے بیچیے غصے سے الكليال چاتے ہيں۔

صَبَرْتُ لَهُمْ نَفْسِي بِسُمْرَاءَ سَمْحَةٍ وَ آبْيَضَ عَضْبٍ مِنْ تُرَاثِ ٱلْمُقَاوِلِ تو میں بذات خودا کیک لیکدار نیز واورشا ہان سلف کی وارثت میں کمی ہوئی ایک چمکدار تکوار لے کر ان کے مقابلے میں ڈٹ کیا۔

وَٱخْطَرُتُ عِنْدَ الْبَيْتِ رَهْطِي وَ إِخُولِي وَ أَمْسَكُتُ مِنْ أَنُوابِهِ بِالْوَصَائِلِ اور میں نے اپنی جماعت اور این جمائیوں کو بیت اللہ کے پاس بلوایا اور اس (بیت اللہ) کی سرخ دهاری دارجا درول کو پکژلیا۔

قِيَامًا مَمًّا مُسْتَقْبِلِيْنَ رِنَاجَهُ لَذَى حَيْثُ يَقْضِى حَلْفَهُ كُلُّ نَافِلِ ﴿ اس کے عظیم الشان دروازے کے مقابل اس مقام پر جہاں برات ٹابت کرنے والا حلف اٹھا تا ہے۔سب کے ساتھ ل کر کھڑے ہو کر (اس کی جا دروکو پکڑلیا)۔

وَحَيْثُ يُنِيْخُ الْأَشْعَرُونَ رِكَابَهُمْ بِمُفْضَى السَّيُولِ مِنْ إِشَافٍ وَنَائِلِ جِهِالِ اشْعَرَى لُوك الْهِ اونت بِنْهَاتِ بِيل اساف و ناكله نامى بنول كے پاس سے سيلا بول كے بائنے كى جگہ۔

مُوسَّمَةُ الْاغْضَادِ أَوْ قَصَرَاتِهَا مُنْعَيَّسَةٌ بَيْنَ السَّدِيْسِ وَ بَاذِلِ وَوَاونت جَن كَ بِالرَّفِي وہ اونٹ جن كے باز دُوں يا گردنوں كے جوڑوں كے پاس (قربانی كی) علامتیں ہیں يا جوقر بانی كے لئے بند ھے ہوئے ہوں اور آٹھ نوسال كی عمر كے درميان ہیں۔

تَوَى الْوَدْعَ فِيْهَا وَالرُّخَام وَزِيْنَةً بِأَعْنَافِهَا مَعْفُودة كَالْعَنَاكِلِ توان كى كرونوں من منظ اور سنگ رخام اور زینت كی دوسرى چیزیں بندهی موئی مجور كے خوشوں كے مانندد كھے گا۔

آعُوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ كُلِّ طَاعِنِ عَلَيْنَا بِسُوْءٍ أَوْ مُلِحِّ بِبَاطِلِ مُلُوَّ مِنْ كُلِّ طَاعِنِ عَلَيْنَا بِسُوْءٍ أَوْ مُلِحِّ بِبَاطِلِ مِنْ كُلِّ طَاعِنِ عَلَيْنَا بِسُوْءٍ أَوْ مُلِحِّ بِبَاطِلِ مِنْ لُوكُولِ كَ رِوردگار كَى بِنَاه لِبَا بُولِ بِرَاسُخُص ہے جوہم پر برائی كے الزامات لگانے والا اور ناحق برامرار كرنے والا ہے۔

و مِنُ كَاشِحِ بَسُعِي لَنَا بِمَعِيبَةٍ وَمِنْ مُلْحِقٍ فِي الدِّبْنِ مَالَمُ نُحَاوِلِ اوراييكيندوارفض سے جوہم پرعيب لگانے كى كوشش كرتار بتا ہے۔ اور جميں ايسے دين مِن ملا ديتا ہے جس كى جانب ہم نے بھی تصدیبیں كيا۔

وَ لَوْدٍ وَ مَنْ أَدْمَى لَبِيْرًا مَكَانَهُ وَ رَاقٍ لِيَرْفَى فِي حِرَاءَ وَ نَاذِلِ اورجبل ثُوراوراس ذات كى پناه جس نے كوه عمير كواس كى جكه پرگاڑ ديا اور چڑھنے والے اور اتر نے والے کا رہے والے اور اتر نے والے كى پناه (جوكوه عمير سے اس لئے اتر تا ہے) تا كه كوه حرا پر چڑھ جائے (مراد نبی سريم خَافِيْنَا بين اور دي كوم باب بعث )

ا سیلی نے کلما ہے کہ 'وراق لیرقی فی خواہ و نازل " کے متعلق ہم نے پہلے تشریح کردی ہے۔ لیکن یہاں ایک دوسری روایت بھی ہے جواس سے زیادہ سی ہے اور دہ 'وراق لیرقی حواہ و نازل " ہے۔ یعنی اس ذات کی پناہ جو نیکی حاصل کرنے کے لئے کوہ حزا پر چ ھنے والا اور پھر دہاں سے احکام الی لے کرا تر نے والا ہے۔ البرتی نے کہا ہے کہ این ایکن اور ان کے علاوہ دوسر دل نے بھی کی روایت کی ہے اور پی ٹھیک ہے۔ سیلی کتے ہیں کہ پھراتو اس میں غلطی این بشام کوہوگئ ہے ان کے علاوہ دوسر دل نے بھی کی روایت کی ہے اور پی ٹھیک ہے۔ سیلی کتے ہیں کہ پھراتو اس میں غلطی این بشام کوہوگئ ہے یا لیا لیک کو۔ واللہ اعلم بالصواب (مترجم از سیلی)

وَ بِالْبَيْتِ حَقِّ الْبَيْتِ مِنْ بَعَلِ مَكَّةٍ وَ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلِ اور بیت الله کی بناه اور بیت الله کی بناه ایت الله کی بناه ایت الله کی بناه ایت مول می بناه مول می بناه ایت مول می بناه مول می بناه ایت مول می بناه ایت مول می بناه مول می

وَ بِالْحَجَرِ الْمُسْوَدِ إِذْ يَمْسَحُوْلَةً إِذَا الْكَتَنَفُوهُ بِالصَّحٰى وَالْأَصَائِلِ اور جَراسود كى پناه كه لوگ اس كومنح وشام كمير برية اور (بركت حاصل كرنے كے لئے) اس پر باتحد پھيرتے رہتے ہيں۔

وَ مَوْطِیُ اِبُواهِیْمَ فِی الصَّنْحِ رَطُبَةً عَلَی قَدَمَیْهِ حَافِیاً غَیْرَ نَاعِلِ اورابراہیم طَلِط کے پاہال پھرکی پناہ جوان کے بے نطین نظے پاؤں کے لئے زم تھا۔
و اَشُواطَ بَیْنَ الْمَرُولَیْنِ اِلَی الصَّفَا وَمَا فِیْهِمَا مِنْ صُوْرَةٍ وَ لَمَاثِلِ اورکوہ صفا اورکوہ مروہ کی درمیانی دوڑ دھوپ کی اوران دونول کے درمیان جوتصور یں اور جو مورثیں ہیں ان کی بناہ۔

وَ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللهِ مِنْ كُلِّ رَاكِب وَ مِنْ كُلِّ ذِي نَذُو وَمِنْ كُلِّ ذَاجِل اور بَرَايَكِ وَالْحِادِ وَمِنْ كُلِّ ذَاجِل اور بَرَايَكِ وَالْحِادِ وَمِنْ كُلِّ ذَا حَدَا لَهُ وَالْحِادِ وَمَنْ كُلِّ وَالْحَادِ وَمَنْ كُلِّ وَالْحَادِ وَمَنْ كُلِّ الْحَدَا وَالْحَدَا وَ الْحَدَا وَ الْحَدَا عَمَدُوا لَهُ الْحَدَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَفْضَى الشِّوَاجِ الْفَوَابِلِ وَ بِالْمَشْعَدِ الْاَفْوَاجِ الْفَوَابِلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمِلِ اللَّهُ وَالْمِلُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّلِلْ اللَّهُ ا

وَ تَوْفَافِهِمْ فَوْقَ الْجِبَالِ عَشِيّةً يُفِيمُونَ بِالْآيْدِي صُدُوْرَ الرَّوَاحِلِ اورشام كوفت كى پہاڑوں پران كے كمڑے ہونے كى پناه جہال سوار يوں كا گلے جھے كو ماتھوں ہے ساتھوں ہے اللہ علیہ ہیں۔

وَكَيْلَةِ جَمْعِ وَالْمَنَاذِلِ مِنْ مَنِيْ وَهَلْ فَقَهَا مِنْ حُرْمَةٍ وَمَنَاذِلِ اوراس رات كى پناه جهال اور ان ان مقامات كى پناه جهال اور ان ان سے بر هر بمى كوئى عظمت والى چيزيں اور مقامات بيں۔ وَجَمَع اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَدْرُجُنَ مِنْ وَقُع وَابِلِ وَجَمِع إِذًا مَا الْمُقْرَبَاتُ اَجَزْنَهُ سِرَاجًا لَمَّا يَخُرُجُنَ مِنْ وَقُع وَابِلِ وَجَمِع إِذًا مَا الْمُقْرَبَاتُ اَجَزْنَهُ سِرَاجًا لَمَّا يَخُرُجُنَ مِنْ وَقُع وَابِلِ

لے (الف) شی الاسود ہے۔ سے (الف) شی وطند ہے۔(اجر تحودی) سے کوہ الال جبل عرفات کے پاس ہے۔(اجر محودی)۔

حَلِيْفَانِ شَدَّا عَفَدَمَا الْحَتَلَفَالَةُ وَرَدَّا عَلَيْهِ عَاطِفَاتِ الْوَسَائِلِ وه دونول السيحليف بيل كمانهول في جس بات يرحلف كى اس كو متحكم كيا اور تعلقات كى مهر بانيول كو اس كى جائب يجير ديا۔

وَ حَظْمِهُمْ سُمُوالرِّمَاحِ وَ سَرْحَهُ وَ شِبْرِفَهُ وَخُدَ النَّعَامِ الْجَوَافِلِ وَالْمِن كُوهِ كَمُوز كردنون أوردر خت مرخ اور تبات شرق كوتيز بما كنه والله شرم ع كى ي تيز جال سے ان كر و دينے كى بناه۔

فَهَلُ بَغُدَ طِذَا مِنُ مُعَاذِ لِعَائِذٍ وَهَلُ مِنْ مُعِيْدٍ يَتَقِى اللَّهُ عَادِلِ لَلَّهِ عَادِلِ لَكَ ال كيا پناه لينے والے كے لئے ان پناه ہول كے علاوہ اور بھى كوئى پناه گاہ ہے اور كيا كوئى عدل و انصاف كرنے والا اللہ سے ڈركر پناہ دينے والا بھى ہے۔

یکائے بنا الْعُدّی و او داننا کے سُکیا آبواب تُرک و گابل مارے متعلق طالموں کی بات کی جاتی ہے حالا نکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے ترک و کا بل کروں واز پر مند ہوں

كَذَبْتُمْ وَ بَيْتِ اللَّهِ نَتُرُكُ مَكَّةً وَ نَظْعَنُ إِلَّا اَمْرُكُمْ فِي بَلَابِلِ

ا اس کی جمع جمرات ہےاور بیمنا سک جج میں کے نین مقامات میں جہاں ستونوں کی جانب کنگریاں پیمینکی جاتی ہیں انہیں میں سے ایک جمعر ق الکہوی ہے۔ (احمرمحمودی)۔

ع (ب ج د) میں عاذل ہے جس کے متنی کیا کوئی سلامت کرنے والا اللہ سے ڈرکر پٹاہ دینے والا بھی ہے۔ (احمر محمودی) علی الف کے سواد وسرے نسخوں میں پہلام صرع اس طرح ہے۔ بطاع بنا امر العداو داننا۔ جارے متعلق دشمنوں کی بات سنی جاتی ہے۔ الخ مرت این بشام ب حداق ل کے کارٹ این بشام ب

بیت الله کاتسم تم نے جموث کہا لیعنی بی خیال غلط ہے کہ ہم مکہ چموڑ ویں گے اور یہاں سے سنر کر جائیں گے بیصرف تہارے خیالی وسوے ہیں۔

كَذَبْتُمْ وَ بَيْتِ اللَّهِ نُبْزَى مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَاعِنُ دُوْنَهُ وَ نُنَاصِل بیت الله کاشم تم نے غلط خیال کیا کہ ہم محر کے متعلق مغلوب ہوجا کیں سے حالانکہ انجمی تک ہم نے ان کے بچاؤ کے لئے ند نیزہ زنی کی ہے نہ تیرا ندازی۔

وَ نُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَ نُذْهَلَ عَنْ آبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ تم نے غلط خیال کیا کہ ہم انہیں تمہارے حوالے کرویں سے ہر گزنہیں حتیٰ کے ہم ان کے اطراف مجھیڑ جائیں گے اور ہم اینے بیوی بچوں کو بھول جائیں گے۔

وَ يَنْهَضُ قُومٌ بِالْحَدِيْدِ اللَّكُمُ لَهُوْضَ الرَّوَايَا تَحْتَ ذَاتِ الصَّلَاصِل تمہارے مقابلے کے لئے ہتھیار بندلوگ ایسے اٹھیں سے جیسے یانی پلانے والی اونٹنیاں آ واز كرنے والى پكھالوں كے نيچے سےان كولے كرائمتي ہيں۔

وَحَتَّى نَرَى ذَا الطِّغُنِ يَرْكُبُ رَدْعَةً مِنَ الطُّغُنِ فِعْلَ الْآلُكِبِ الْمُتَحَامِلِ حتی کہ ہم دیکھ لیس کہ کینہ ور برجھی کا زخم کھا کرایک جا نب جھوک دے کرشکل ہے جلنے والے کی طرح خوں میں نہا کرمنہ کے بل گرر ہاہے۔

وَ إِنَّا لَعَمْرُ اللَّهِ إِنْ جَدَّ مَا آرَاى لَتَلْتَبَسًّا ٱسْيَافُنَا بِالْإَمَاثِل الله تعالیٰ کی بقا کی تتم جن واقعات کا میں خیال کرتا ہوں کہ بچ مج وہی واقع ہوئے تو ہاری تکواریں بڑے بڑے لوگوں کو پہن لیں گی (لیعنی ان کے پیٹوں میں ماردی جائیں گی) یا بڑے بڑے لوکوں کے ہاتھوں میں ہوں گی۔

بِكُفَّى فَتَّى مِثْلِ الشِّهَابِ سَمَيْدَعٍ ٱخِي ثِقَةٍ حَامِي الْحَقِيْقَةِ بَاسِلِ ا پسے جواں مرد کے ہاتھوں میں ہوں گی جوشہاب کا سا ( روشن چبرے والا یا بے دھڑک تھس یڑنے والا ) سر دار بھرو ہے کے قابل صدافت کی جمایت کرنے والا بہا درہو۔ الشُهُوْرًا وَ آيَّامًا وَ حَوْلًا مُجَرَّمًا ۚ عَلَيْنَا وَ تَأْتِي حِجَّةٌ بَعُدَ قَابِلِ

لے (الف ج د) میں معرما حائے علی ہے ہاور (ب) میں مبعر ماجیم ہے ہے۔ ووسرانسونی بہتر معلوم ہوتا ہے جس کوہم نے ترجے میں اختیار کیا ہے کونکہ شہور وایا م تو محد مر ہو سکتے ہیں لیکن پورا سال کس طرح محد مر ہوجائے گا۔مجد مرکے معنی کا مل کے ہیں اورنسند (الف) مں حجة كى حاكوضيه بھى ديا ہے حال تكد حاكو كسرة ہوتا جا ہے ۔ جس كے معنى ج كے بيں \_ (احرمحمودى)

ای حالت میں ہم پرکٹی دن اور کئی مہینے اور کئی پورے سال گزر جائیں کے اور آنے والے جج کے بعداورج آئیں مے۔

بِحُوْظُ الذِّمَا رَغَيْرَ ذَرْبِ مُوَاكِل وَمَا تَوْكُ قُوْمٍ لَا أَبَالُكَ سَيِّدًا تیرا باب مرجائے۔ایے سردار کوچھوڑ دینا کیسی (بدترین) بات ہے۔ جو تمایت کے قابل چیزوں کی تکرانی کرتا ہے نہ فسادی ہے اور نہ اپنے کام کودوسروں پر چھوڑنے والا ہے۔ وَ ٱبْيَضَ بُسْنَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِم فِمَالَ الْيَتَامِني عِصْمَةً لِلْارَامِلِ

جوالیے روشن چہرے والا ہے کہ اس کے وسلے سے بارش طلب کی جاتی ہے بیموں کی سریرسی کرنے والا اور بیوا وُل کی پناہ ہے۔

يَلُوْذُ بِهِ الْهَلَاكُ مِنْ آلِ هَاشِمِ ۚ فَهُمْ عِنْدَهُ فِي رَحْمَةَ وَ فَوَاصِلِ بنی ہاشم کےمفلس اس کے باس پناہ لیتے ہیں اور وہ اس کے باس نا زونعم میں اوراعلیٰ مراتب پر

لَعَمْرِى لَقَدْ آجُرَاى آسِيْدٌ وَ بَكُرُهُ اللَّي بُغْضِنَا وَجَزَآنَا لِآكِل میری عمر کی قتم ۔ اسید اور اس کے جوان لڑکے نے ہم سے دشمنی کرنی جابی اور ہمیں کھانے وانے کے لئے ککڑے ککڑے کرڈ الا۔

وَ عُثْمَانٌ لَمْ يَرْبَعْ عَلَيْنَا وَقُنْفُذُ وَلَكِنْ اَطَاعًا اَمْرَ تِلْكَ الْقَبَائِلِ اورعثان نے ہماری جانب توجہ ہی نہیں کی اور نہ قنفذ نے بلکہ انہوں نے ان ہی قبیلوں کے احکام کی اطاعت کی۔

وَلَمْ يَرْقُبَا فِيْنَا مَقَالَةَ قَائِل أطاعًا أبيًّا وَابْنَ عَبْدِ يَغُولِهِمْ انہوں نے ابی کی اورا پنے ابن عبد یغوث کی بات مانی اور جمار ہے متعلق کسی کہنے والے کی بات کی جانب توجه بمی ندی۔

وَكُلُّ تَوَلَّى مُغْرِضًا لَمْ يُجَامِلِ كَمَا قَدُ لَقِيْنَا مِنْ سَبِيْعِ وَ نَوْفَلِ سبیج اورنوفل کا بھی ہم نے یہی برتاؤیا یا ہرا یک منہ پھیر کر ملیث گیا کسی نے حسن سلوک نہیں کیا۔ فَإِنْ يُلْفَيَا ۚ أَوْ يُمْكِنِ اللَّهُ مِنْهُمَا لَكُلُ لَهُمَاصَاعًا بِصَاعِ الْمُكَايِلِ

ل يهال' يلفيا" كي موض (الف) بين 'يلعيا" يعني بجائه في كان قاف ہے اگر چداس كے بھى معنى بن سكتے ہيں۔ ليكن به تکلف \_ (احمیمودی)

پھراگر وہ کہیں یائے جائمیں یا اللہ تعالیٰ ان ہے بدلہ لینے کی قدرت دے تو ہم بھی انہیں بازار ' کے بھاؤے سیر کوسیر مانپ دیں گے۔

وَذَاكَ آبُوْعَمْرِو آبَى غَيْرَ بُغْضِنَا لِيُظْعِتَا فِي آهْلِ شَاءٍ وَجَامِل اس ابوعمرو کی تو بیرحالت ہے کہ ہماری دعمنی کے سوا ہر چیز کا منکر ہے۔ وہ جا ہتا ہے کہ ہمیں کریاں والوں اورا ونٹوں والوں میں جا بسنے پرمجبور کرے۔

يُنَاجِيْ بِنَا فِيْ كُلِّ مُمْسِّي وَ مُصْبَحِ ۚ فَنَاجِ اَبَا عَمْرِو بِنَا ثُمَّ خَاتِلِ صبح وشام ہمارے متعلق کا نا پھوی کرتار ہتا ہے اے ابوعمر و ہمارے متعلق خوب کا نا پھوی کرلے اور پھر دھو کہ بازی کر۔

وَ يُؤْلِيُ لَنَا بِاللَّهِ مَا إِنْ يَغُشَّنَا ۚ بَلَى قَدْ تَرَاهُ جَهْرَةً غَيْرَ حَائِل ہم ہے اللہ کی قتم کھا کر کہنا ہے کہ دغا بازی نہیں کرے گا کیوں نہیں ہم تو بے ہرواہ علانیہ یہی دیکھ رہے ہیں۔

اَضَاقَ عَلَيْهِ بُغُضُنَا كُلَّ تَلُعَةٍ مِنَ الْأَرْضِ بَيْنَ آخُشُبِ فَمَجَادِلِ کوہ احشب وکوہ مجاول کی درمیانی زمین کی ہروا دی ہماری دشمنی میں اس کے لئے تنگ ہوگئی ہے۔ وَ سَائِلَ ابَا الْوَلِيْدِ مَاذَا حَبَوْتَنَا بَسَغْيكَ فِيْنَا مُغْرِضًا كَالْمُخَاتِل ابوالولیدے دریافت کرو کہ دھوکہ بازوں کی طرح منہ پھیر کر ہمارے خلاف کوشش کر کے تو نے مميل كيا نقصان پهنيايا \_

وَكُنْتَ امْرَاً مِمَّنْ يُعَاشُ بِرَأْيِهِ وَ رَحْمَتَهُ فِيْنَا وَ لَسْتَ بِجَاهِلِ تو اس بات ہے نا دا قف نبیس کہ ہم ہے متعلقہ معاملات میں تیری حالت اس مخف کی سی ہوگئی ہے جوخو درائی اور جذبات کے تحت زندگی گزارتا ہے۔

فَعُنَّبَةُ لَا تَسْمَعُ بِنَا قَوْلَ كَاشِح حَسُودٍ كَذُوبٍ مُبْغِضٍ ذِي دَغَاوِلِ اے منتبہ ہمارے متعلق ایسے کیٹ رکھنے والوں کی بات کی جانب توجہ نہ کر جو حاسد جھوٹے وشمنی ر کھنے والے اور فسادی ہیں۔

كَمَا لَهُ مَرَّ قَيْلٌ مِنْ عِظَامِ الْمَقَادِلِ وَمَرَّ ٱبُّوْسُفُيَّانَ عَيِّيَ مُعْرِضًا اورابوسفیان میرے یاس ہے منہ پھیر کراس طرح گزرگیا جس طرح بڑے نوابوں میں کا کوئی نواب۔ يَهِرُّ اللَّى نَجُدٍ وَ بَرُدٍ مِيَاهِمِ ۚ وَ يَزْعُمُ آنِي لَسْتُ عَنْكُمْ بِغَافِلِ او نیجے مقامات اور سرد یانی کی جگہوں کی جانب بھاگ جاتا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ میں تم سے عاقل نہیں ہوں۔

وَ يُخْبِرُنَا فِعُلَ الْمُنَاصِحِ أَنَّهُ شَفِيْقٌ وَ يُخْفِى عَارِمَاتِ الدَّوَاخِلِ اور خیرخوا ہوں کی طرح ہمیں بتا تا ہے کہ وہ مہر بان ہے اور سخت فسا دوں کو چھیائے رکھتا ہے۔ آمُطُعِمُ لَمْ آخُذُلُكَ فِي يَوْمِ نَجُدَةٍ وَلاَ مُعْظِمٍ عِنْدَالْأُمُورِ الْجَلاَ ثِلِ ا ہے مطعم! میں نے تخصیم ہی ہے یارو مدد گارنہیں جھوڑا نہ خطروں کے وقت اور نہ بڑے بڑے ا ہم معاملوں میں ۔

وَلَا يَوْمِ خَصْمٍ إِذْ ٱتَّوْكَ آيِدَّةٍ ۗ أُولِي جَدَلِ مِنَ الْخُصُومِ ٱلْمَسَاجِلِ اور نہ جھکڑے کے وقت جبکہ جھکڑالوہٹی مقابلہ کرنے والے دہمن تیرے یاس آ گئے۔ ٱمُطْعِمُ إِنَّ الْقَوْمَ سَامُوْكَ خُطَّةً إِنِّي مَنِي آوْكُلُ فَلَسْتُ بِوَكَائِلِ ا ہے مطعم لوگوں نے تیرے ساتھ سخت برتاؤ کیالیکن میں جب ہمدتن تیرا پیچھا کروں گا تو تو مچوٹ نہ سکے گا۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْفَلاَّ عُقُوْبَةً شَرٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِل اللہ تعالیٰ ہماری طرف ہے بن عبرتمس اور بن نوفل کوابیا بدلہ دے کہاس سزا کی برائی فوری ہو آئندہ کے لئے باتی نہ چھوڑی جائے۔

بِمِيْزَانِ قِسْطِ لَا يَخِسُ شَعِيْرَةً لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرٌ عَائِل انصاف کی تراز و میں تول کر جو جو بھر کی بھی نہیں کرتی جس کے متعلق خوداس کا ضمیر گواہی دے كەوەسزا ظالمانتېس\_

لَقَدُ سَفُهَتْ آخُلَامُ قَوْمٍ تَبَدَّلُوْا بَنِي خَلَفٍ قَيْضًا بنا وَالْغَيَاطِل ان لوگوں کی عقلیں ماری تمئیں جنہوں نے ہمارے بجائے بنی خلف اور بنی غیاطل کوا ختیا رکیا۔ وَ نَحُنُ الصَّمِيْمُ مِنْ دُوَّابَةِ هَاشِمِ وَآلِ قُصَيِّ فِي الْخُطُوْبِ الْآوَائِلِ

ہم اہلم معاموں میں قدیم ہی ہے بنی ہاشم اور بنی قصی میں کے اعلیٰ افر اداوران کی جان رہے ہیں۔ وَ سَهُمْ وَ مُخْزُوْمٌ تَهَالَوْا وَ الْكُوا ﴿ عَلَيْنَا الْعِدَا مِنْ كُلِّ طِمْلِ وَخَامِلِ بن مهم و بن مخز وم نے ہم پر کمینوں اور احمقوں کو اکسا کرفتنہ وفسا دکیا۔

فَعَبُدَ مَنَافٍ أَنْتُمْ خَيْرٌ قُوْمِكُمْ ۚ فَلَا تُشْرِكُوا فِي آمْرِكُمْ كُلَّ وَاغِلِ اے بن عبدمنا ف تم تو قوم میں کے بہترین افراد ہوا ہے معاملوں میں تم دوغلوں کو نہ شریک کرو۔ لِعَمْرِي لَقَدُ وَهَنَّتُمُ وَعَجَزَتُمْ وَجَنْتُمْ بِأَمْرٍ مُخْطِئٌ لِلْمَفَاصِلِ میری عمر کی تشم تم کمز در اور عاجز ہو گئے ہوا درتم نے ایسا رو بیا اختیار کیا ہے جو جوڑ بندیر پڑنے والى ضرب نہيں (يعنى صحيح رويہ بيں)\_

وَكُنتُمُ حَدِيْثًا حَطْبَ قِدْرِ وَٱنْتُمْ ۚ ٱلآنَ حِطَابُ ٱقُدُرٍ وَ مَوَاجِلِ انجمی کیجھ دن پہلےتم ایک دیگ کا ایندھن تھے اور اب تو تم بہت می دیگوں کا ایندھن بن گئے ہو۔ لِيَهِنَّ بَنِي عَبْدِ مَمَافٍ عُقُولُنَّا وَخِذْلَانُنَا وَتَرْكُنَا فِي الْمَعَاقِل ہماری مخالفت ہماری امداد ہے علیحد گی اور ہمیں ڈنڈ بھرنے کے لئے تنہا چھوڑ دینا بنی عبد مناف کو

فَإِنْ نَكُ قُوْمًا نَبْتَئِرُ مَا صَنَعْتُمْ وَ تَحْتَلِبُوْهَا لِقُحَةً غَيْرَ بَاهِل اگرہم لوگوں کی حانت بیہ ہے کہتم جو پچھ کرتے ہو (اس کا بدلہ نہ لے کرہم ) دل میں رکھتے ہیں تو تم لوگ وقو فداونننی کے دور ھ کی طرح دود ھ لیتے جاتے ہو۔

وَسَائِطُ كَانَتُ فِي لُؤَى بُنِ غَالِبٍ لَفَاهُمْ اللَّهَ كُلُّ صَفِّرٍ خُلَاحِلٍ. جوتعنقات بی نوک بن غالب میں تھے بچھوالوں اور بامروت لوگوں نے ان کا انکار کر دیا۔ وَ رَهَطُ نُفَيْلٍ شَرُّمَنُ وَطِئَى الْحَصٰى وَٱلَّامُ حَافِ مِنْ مَعَدٍّ وَ نَاعِلِ بی تفیل کی جماعت روئے زمین پر چلنے والوں میں سب سے بدترین ہے اور بی معد میں کے جوتے بہننے والول اور ننگے پیر پھرنے والول میں سب ہے زیادہ کمینے ہیں۔ فَآبِلُغُ مَ لَهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمَرِنا وَ بَشِّرٌ قُصَيًّا بَعْدَنَا بِالتَّحَاذُلِ

یم تصی کو میہ بیام پہنچا د وا درانہیں خوشخبری سنا د و کہ عنقریب ہمارے بیا تعلقات مشتہر ہوں گے اور

لے پیدونوںشعر(الف) میں نہیں ہیں۔(احرمحمودی)۔ ع (الف) شبلغ ہے۔(احرمحودی)

مجر ہماری جانب ہے کوئی مددنہیں دی جائے گی۔

وَلَوْطَرَقَتُ لَيْلًا قُصَيًّا عَظِيْمَةٌ إِذَا مَالَجَاْنَا دُوْنَهُمْ فِي الْمَدَاخِلِ اگر را توں رات بی تصی پر کوئی بڑی آفت آگئی توان کے بچاؤ کے لئے دخل دینے پر ہم مجبور نہ ہوں گے۔

وَلَوْ صَدَقُوا ضَرْبًا خِلَالَ بُيُوتِهِمْ لَكُنَّا أُسِّي عَبْدَالِيْسَاءِ الْمَطَافِل اور اگر لوگوں نے سخت حملہ کیا اور ان کے گھر میں تھس سکئے تو ہم بچوں والی عورتوں کے پاس رہے میں ایک دوسرے کے لئے نمونہ ہوں گے۔

فَكُلِّ صَدِيْقِ وَابْنُ أُخُتِ نَعُدُّهُ لَعَمْرِى وَجَدْنَا عِبَّهُ غَيْرَ طَائِل ا بنی عمر کی قشم وہ محف جس کو ہم بھانجا یا دوست سجھتے ہیں اس کے ایک روز غائب ہو کر دوسرے روز آئے کوہم نے بے فائدہ یایا۔

سِوَى أَنَّ رَهُطًا مِنْ كِلَابٍ بُنِ مُرَّةٍ بَرَاءٌ اِلَّيْنَا مِنْ مَعَقَّةِ خَاذِل سوائے نی کلاب بن مرۃ کی ایک جماعت کے وہ تو ہمارے باس دوئی ترک کرنے کے الزام

وَ هُنَا لَهُمْ حَتَّى تَبَدَّدَ جَمْعُهُمْ وَ يَحْسُرُ عَنَّا كُلُّ بَاغِ وَجَاهِلِ ہم نے انہیں ایسا کمزور کیا کہ ان کی جماعت منتشر ہوگئی۔ برطرح کا باغی اور جاہل ہمارے مقاملے ہے کمز ور ہو کر بہٹ جا تا ہے۔

وَّكَانَ لَنَا حَوْضُ السَّقَايَةِ فِيهِمْ وَ نَحْنُ الْكُداى مِنْ غَالِبِ وَالْكُواهِلِ یانی بلانے کا جارا ایک حوض انہیں کی بستیوں میں تھا ہم تو بنی غالب میں بڑے پھر کی چٹان ( یعنی عزت والے ) اور مرجح خاندان ہیں۔

شَبَابٌ مِنَ الْمُطَيِّيِنَ وَ هَاشِمِ كَبِيْضِ السُّيُّوْفِ بَيْنَ آيْدِى الصَّيَاقِلِ ہم میں کے وہ نو جوان جنہوں نے عطر میں ہاتھ ڈال کر معاہدہ کیا اور بنی ہاشم میں کے جوان ا ہے ہیں کو یاصیقل گروں کے ہاتھ میں چیکتی تلواریں۔

لَمَا آذُرَكُوا ذَخُلًا وَلاَ سَفَكُوا رَمًّا وَلا خَالَفُوا إِلَّا شِرَارَ الْقَبَائِل شانہوں نے انتقام لیانہ خون بہایا ندانہوں نے قبیلے کے بدترین افراد کے سواکسی سے خالفت کی۔ بِضَرْبٍ تَرَى الْفِتْيَانَ فِيْهِ كَأَنَّهُمْ صَوَادِى أُسُوْدٍ فَوْقَ لَحْمِ خَوَادِلِ اللهِ الْكِالْهِ الْكَالَةِ اللهِ الْكِالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

بَنِی اَمَةٍ مَحْبُوْبَةٍ هِلْدِکِيَّةٍ بَنِی جُمَحِ عُبَيْدِ فَيْسِ بْنِ عَاقِلِ اللهِ مَنْ عَاقِلِ اللهِ مَن عَاقِلِ اللهِ مِن عَاقَل مَا مَن مُحومِ مِهِ مِهِ مِن عَاقَل مَا عَلَى مَعْمِ مِهِ مِهِ مِهِ مِن عَاقَل مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلْ مَا عَلَى مُعْمِولِهِ عَلَى مَا عَلَى مَا

وَلٰكِنَتَا نَسُلُ كِرَامٌ لِسَادَةِ بِهِمْ نُعِى الْأَقُوامُ عِنْدَ الْبُوَاطِلِ
لَكِنَ ہِم تُوشریف سرداروں کی اولادیس سے ہیں جن کے ذریعے غلط کاری کے وقت لوگوں کو
موت کا پیام دیا جاتا ہے۔

وَنِعُمَ ابْنُ أُخُتِ الْقَوْمِ غَيْرَ مُكَذَّبٍ زُهَيْرٌ حُسَامًا مُفُرَدًا مِنْ حَمَائِلِ المِهِرَةِ مِكَابِم زميرةوم كابهترين بعانج المهاج سي المحصلايا بوانيس مدويا وه حمائل سالك كى بونى تلوار مهد الشّم مِنَ الشّم الْبَهَالِيلِ يَنْتَمِى اللّي حَسَبِ فِي حَوْمَة الْمَجْدِ فَاضِلِ اللّه حَسَبِ فِي حَوْمَة الْمَجْدِ فَاضِلِ مر بلند مردارول مِن كا ايك مر بلند مدوه الى شرافت كى جانب تبت ركمتا م جوعزت كى برائى مِن يؤما بوائد الله من يؤمل يؤما بوائد الله من يؤما بوائد الله بوائد الله من يؤما بوائد الله من يؤمل بوائد الله من يؤما بوائد الله بوائد الله من يؤما بوائد الله بوائد الله يؤمن يؤما بوائد الله بوائد الل

لِعَمْرِیُ لَقَدُ کَلِفُتَ وَجَدًا بِأَخْمَدٍ وَأَخَوَاتِهِ ذَاْبَ الْمُحِبِّ الْمُوَاصِلِ الْمُعْرِیُ لَقَدُ کَلِفُتَ وَجَدًا بِأَخْمَدٍ وَالول کی حالت ہوتی ہے میں بھی احمد (مَنَّ اَنْتُهُمُ) اور ان کے بھائیوں کے عشق میں جتلا کیا گیا ہوں۔

فَلَا عَلَىٰ وَالاَهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

فَمَنْ مِثْلُهُ فِي النَّاسِ آئ مُؤْمِّلِ إِذَا قَاسَهُ الْحُكَّامُ عِنْدَ التَّفَاضُلِ احد (سَنَّاتِیْزُم) كاسالوگوں میں ہے كون فیصلہ كرنے والوں نے جب فضائل كامقا بلہ مرنے كے

ا آپ کے بھائیوں سے مراد آپ کے بچازاد بھائی ہول گے۔مثلاً حضرت علی وغیرہ۔(احمد محمودی)۔ علی میشعر بھی (الف) میں نہیں ہے۔

لئے اس ( کے مرجے ) کا اندازہ کیا تو اس کے لئے ان لوگوں میں جن ہے امیدیں وابستہ کی جاتی میں بجیب مشم کی برتری مائی۔

حَلِيْمٌ رَشِيْدٌ عَادِلٌ غَيْرٌ طَائِشٍ يُوَّالِي اِللهَا لَيْسَ عَنْهُ بِغَافِلِ وہ برد بارسیدھی راہ پر چلنے والا منصف ہے جلد با زنہیں ایسے معبود سے تعلقات رکھنے والا ہے جو اسے غافل نہیں۔

فَوَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ آجِي بِسُبَّةٍ تَجُرُّ عَلَى أَشْيَاخِنَا فِي الْمَحَافِلِ والله اگرمیری وجہ ہے ہارے ہزرگول پرمجمعول میں (بینی میرے اسلام اختیار کرنے کی وجہ ے) گالیاں بڑنے کا خون نہیں ہوتا ( یعنی گمراہی کا الزام )۔

لكُنَّا اتَّبَعْنَاهُ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ مِنَ الدَّهُو جِدًّا غَيْرَ قُولِ التَّهَازُلِ تو ہم اس کی پیروی ضرور کرتے ۔خواہ زیانے کی پچھ ہی حالت کیوں نہ ہواور یہ بات میں نے حقیقت کے لحاظ ہے کہی ہے دل تھی یا غداق کے طور برنہیں کہی ہے۔

لَقَدُ عَلِمُو أَنَّ ابْنَنَا لَا مُكَذَّبُ لَدَيْنَا وَلَا يُغْنَى بَقُولِ الْآبَاطِل سب لوگ اس بات کو جائے ہیں کہ ہمار ہے لڑ کے پر جھوٹ کا الزام لگانے والا ہم میں کوئی نہیں اورجھوٹے الزامات لگانے والوں کی باتوں پرتو کوئی توجہبیں کی جاسکتی۔

فَأَصْبَحِ فِينَا آخْمَدُ فِي آرُوْمَةٍ تُقَصِّرُ عَنْهُ سُوْرَةً لَا الْمُتَطَاوِلِ ہم میں احمہ نے (مَنَاتِیْمُ) الی جروں سے ظہور کیا ہے ( یعنی ایسے ماں باپ سے پیدا ہوا ہے ) کہ دست درازی کرنے والوں کی سختیاں اس کوضرر پہنچانے سے قاصر ہیں یا اس کا رتبداور منزلت حاصل کرنے سے قامر ہیں۔

حَدْبِتُ بِنَفْسِىٰ دُوْنَهُ وَحَمَيْتُهُ وَدَافَعْتُ عَنْهُ بِاللَّرَا وَالْكَلَاكِلِ اس کی مدافعت کی خاطر میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی اپنی پیٹیہ کی انتہائی بلندی اور سینے کے بوے جعے ہے اس کی حفاظت کی (لیعنی اینے تمام اعضا وجوارح ہے)۔ فَأَيَّدَهُ ۚ رَبُّ الْعِبَادِ بِنَصْرِهِ وَأَظْهَرَ دِينًا حَقَّهُ غَيرُ بَاطِلِ

لے (الف) ش لا یعنبی ہے اس کے معنی بیہوں کے کہ جموٹے الزامات نگائے والوں کی باتوں سے تو کوئی فائدہ صاصل تہیں کیا جاسکتا۔ ع بیان دوشکلین بین فتح مسین وبضم مسین بصورت اول جمعنی شدت اوربصورت ثانی جمعنی منزلت \_ (احمرمجمودی) سع ۔ بداوراس کے بعد کے دولوں شعر بھی (الف) میں نہیں ہیں۔(احرمحودی)

پس بندوں کی یا لئے والی ذات نے اس کی امداد کی اورا سے سیجے وین کو جوجھو ٹانہیں غلبہ دیا۔ رِجَالٌ كِرَامٌ غَيْرُ مِيلٍ نَمَا هُمُ إِلَى الْخَيْرِ آبَاءٌ كِرَامُ الْمَحَاصِلِ بہلوگ شریف ہیں بز دل نہیں ہیں ان کے آباوا جدا دیے جن کے مقاصداعلی تنے انہیں نیکی کی طرف متوجه رہنے کی تربیت دی۔

فَإِنْ تَكُ كُعُبٌ مِنْ لُؤَيِّ صَقِيبَةً ۖ فَلَا بُدَّ يَوْمًا مَرَّةً مِنْ تَزَايُل اگر بنی کعب کو بنی لوسی ہے قریب کا رشتہ ہے تو اس رہتے کا ٹو ٹنا بھی ممکن ہے اور کسی نہ کسی ون اور مجی نہ بھی ان کے جتنے کامنتشر ہونا بھی ضروری ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیدوہ اشعار ہیں جواس تصیدے میں سے میرے یاس سیح ٹابت ہوئے کیکن **اکثر** الل علم ان میں سے بہت سے اشعار سے انکار کرتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا مجھ ہے ایسے تخص نے بیان کیا جس پر میں مجروسہ رکھتا ہوں کہ مدینہ والوں مرقبط کی بلانازل ہوئی تو وہ لوگ رسول التد مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم كے ياس آئے اور آپ سے اس كى شكايت كى تو رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم في منبر رہ ہر بارش کے لئے وعا فر مائی پھرتھوڑی دریا نہ گزری تھی کداتن بارش ہوئی کدآس یاس کے لوگ ڈ و بنے کے ڈرکی شکایت لے کر پہنچے تو رسول الله منافیقیم نے فر مایا:

اللُّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا.

" ياالله جارے اطراف ياتى برساہم پرند برسا"۔

پھر تو مدینہ پر سے ابر حیب گیا اور اس کے اطراف دائر کے کی شکل میں ہو گیا تو رسول اللہ مالی تی آئے

لَوْ أَدْرَكَ آبُوْ طَالِبِ هَلْذَا الْيَوْمَ لَسَرَّةً.

''اگرآج ابوطالب ہوتے توانہیں اس سے خوشی ہوتی''۔

تو آپ سے بعض صحابہ نے عرض کی یارسول اللہ کو یا آپ ان کے اس شعر کی طرف اشارہ فر مار ہے ہیں۔ وَآبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِم ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْارَامِلِ آپ نے فرمایا۔ اجل بال

ابن ہشام نے کہاد شہر قد جس شعر میں ہے وہ ابن اسخن کے سوا دوسروں سے مروی ہے۔

ابن ایخی نے کہاالغیاطل بن ہم بن عمر و بن مصیص میں کے لوگ ہیں اور ابوسفیان کا باپ حرب بن امیہ ہے۔ اور مطعم کا باپ عدی بن توفل بن عبد مناف اور زہیر کا باپ الی امیہ بن المغیر ۃ بن عبد اللہ بن عمر بن مخز وم ۔ اور مطعم کی مال عائکہ بنت عبد المطلب ۔

ابن آخق نے کہا کہ اسیداوراس کا جوان لڑکا جس کا شعر میں ذکر ہے اس سے مرادع تا ہب بن اسید بن البید بن البید بن البید بن البید بن عبید اللہ التیمی کا ابی العیص بن امید بن عبید اللہ التیمی کا بیانی تھا اور قنفذ کا با ہے عمر بن جدعان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة اور ابوالولید عتبہ ربیعہ کا بیٹا تھا اور ابی النفنس بن شریف التھی وہ ہے جو بنی زہرہ بن کلا بے کا حلیف تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابی کا نام اغنی اس لئے ہوگیا کہ وہ جنگ بدر کے روز لوگوں کو لے کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ (خنس کے معنی پیچھے ہٹنا ہیں) اور بید بنی علاج ہیں سے تھا اور علاج کے باپ کا نام ابوسلمہ بن عوف بن عقبہ تھا۔ اور الاسود کے باپ کا نام عبد لیغوث بن وہب بن عبد منا ف ابن زہرہ بن کلا ب تھا اور سبیج خالد کا بیٹا اور بلجارث بن فہر والوں میں کا تھا اور نوفل کے باپ کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزئ بن تھی ۔ اور اس کی ماں کا نام عدویہ تھا۔ اور یہ قریش کے شیاطین میں سے تھا۔ اس نے ابو بکر الصدیت اور طلحۃ بن عبید التہ جی ماں کا نام عدویہ تھا۔ اور یہ قریش کے شیاطین میں سے تھا۔ اس نے ابو بکر الصدیت اور طلحۃ بن عبید التہ جی میٹ کوا یک رسی میں بائد ھو یہ تھا جبدان ووٹوں نے اسلام اختیار کیا تھا۔ اور اس نوفل کو تھی بن ابی طالب رضوان الشعلیہ نے جنگ بدر کے روز قبل کیا اور ابو بحر وقبل کیا اور ابو بحر وقبل کیا اور ابو بحر وقبل کیا بن عبد منا ف تھا۔ '' اور قوم علینا اظنہ ''۔ ہمارے خلاف تہمت زوہ لوگوں'' سے مراو بنو بکر بن عبد منا قربن کنا نہ ہیں بیتمام ان لوگوں کے نام ہیں جن کا ذکر ابوط لب نے اپنے اشعار میں کیا ہے۔

پھر جب رسول القد منظ اللہ ہوت کے دعوے کی شہرت تمام عرب میں پھیں گئی اور تمام شہروں میں پہنچ گئی تو مدینہ میں بھی آئی اور تمام شہروں اللہ منظ آئی آئی ہی تو مدینہ میں بھی آئی اور تمام شہروں اللہ منظ آئی آئی ہی تو حدید منطق زیادہ جاننے والا نہ تھا۔ نہ اس شہرت کے وقت اور نہ اس سے پہلے۔ اس لئے کہ وہ یہود کے عالموں سے جوان کے حلیف شخ اور انہیں کے ساتھ انہیں کی بستیوں میں رہنے والے شخ آپ کے حالات ساکرتے تھے۔ جب آپ کی شہرت مدید میں ہوئی اور قریش کی آپ سے مخالفت کا ذکر بھی ان سے بیان کیا ساکرتے تھے۔ جب آپ کی شہرت مدید میں ہوئی اور قریش کی آپ سے مخالفت کا ذکر بھی ان سے بیان کیا سے بیان کیا اور قبیل والے نے ذیل کا قصیدہ ) کہا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن ایخق نے یہاں تو ابوقیس کو بنی واقف کے نسب میں بتایا ہے اور حدیث فیل میں۔اس کا نسب خطمہ سے بتایا ہے اس کا سبب ہیہ ہے کہ عرب بعض وقت دا داکے بھائی سے نسب بتا دیتے ہیں جبکہ دا واکا بھائی دا داسے زیا دومشہور ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے عبیدہ نے بیان کیا کہ تھم بن عمر والغفاری نعیلہ کی اولا دہیں ہے ہے۔ جو غفار ہیں کا فخص نفا اور اس غفار سے مراد غفار ملیل ہے اور نعیلہ کا باپ ملیل بن بکر بن عبد منا ۃ بن کنا نہ تھا۔
اس لئے انہوں نے عتبہ کوغز وان اسلمی کا بیٹا بتا یا ہے حالا نکہ وہ مازی ابن منصور کی اولا دہیں تھا اور سلیم بھی منصور کا بیٹا تھا۔
کا بیٹا تھا۔

ابن ہشام نے کہا پس ابوقیس بن الاسلت بنی وائل میں سے ہے اور وائل اور واقف اور خطمہ ایک دومرے کے بھائی ہیں اور قبیلہ اوس میں کے ہیں۔

ابن آخق نے کہا کہ ابوتیس بن الاسلت نے یہ (قصیدہ) کہا ہے حلائکہ دہ قریش ہے محبت رکھتا تھا اور ان کو کا داماد بھی تھا اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کی بیٹی ارنب اس کی بیوی تھی اور وہ اپنی زوجہ کو لے کر ان کے پاس برسوں رہتا تھا۔ وہ اس قصید ہے بیس حرم کعبہ کی عظمت جتا تا ہے۔ اور قریش کو اس بیس جنگ کرنے ہے روکتا ہے۔ اور انہیں ایک ووسرے سے ہاتھ روکئے کا تھم دیتا ہے۔ انہیں ان کی نضیلتوں اور عظمند ہوں کی یا دولاتا ہے۔ اور رسول اللہ منافی فی از رہنے کا تھم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آفتیں ان پر آئیں اور جو ہو ان کی ہوئی ہاتھی والوں کو جو اس نے ان سے دور کیا اور اس کی تدبیر (جو اس نے ان کے خلاف کی ) آز مائشیں ان کی ہوئی ہاتھی والوں کو جو اس نے ان سے دور کیا اور اس کی تدبیر (جو اس نے ان کے خلاف کی ) تمام ہاتوں کی وہ انہیں یا دولاتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔

یَا رَاکِبًا اِمَّا عَرَضَتَ عُ فَبَلَغًا مُعَلَفَلَةً عَیِّی لُوَّ یِّ بُنِ غَالِبِ السَّارِ رَمِ کَی جَانِب تیراجانا ہوتو بی لوک ابن غالب کومیرا (یہ) ہیام پہنچادیتا۔
رَسُولَ الْمُرِیُّ قَدْرَاعَهُ ذَاتُ بَیْنَکُمْ عَلَی النَّایُ مَحْوَرُونِ بِلَالِكَ نَاصِبِ رَسُولَ الْمُرِیُّ قَدْرَاعَهُ ذَاتُ بَیْنَکُمْ عَلَی النَّایُ مَحْوَرُونِ بِلَالِكَ نَاصِبِ اسْخُصْ کا بیام جس کوتمہارے آپ کے تعلقات نے خوفز دہ کردیا ہے جو ججر میں فرمہارے آپ کے تعلقات نے خوفز دہ کردیا ہے جو ججر میں فرم زدہ ہے اس کی وجہ سے تکلیف اٹھار ہاہے۔

وَقَدُ كَانَ عِنْدِی لِلْهُمُومِ مُعَرِّسٌ فَلَمْ اَقص مِنْهَا حَاجَتِی وَمَآدِبِی فَلَمْ اَقص مِنْهَا حَاجَتِی وَمَآدِبِی شَیْ اَلَامُ مُعَرِّسٌ مُعَرِّسٌ مُعَرِّسٌ مُعَرِّسٌ مِنْهَا حَاجَتِی وَمَآدِبِی مِنْ اَلَامِ مُعَرِّسُ مُوا۔ مِنْ اَلَامِ مُعَرِدُ اِلْمُ مُعَمِدُ حَاصَلُ مُوا۔ مِنْ اَلَامُ مُعَمِدُ حَاصَلُ مُوا۔

ل (الف) من تين ہے۔

ع (الف) میں اس مقام پر عرضت بتائے مشدد لکھاہے جو قلط ہے۔ (احر محمودی)

نَبِنْتُكُمْ شَرْجَيْنِ كُلُّ قَبِيلَةٍ لَهَا أَذْمَلٌ مِنْ بَيْنِ مُذْكِ وَحَاطِبٍ عَصَحَرْمِ لَى مَنْ بَيْنِ مُذْكِ وَحَاطِبٍ عَصَحَرْمِ لَى مَنْ بَيْنِ مُذْكِ وَحَاطِبٍ عَصَحَرْمِ لَى مَنْ الكَثُور هِ كَدُولَى البَدُهن بَحِصَ خَرِمْ لَى هِ كَدُولَى البَدُهن بَحَ كَرَر بِالْ اللهِ الرَولَى آثَ كَ بَعِرْ كَار باللهِ -

اُعِیْدُکُمْ بِا اللهِ مِنْ شَرِّصُنْعِکُمْ وَ شَرِّبَاغِیْکُمْ وَ دَسِّ الْعَقَادِبِ تہارے اعمال کی برائی تمہاری آپس کی بغاوت اور بچھوں کی سی چھپی عداوت سے تہہیں اللہ تعالیٰ کی بناہ میں دیتا ہوں۔

وَ إِظْهَادِ آخُلَاقٍ وَنَجُواى سَقِيْمَة تَوْحَزِ الْاَشَافِي وَقَعُهَا حَقَّ صَائِبِ الْاَشَافِي وَقَعُهَا حَقَّ صَائِبِ الْطَاقِ كَوْلَاقَ الْحَالِي وَعَلَمُ وَلَى كَانَا پَهُوى كَرْنَ ہے جن كى چَبِمَن آر يوں كى طرح سيدهى يِرْتَى ہے۔

وَ قُلُ لَهُمْ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ حُكُمَهُ لَوَا الْحَرْبَ نَلْهَبْ عَنْكُمْ فِي الْمَوَاحِبِ الْمَوَاحِبِ اللهُ لَهُمْ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ فِي الْمَوَاحِبِ الران سے كهدكدالله تعالى اپنام ديتا ہے تم اپنى جنگ وسيع ميدالوں كے لئے الماركھو (يعنى حرم كے حدود كے باہر جنگ كيا كروحرم ميں جنگ ندہونے دو۔

مَنی تَبْعَنُوْهَا تَبْعَنُوْهَا ذَمِیْمَةً هِی الْغُولُ لِلْلَافُصَیْنَ اَوْلِلْافَارِبِ
جب بھی بھی جنگ کرو کے دو ہری بی ہوگی اپنوں ہے ہویا بیگا نوں سے جنگ تو ایک ج یل ہے۔
تُفَظِّعُ اَرْ حَامًا وَتُهْلِكُ اُمَّةً وَ تَبْرِی السَّیْفَ مِنْ سَنَامٍ وَغَارِبِ
وواتورشتوں کو قطع کردیتی اور تو موں کو ہلاک کردیتی ہے اور پیٹے کے اوپر کے جھے اور کو ہان کے گوشت کو کا ث دیتی ہے۔

و تستبدلُوْ بِالْآتُحمِيَّة بَعْدَهَا شَلِيْلاً وَ اَصْدَاءً ثِيَابَ الْمُحَارِبِ جَلَّ مِنْ اللَّهُ وَ اَصْدَاءً ثِيَابَ الْمُحَارِبِ جَلَّ حِيْرُ جَائِ كَيْرُ وَلَ كَيْنِ كِيْرُ وَلَ كَيْنِ كَيْرُ وَلَ كَيْنِ كَيْرُ وَلَ كَيْنِ كَيْرُ وَلَ كَيْنِ كَيْنِ كَيْمُ مِينَ لَكُلُّ وَرَجِيلَ جَنْلُ كَيْرُ مِينَا مِولَ كَيْرِ مِينَا مِولَ كَيْرِ مِينَا مِولَ كَيْرِ مِينَا مِولَ كَيْرُ مِينَا مِولَ كَيْرُ مَا يَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللْمُعِلَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

وَ بِالْمِسْكِ وَالْكَافُورِ غُبُرًا سَوَابِغَا كَانَ قَتِيْرِيْهَا عُيُونُ الْجَنَادِبِ اورشك وكافورك بجائے سرے باؤل تك كردوغبارى لمبى لمبى زربيں پہننا ہوں كى جن كے لئے نڈيوںكى آئھوں كے سے ہوں گے۔

فَايَّاكُمْ وَالْحَرْبَ لَا تَعْلَقَنَّكُمْ وَحَوْضًا وَخِيْمَ الْمَاءِ مُرَّ الْمَشَادِبِ
يس جنگ ہے خود کو بچاؤ کہ کہیں وہ تہیں چٹ نہ جائے۔ جنگ ایک ایسا حوض ہے جس کا پانی
یٹے بیس کر وااور خاصیت میں برہضی بیدا کرنے والا ہے۔

تَوَيَّنُ لِلْاَفُوَامِ ثُمُّ يَوَوُنَهَا بِعَاقِبَةٍ إِذْ بَيَّنَتُ أَمَّ صَاحِبِ جَلَّكُولُوكِ لِلْهِ الْمُؤَوَّا الْمُ الْمُؤْمُومِ اللهِ الْمُؤْمُومِ اللهِ اللهُ ا

تُحَرِّقُ لَا تُشُوِیْ صَعِیْفًا وَ تَنْتَحِی فَ فَوِ الْعِزِّ مِنْکُمْ بِالْحُتُوْفِ الصَّوَائِبِ جَلائی ہے اور کمزور کو جلانے میں تو خلطی ہی نہیں کرتی اور عزت و جاہ والوں کی جانب تو نشاندَ موت بن کر پہنچی ہے۔

اَلَمْ تَعْلَمُواْ مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسِ فَتَعْتَبِرُواْ اَوْ كَانَ فِي حَرْبِ حَاطِبِ جَاطِبِ جَاطِبِ جَنَك واحس اور جنگ حاطب میں کیا کیا ہوا کیا تہمیں اس کاعلم نہیں کہتم اس سے سبق لو۔ و تحمُ قَدُ اَصَابَتُ مِنْ شَرِیْفِ مُسَوَّدٍ طَوِیْلِ الْعِمَادِ صَیْفُهُ غَیْرُ خَانِبِ او نِی او نِی و الے نوجوانوں پرجن کا مہمان بھی محروم نہ جاتا تھا جنگ نے آفت و حائی۔

عَظِیْمِ رَمَادِ النَّارِ یُخْمَدُ اَمْرُهُ وَذِیْ شِیْمَةٍ مَخْضِ کَرِیْمِ الْمَضَارِبِ جَسِی آگے کی را کھ ڈھیروں ہوتی (یعنی روزانہ اس کے پاس ڈھیروں کھانا پکا اور کھلا یا جاتا تھا) جس کے کاموں کی (ہرجگہ) تعریف ہوتی تھی جو ہوئے خلق والا تلوار کا وَنی تھا۔ وَمَاء هُرِیْقُ لَٰ فِی الصَّلَالِ کَانَمَا اَذَاعَتْ بِهٖ رِیْحُ الصَّبَا وَالْجَنَانِبِ اور جس کے پاس (پکوان میں) ایسا زیادہ پانی بہایا جاتا تھا گویا مشرقی اور جنوبی ہواؤں نے اور جنوبی ہواؤں نے

اونڈیل دیا ہے۔

یُنَحَیِّو کُمْ عَنْهَا امْرُو کَ حَقَّ عَالِم بِاَیّامِهَا وَالْعِلْمُ عِلْمُ التَّجَارِبِ ان جَنَّوں کی حالت کے متعلق تہمیں وہ مخص خبر دے رہاہے جوان کے متعلق پورے طور پرعلم رکھتا ہے حقیقت تو بیہ ہے کہ تجربوں ہی کا نام علم ہے۔

قبِیعُو الْبِحِرَابَ مِلْمُحَادِبِ وَاذْ کُووْا جِسَابَکُمْ وَاللهُ خَيْرُ مُحَاسِبِ
اس لئے جَنَّی آلات کوعبادت گاہوں کے بدلے میں نیج والو (یعنی جَنَّی آلات کوچبور کر عبادت گاہوں کے اللہ کیا وکروکہ اللہ تعالی بڑا حساب لینے والا ہے۔
عبادت گاہوں کو اختیار کرو) اورا پنے حساب کتاب کو یا وکروکہ اللہ تعالی بڑا حساب لینے والا ہے۔
وَلِی الْمُویُ فَاخْتَارَ دِیْنًا فَلَا یَکُنْ عَلَیْکُمْ دَقِیْبًا غَیْرَ دَبِ النَّواقِبِ اللهُ تعالی اس محض کا سر پرست ہے جس نے دین داری اختیاری پس تم اپنا گرا نکارستاروں کے یودردگار کے سواکس (ستارے) کوئے بناؤ۔

اَقِيْمُوْا لَنَا دِيْنًا حَنِيْفًا فَاَنْتُمْ لَنَا غَايَدٌ فَلَا يَهُتَدَى بِالذَّوَائِبِ اللَّوَائِبِ اللَّ المارے لئے دین ابرائیمی کوقائم کرو کیونکہ تم امارے نصب العین ہوا وربعض وقت چوٹیوں (کے بالوں) سے بھی راستان جاتا ہے۔ (شایداس سے مراد پیروہوں)

وَ اَنْتُمْ لِهَاذَا لَنَاسِ نُورٌ وَعِصْمَةٌ تُومُونَ وَالْالْحَلَامُ غَيْرُ غَوَاذِبِ اورتم لوگ ان لوگوں کے لئے شمع (ہدایت) اور آفات سے بچاؤ کا سامان ہو تہاری پیروی کی جاتی ہے۔ بجر در ہنا الگ چیز ہے اور عقل مند ہو تاعلیجد و چیز ہے۔ (لیعنی مجر دلوگ یا کم عمر بھی عقل مند ہو سکتے ہیں)۔

وَ اَنْتُمْ إِذَا مَا حُصِلَ النَّاسُ جَوْهَوْ لَكُمْ سُرَّةُ الْبَطْحَاءِ شُمُّ الْأَرَانِبِ جبالوَّوں كِ عالات وكيم جائيں توتم جو ہر نكلو محتم بطحاء ميں سب سے اعلى ہوا و فجى ناكوں والے ہو۔ (يعنى عزت دار ہو)۔

تَصُونُونَ آجُسَادًا کِرَامًا عَنِيْفَةً مُهَذَّبَةَ الْأَنْسَابِ غَيْرَ آشَالِبِ ثَمْ آزاداور شریف اجمام کی حفاظت کرتے ہوجن کے نسب چھٹے ہوئے ہیں۔ ان ہیں کوئی دوسرامخلوط بیں۔

يَرَى طَالِبُ الْحَاجَاتِ نَحْوَ بُيُوْتِكُمْ عَصَائِبَ هَلْكُنْ تَهْنَدِي بِعَصَائِبِ

ہرا یک حاجت مند' تناہ کارگروہ تمہارے گھروں کی جانب تکنگی باندھے ایک دوسرے کے پیچھے چلا آرہا ہے۔

لَقَدُ عَلِمَ الْأَفُوامُ أَنَّ سَرَاتَكُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَيْرُ اَهُلِ الْجَيَاجِبِ لَوَكَ اس بَاتَ كُوم الْحَيارِ الْمُعَلِي عَلَى كُلِّ حَالٍ خَيْرُ اَهُلِ الْجَيَاجِبِ لَوَكَ اس بات كو جائة بين - كرتم بين كمران عمر وارببر حال تمام كمرانوں ميں بہترين كمرانے والے بين -

وَ اَفْضَلُهُ رَاْیَا وَاَغْلاَهُ سُنَّةً وَ اَفُولُهُ لِلْحَقِّ وَسُطَ الْمَوَاكِبِ
عَلَ ورائے کے لحاظ ہے بھی سب میں بہترین اور طریقے کے لحاظ ہے بھی سب ہے بڑھ کر
اور جماعتوں کے درمیان سب سے زیادہ تجی بات کہنے والے۔

فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا رَبَّكُمُ وَتَمَسَّعُوا بِارْكَانِ هَذَا الْبَيْتِ بَيْنَ الْآخَاشِبِ پی المواین پروردگاری نماز پڑھو۔اوراس بیت اللہ کے ارکان کو چھوؤ جواحثب نامی پہاڑوں کے درمیان ہے۔

فَعِنْدَكُمْ مِنْهُ بَلاَءٌ وَ مَصْدَقٌ عَدَاةً آبِی يَكُسُوْمَ هَادِی الْكَتَانِبِ اللهِ بَيْكَسُوْمَ هَادِی الْكَتَانِبِ اللهِ بِيتِ الله كَمْ مُعَالِقَ أَرْمُوده اورمسلمه واقعات تبهارے حافظوں بیس موجود ہیں اس روز کے واقعات جس روز ابو یکسوم یعنی ابر مرفشکروں کی قیادت کرر ہاتھا۔

کیتیکهٔ بالسهل تمیشی و رَجُلهٔ علی الْقَاذِقَاتِ فِی رُوْسِ الْمَنَاقِبِ جسر روزاس کا ایک دسته بموارز مین پر چلا آر ما تعا اوراس کی پیاده فوج پهاژوں کی چو نیوں پر راستوں کے دہانوں پر (ڈٹی ہوئی تھی)۔

فَمَا أَنَاكُمُ نَصُرُ ذِى الْعَرُشِ رَدَّهُمُ جُنُودُا الْمَلِيْكِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِبِ كَمَر جَبِ مَهَا الْمَلِيْكِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِبِ كَر جَبِ مَهارے پاس عرش والے كى مدرآ كَيْنِي تُواس باوشاه كى قوج نے جود طول اڑانے والى اور پھر برسانے والى تقى انہيں لوٹا ديا۔

فَوَلُوْ السِوَاعًا هَارِبِیْنَ وَلَمْ یَوْبُ اللّٰی اَهْلِهِ مِلْحَیِشِ غَیْرُ عَصَائِبِ لَیْ اَهْلَهِ مِلْحَیشِ غَیْرُ عَصَائِبِ کِی وَ اَلَّٰ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ کِی جانب بحر تیزی سے پیٹے پیٹے کھروالوں کی جانب بحر تیز ہتر ہوئے واپس نہیں ہوا۔

فَانُ تَهُلِكُوْا نَهُلِكُ وَ تَهُلِكُ مَوَاسِمٌ يُعَاشُ بِهَا قَوْلُ امْدِي غَيْرِ كَاذِبِ عَالَٰ مَهُا فَوْلُ امْدِي غَيْرِ كَاذِبِ عَمَالًا مَهُ مِهَا فَوْلُ امْدِي غَيْرِ كَاذِبِ عَمَالًا مَهُم بَهُ مِي برباد موجا مَين كاور جَح كِزَانُون بِرَبِي بربادى آئے كَمُراكَرَمْ برباد موجا وَكَ تَوْ مَم بَهِى برباد موجا مَين كاور جَح كِزَانُون بِرَبِي بربادى آئے كى بات برورش باتى ہے۔

ابن بشام نے کہا کہ ابوزید انساری وغیرہ نے مجھے اس کے وہ اشعار سنائے جن میں 'ماء هریق'' نبیعوا الجواب''ولی امرئ فاختار''اور'علی القاذفات فی رؤس المناقب'' کے الفاظ ہیں۔

ابن ہشام نے کہااس کا تول 'الم تعلموا ما کان فی حوب داحس''کمتعلق ابوعبیدۃ النوی نے جھے سے بیان کیا کہ قیس بن زہیر ہذیر ابن رواۃ بن رہید بن الحرث بن مازن بن قطیعت بن عس بغیض بن میں رہید بن کا کی تھا جس کواس نے الغیراء تا می ایک گھوڑ ہے کے ساتھ دوڑ ایا جو صذیفۃ بن بدر بن عمرو بن زیر بن جویۃ بن لوؤان بن تعلیۃ بن عدی بن فزارۃ بن ذبیان بن بغیض بن ریت بن غطفان کا تھا۔ حذیفہ نے چندلوگوں کو گھات میں بھا دیا تھا اور انہیں تھم دے رکھا تھا کہ اگر وہ دائس کو دوڑ میں آگے نگل آیا تو ان لوگوں نے دائس کو دوڑ میں آگے دیکھیں تو اس کے مند پر ماریں۔ چنا نچہ دائس دوڑ میں آگے نگل آیا تو ان لوگوں نے منہ پر مارا اور الغیراء تا می گھوڑ ااول آگیا۔ پھر جب وائس کا سوار آیا تو اس نے اس واقعے کی خبر قیس کے منہ پر مارا اور الغیراء تا می گھوڑ ااول آگیا۔ پھر جب وائس کا سوار آیا تو اس نے اس واقعے کی خبر قیس کے بھائی یا لک بن زبیر نے العیم اء پر تملہ کیا اور اس کے منہ پر مارا تو حمل بن بدرا ٹھا اور میں کہ کہا۔ منہ پر تھیٹر لگایا۔ پھر ابوالجنید بن العیسی عوف بن مذیفہ سے ملا تو اس کوئی کرڈ الا ۔ پھر بنی فزارۃ میں کا ایک منہ پر تھیٹر لگایا۔ پھر ابوالجنید بن العیسی عوف بن مذیفہ سے ملا تو اس کوئی کرڈ الا ۔ پھر بنی فزارۃ میں کا ایک شعف یا لک سے ملاتو اس کوئی کرڈ الا ۔ تو حمل بن بدر صدیفہ یف بی بدر سے بھائی نے کہا۔

قَتُلُنَا بِعَوُفِ مَالِكًا وَهُوَ ثَأْرُنَا فَإِنْ تَطْلُبُواْ مِنَا سِوَى الْحَقِّ تَنْدَمُوَا بِمَ مِنْ بِعَوُفِ مَالِكًا وَهُوَ ثَأْرُنَا اور بيه جارا بدله تقااب الرتم حق كے سواكس اور چيز كے طالب بوتو پجيتاؤ كے۔ بيشعراس كاشعار بيس كا ہے۔

الربيع بن زيا دالعيسي نے كہا۔

افَهُ عُدَّ مَقْتَلِ مَالِكِ بُنِ زُهَيْرِ تَرْجُو النِّسَاءُ عَوَاقِبَ الْأَطْهَادِ كَلِيا لَكَ بِعَدَّ عُورتِينَ طَهِرون كَنْيَجِون لِينَ اولا دى بقا ك اميد ركامة كاميد ركامة عَنْ إولا دى بقا كى اميد ركامة بين -

ا ال مقام پر بھی الف میں اهر یہ ہے۔ (احرمحمودی)

ع (الف ج) میں بن زید نہیں ہے۔ للکہ عمر و بن جوبیۃ ہے۔ ( ب د ) میں بن زید زیادہ ہے۔

سع (الف) میں نہیں ہے۔(احم محمودی)

بیشعرای کےاشعار میں کا ہے۔

اس کے بعد بنی عبس اور بنی فزارہ میں جنگ چیٹر گئی اور حذیفۃ بن بدراوراس کے بھائی نے حمل بن بدر کوتل کرڈ الاتو قیس بن زہیر بن جذیمۃ نے حذیفہ کے لئے بے قرار ہو کرمر ثیہ لکھا۔

كُمْ فَارِسٍ يُدُعَى وَلَيْسَ بِفَارِسٍ وَعَلَى الْهِبَاءَ فِي فَارِسٌ ذُو مَصْدَقِ كَمْ فَارِسٌ دُو مَصْدَقِ كَتَعْلُوكَ اللهِ عَلَى اللهِبَاءَ فِي فَارِسُ دُو مَصْدَقِ كَتَعْلُوكَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

فَابُكُوا حُذَيْفَةَ لَنُ تُرَنُّوا مِثْلَةً حَتَى تَبِيْدَ فَبَائِلٌ لَمْ تُخْلَقِ پی حذیفہ پرروکہ مرثیہ کئے کے لئے اس کا ساکوئی نہ طے گایہاں تک کہ وہ لوگ بھی مرجا کیں جوابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں۔

بیدونوں شعراس کے اشعار میں کے ہیں۔

عَلَى أَنَّ الْفَتَى حَمَلَ بُنَ بَدُرٍ بَغْى وَالظَّلُمُ عَلَى مَرْتَعُهُ وَخِيْمِ بَا وَجِيْمِ بَالْطُلُمُ عَلَى الْفَلْكُمُ عَلَى الْفَلْكُمُ عَلَى الْفَلْكُمُ عَلَى الْفَلْكُمُ وَبَرَضَى بِيراكِرَنَ وَالَى جِراكُاهِ بِالْعِراسِ كَ كَهِ جَوَانُم وَمَلَ بَن بَدَرَنَ وَإِنْ كَيَا وَرَظُمْ تَوْبَدَ بَضَى بِيراكِرَنَ وَالَى جِراكُاهِ بِهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قیس بن زہیر سے کے بھائی حرث بن زہیر نے کہا۔

تَرَكُتُ عَلَى الْهَبَاءَ وَ غَيْرَ فَنْحِ حُدَيْفَةَ عِنْدَهُ قِصَدُ الْعَوَالِيُ مِن مَن مَدْ الْعَوَالِي مِن مَرده كر) چھوڑااس كے پاس ثوثے ہوئے نيزوں كے من من من من من البهاء ه ميں (مرده كر) چھوڑااس كے پاس ثوثے ہوئے نيزوں كے كرے بحى پڑے ہوئے ہيں۔ اور (يه واقعہ ہے) كوئى فخر كى بات نہيں۔ يه شعراى كے اشعار ميں كا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضول کا خیال ہے ہے کہ قیس نے داحس اور الغبر اءنا می محوڑے بھیجے ہے اور صفیح منے اور صفیح ہے۔ اور اس کا قصد صفیقة نے الخطار اور الحنفاء نا می محوڑے۔ ان دونوں باتوں میں پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ اور اس کا قصد بہت وراز ہے۔ حدیث سیرة رسول اللہ مُنَا اللّٰهِ مُنَا انقطاع مجھے اس کے پورے طور پر بیان کرنے سے روکتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوتیس بن الاسلت نے جوحرب حاطب کا ذکر کیا ہے اس سے اس کی مراد

حاطب بن الحارث بن قیس بن بیشد ابن الحارث بن امیة بن معاویه بن ما لک بن عوف بن عمرو بن عوف بن ما لک بن الا وس ہے۔ اس نے فرزرج کے ایک یہودی پڑوی آفتل کردیا تھا۔ تو ہزید بن الحارث بن قیس بن ما لک بن الحر بن حارث بن الحدیث الخزرج بن الحارث بن الخزرج جوابی تعم کے نام ہے مشہور تھا۔ تحم اس کی مال کا نام تھا اور وہ القین بن جر میں کی ایک عورت تھی۔ رات کے وقت بن حارث بن الخزرج میں کے چندلوگول کو لے کر لکلا اور انہوں نے اس کو (حاطب کو) قبل کردیا۔ اس لئے اوس اور فزرج کے وقت بن حارث بن کے درمیان جنگ چھڑگئی۔ اور ان میں بڑی سخت جنگ ہوئی۔ اور اوس پر فرزرج کو فتح ہوئی۔ اس روزسوید بن صامت بن خالد بن عطید بن حوط بن حبیب ابن عمر و بن عوف بن ما لک بن الا وس قبل ہوا۔ اس کو المحبذ ربن و یہ بن خالد بن عطید بن حوط بن حبیب ابن عمر و بن عوف بن ما لک بن الا وس قبل ہوا۔ اس کو المحبذ ربن الحد کے روز جب المجذر بن نیا درسول اللہ من اللہ بن ذیا دالہوی تھا۔ جو بن عوف بن الحزر بن نا در بلکو اللہ و المحبد کے روز جب المجذر بن نیا درسول اللہ من اللہ کو اس کے باہے سمیت قبل کر ڈ الا۔ انشاء اللہ تعالی اس الحارث بن سوید نے المجذر کو غفلت میں پاکر اس کو اس کے باہے سمیت قبل کر ڈ الا۔ انشاء اللہ تعالی اس المرکا ذکر اس کے مقام پر کروں گا۔ اس کے بعدان میں بہت کی لڑائیاں ہوئی۔ ان کا ذکر کرنے اور ان میں امور کو پوری طرح بیان کرنے سے جمعے و ہی بات روکتی ہے جس کا ذکر میں نے جنگ داحس کے بیان میں امور کو پوری طرح بیان کرنے ہی خوب ہیں بات روکتی ہے جس کا ذکر میں نے جنگ داحس کے بیان میں کردیا ہے۔

ابن آئی نے کہا کہ تھیم بن امیہ بن حارثہ بن الاوتھ السلمی نے جو بنی امیہ کا حلیف تھا اور جس نے اسلام اختیار کرلیا تھا روکتے ہوئے کہا۔ اسلام اختیار کرلیا تھا روکتے ہوئے کہا۔ اسلام اختیار کرلیا تھا روکتے ہوئے کہا۔ اللہ قُولاً مِن اللہ اللہ تَعْلَی وَعَلَیْ عَصْبَانُ لِلوَّ شَدِ سَامِعُ مَا مَا کَا مِن کَا اللہ اللہ عَدِیْ عَصْبَانُ لِلوَّ شَدِ سَامِعُ کَا مِن کَا اللہ عَدِیْ عَصْبِا اللہ عَدِیْ اللہ اللہ عَدِیْ عَصِیلا سیدھی ہا ت من میں سکتا ہے۔ اور کیا کوئی غصیلا سیدھی ہا ت من میں سکتا ہے۔

ل (الف) من فيس ہے۔

ل (الف) بین من کی بجائے ہو ہے۔(احرمحمودی)۔

سع مرطی بمعنی عن سمجھا گیا ہے۔ (ب) کے حاشے پر ایک نسخہ عاقد بھی ہے۔ تو اس کے معنی میے ہوں سے کہ کیا کسی حق بات کا کہنے والا اس پر مضبوطی ہے جی رہنے والا بھی ہے۔ بہلی صورت رسول القد منافظ کی نعت شریف ہوگ کہ آپ حق بات فر مارہ ہے ہیں اس لئے اس کو چھوڑ کر بیٹے نہیں سکتے ووسری صورت میں عام خطاب ہوگا کہ کوئی حق بات کو قبول کرنے والا اوراس پر عمل کرنے والا اوراس پر عمل کرنے والا اوراس پر عمل کرنے والا اس طرف متوجہ ہو۔ (احمد محمودی)۔

سے (الف) بین ہے۔(احم محودی)۔

وَهَلْ سَيِّدٌ تَوْجُو الْعَشِيْرَةُ نَفْعَهُ لِاَقْصَى اَلْمَوَالِيْ وَالْاَقَارِبِ جَامِعُ اوركِيا كُولَى الياسردار ہے جس سے خاندان نفع رسانی كی اميد كر سکے اور وہ دوروالے دوستوں اور نزد یک کے رشتہ داروں كوایک جگہ جمع كردے۔

تَبُوّاْتُ إِلاَّ وَجُهَ مَنْ يَمُلِكُ الصَّبَا وَالْهُجُوكُمْ مَادَامَ مُدُلِ وَنَاذِعُ بَرَالِ فَعَلَى اللّهَ الصَّبَا وَالْهُجُوكُمُ مَادَامَ مَدُلُ وَنَاذِعُ بَرَالِ فَعَلَى اللّهَ اللّهِ اللّهُ وَ مُنْطِقِي اللّهُ وَ مُنْطِقِي وَلَا لَا اللّهُ اللهُ اللهُ وَ مَنْطِقِي وَلَا لَا اللّهُ اللهُ اللهُ وَ مَنْطِقِي وَلَا اللّهُ وَ اللّهُ اللهُ وَ مَنْطِقِي وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ مَنْطِقِي وَلَا اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

## رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَمِهَا تَهِمَ إِلَيْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا كُلُوكَ اللَّهِ مَا كُلُوكَ

ابن آخق نے کہا کہ اس کے بعد تو قریش کی بدنھیبی رسول اللہ مُتَافِیْظِم اوران لوگوں کی دشمنی میں جنہوں نے آپ کے ساتھ اسلام اختیار کرلیا تھا اور سخت ہوگی۔انہوں نے آپ پر شاعری اور جدوگری اور کہا نت و کے خلاف اکسایا تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور تکیفیں دیں اور آپ پر شاعری اور جدوگری اور کہا نت و جنون کی ہمتیں لگا کیں۔اور رسول اللہ مُنَافِیْقِم برابراحکام خداوندی کا اظہار فرماتے رہے اور کسی تھم کو آپ نے نہیں چھپایا۔ان کے دین کی برائیاں تھلم کھلا ظاہر فرماتے رہے۔جس کو وہ ناپسند کرتے تھے۔ان کے بتوں سے علیجدگی اوران کے نفر کے حالات سے بزاری کا اظہار فرماتے رہے۔

ابن اسحق نے کہا کہ مجھ سے یکی بن عروۃ بن الزبیر نے اپنے والدعروۃ بن الزبیر سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کی ہے۔عروۃ نے کہا کہ میں نے عبداللہ سے کہا کہ قریش جورسول اللہ مظافیظ کی وشنی کا اظہار کیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ کس قدرتم نے انہیں آپ کو تکلیف پہنچا تے و یکھا عبداللہ نے کہا میں ان لوگوں کے پاس ایک روز ایسے وقت گیر کر قریش کے بلند مرتبہ لوگ مقام حجر میں جمع عبداللہ نے کہا میں ان لوگوں کے پاس ایک روز ایسے وقت گیر کہ تریش کے بلند مرتبہ لوگ مقام حجر میں جمع سے ۔ انہوں نے رسول اللہ مُن اللہ اللہ میں ان حرنہیں کیا اس نے بھارے عقل مندوں کو احتی بنایا ہمارے بزرگوں کو وسرے معاطے میں بم نے بھی ات صرنہیں کیا اس نے بھارے عقل مندوں کو احتی بنایا ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیں۔

ل (الف) میں ہیں ہے۔(احرمحمودی)۔

ہمارے دین میں عیب نکا ہے۔ ہماری جماعت کومنتشر کر دیا اور ہمارے معبود وں کو ہرا بھلا کہا۔ ہم نے اس کی ہری باتوں پر صبر کیا ( یہی الفاظ ) یا اس طرح کے الفاظ کیے۔ وہ یہی باتنس کر رہے تھے کہ یکا کیہ رسول الشرکا ہے تھے کہ یکا الشرکا ہے تھے کہ یکا کہ رسول الشرکا ہے تھے کہ یکا الشرکا ہوا ف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرر ہے تھے تو انہوں نے کچھ باتیں طعن موسے ان کے پاس سے گزرر ہے تھے تو انہوں نے کچھ باتیں طعن کے طور کہیں۔ راوی نے کہا کہ میں نے اس کا اثر رسول الشرکا ہے تھے کہ اور جب آپ وہ در کہا کہ میں نے اس کا اثر رسول الشرکا ہے تھے کہ انہوں نے اس طرح طعنہ نی کی تو میں نے اس کا اثر رسول الشرکا ہے جہرہ مبارک پر محسوس کیا چھر آپ ان کے پاس سے تیسری بارک نو میں نے اس کا اثر رسول الشرکا ہے جہرہ مبارک پر محسوس کیا چھر آپ ان کے پاس سے تیسری بارک زنو میں نے اس کا اثر رسول الشرکا ہے جہرہ مبارک پر محسوس کیا چھر آپ ان کے پاس سے تیسری بارک رہے تو انہوں نے اس کا مرح طعنہ ذنی کی تو آپ تھم سے ۔ اور فر مایا .

آتسمَعُوْنَ یَا مَعُشَرَ قُریْشِ اَمَا وَالَّذِیْ نَفْسِی لِیدِهٖ لَقَدْ جِنْتُکُمْ بِالذَّبْحِ ".
"اے گروہ قریش کیاتم سن رہے ہو۔ سن لو۔اس ذات کی شم ۔جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میں تہارے یاس ایک یا ک صاف چیز لایا ہوں'۔

پھرتو آپ کے ان الفاظ نے ان لوگوں کو قابو میں لے لیا۔ یہاں تک کدان میں کے ہرا یک خفس کی سے صالت تھی کہ گویا اس کے سر پر کوئی پرندہ آ جیٹھا ہے۔ یہاں تک کدان میں کے وہ تخت افراد جو آپ کے متعلق لوگوں کو اجمارا کرتے تھے۔ وہ بھی بہتر سے بہتر الفاظ میں جو آنہیں طے آپ کی مدارات و دلجوئی کرنے گئے۔ حتی کدوہ کہنے گئے۔ اے ابوالق سم جائے۔ واللہ آپ نے بھی بھی ناوانی کی با تیں نہیں کیں۔ راوی نے کہا۔ کہ اس کے بعد رسول اللہ تائی آئے آلوث آئے۔ پھر جب دوسرا روز ہواتو وہ مقام جر میں جمع ہوئے۔ اور میں بھی ان کے ساتھ بی تھا۔ اور ان میں کے بعضوں نے بعض سے کہا پھی یا د ہے کہ تمہاری جو نے۔ اور میں بھی ان کے ساتھ بی تھا۔ اور ان میں کے بعضوں نے بعض سے کہا پھی یا د ہے کہ تمہاری جانب ہے کیا بیام دیا گیا اور اس کی جانب ہے تمہیں کیا جواب ملاحتی کہ جب اس نے ڈکے کی چوٹ وہ باتیں کہیں۔ جس کوتم نا پند کرتے ہوتو تم نے اس کوچھوڑ دیا۔ وہ انہیں باتوں میں (مصروف) تھے کہ رسول باتیں گئی ہوئے اور ایک دم ان بھی نے آپ پر تملہ کر دیا۔ اور بیہ کہتے ہوئے انہوں نے آپ کو گھر لیا اللہ منا ہوں نے آپ کو گھر لیا

#### ل (الف) من تس مر (مَنْ الْمُنْمَ) ہے۔

ع (الف ب) میں بالدہ ہے اور (ج و) میں بالذہبیہ ہے۔ میں نے ذہبیع کے معنی نہ یوح یا پاک صاف چیز سمجھے ہیں۔ مگراس مقام کے قریخے سے میں معلوم ہوتا ہے کہ کھلی اور ظاہر چیز کے ہونا چاہئے لیکن لفت میں ذہبع کے میہ عنی تیس آئے ہیں اللہ تعالی و دمسوللہ اعلم بعمر ادہ۔ (احمرمحمودی)

کہ کیا تو ہی وہ مخص ہے جس نے ایسا ایسا کہا ہے۔ان عیوب کے متعلق جورسول اللّٰہ مَنْ اَنْتِیْمُ اِن کے دین اور ان کے معبود وں کے متعلق فر مایا کرتے تھے۔رسول اللّٰہ مَنْ النّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

نَعَمْ أَنَا الَّذِي آقُولُ ذَٰلِكَ.

'' إل ميں ہی ووضحض ہوں جوالیی با تنیں کہا کرتا ہوں''۔

راوی نے کہا کہ بیں نے ان بیں کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے رسول التدمنی آئی ہے ور مبارک کے (وونوں پلو) ملنے کی جگہ کو پکڑ لیا راوی نے کہا پھرتو ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی مدا فعت کے لئے کھڑے ہو جو اللہ کواپنا ہوگئے۔ اور وہ روتے جاتے ہے اور کہتے جاتے تھے ارب لوگو۔ کیا تم ایسے شخص کو آل کرتے ہو جو اللہ کواپنا پر وردگا رکہتا ہے۔ پھروہ سب لوٹ گئے۔ پس یہی وہ حالت تھی جو بیس نے قریش کو آپ پر شخت سے شخت غلبہ مجمعی حاصل ہوتے ہوئے دیکھا۔

ابن این سی کی ایم مجھے ہے ام کلثوم بنت انی بکر کے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ ام کلثوم نے کہا کہ اس روز ابو بکرالیں حالت ہے لوٹے ہیں کہ آپ کے سراور ڈاڑھی کے بال جوانہوں نے کھینچے اس کے سبب سے آپ در دسر میں مبتلا تھے اور آپ زیا دہ بال والے بھی تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ ہے بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ بخت ترین اؤیت جورسول اللہ مُن اِنْ اُن ہے کہ بخت ترین اؤیت جورسول اللہ مُن اِنْ اُن ہے کہ بخت ترین اؤیت جورسول اللہ مُن اِن اُن ہو ہے تریش سے پائی وہ بیتھی کہ ایک روز آپ نظے تو جو بھی آزاد یا غلام آپ سے ملا اس نے آپ کو جھٹلا یا اور ایڈ اور کو تو سول اللہ مُن اُن اُن کے سب سے آپ نے کمبل اور ھولیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے (یَا آیُھَا الْمُدَّتِّرُ مُنْ فَا اُنْدِرْ) اے کملی اور ھے ہوئے خص اٹھ۔ اور اوگوں کو برے منتیجوں سے ) ڈرا۔ آپ پر (بیسورہ) ٹازل فرمائی۔

### 

ابن آخل نے کہا جمھ سے بنی اسلم کے ایک شخص نے جو بردایا در کھنے والا تھا بیان کیا کہ کوہ صفا کے قریب رسول القد متل النظر اللہ تعلیم کے ایک شخص نے جو بردایا در کھنے والا تھا بیان کیا کہ کوہ صفا کے دین کی رسول القد متل اللہ اللہ کہ معلی سے ابوجہل گزراتو ابس نے آپ کو تکلیف دی اور تخت ست کہا اور آپ کے دین کی عیب جوئی اور آپ کے معلی معلی کو کمزور بتانے کا بچھ موقع پانیا۔ جس کو آپ تا بسد فرماتے تھے۔ تو رسول القد مثل اللہ بن جدعان بن عمرو بن کعب بن تیم بن مرة کی ایک لونڈی جوا ہے مثل اللہ اور عبد اللہ بن جدعان بن عمرو بن کعب بن تیم بن مرة کی ایک لونڈی جوا ہے

گھر میں تھی اس کی بیہ باتیں سن رہی تھی۔اس کے بعد آپ اس کے پاس سے لوٹے تو آپ نے قریش کی مجلس کا قصد فرمایا جو کعبۃ اللہ کے یاس تھی اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھوڑی ہی دہرِ بعد حمز ہ بن عبدالمطلب رضی الله عنه کمان گلے میں ڈالے شکار ہے واپس ہوتے ہوئے وہاں آ مکئے۔وہ شکاری تھے تیر ے شکارکیا کرتے ۔اورا کثر شکار کے لئے نگل جایا کرتے تھے اور جب بھی وہ شکارے واپس ہوتے تواپخ گھر والوں کے یاس نہ جاتے۔ جب تک کہ تعبۃ اللّٰہ کا طواف نہ کر لیتے اور جب طواف کر چکتے تو قریش کی مجلس میں تھہر تے اور سلام کرتے ۔اوران ہے بات چیت کئے بغیر نہ جاتے ۔اور وہ قریش میں اعز از رکھنے والے جواں مردا در سخت طبیعت تھے۔ جب وہ اس لونڈی کے پاس سے گزرے جبکہ رسول اللہ مثالی تی اسے محر واپس ہو چکے تھے۔تو اس لونڈی نے حمز ق ٹی ادور سے کہا۔اے ابوی رق کاش آپ اس آفت کو دیکھتے۔جو آپ کے بھتیج محد پر ابوالحکم بن مشام کی جانب ہے آئی۔اس نے انہیں یہاں بیٹھا ہوایا یا تو انہیں ایذ ایہ بچائی اور گالیاں ویں۔اور جو باتیں انہیں تا پسندان کی انتہا کر دی اور پھر چلتا بنا۔اورمحمہ منگائیوں نے اس سے بات بھی نہ کی ۔ چونکہ اللہ تعالٰی آپ کو ہا اعز از رکھنا جا ہتا تھا۔ حمز ہ کو غصے نے برا پیخنۃ کر دیا اور وہ وہاں ہے تیزی سے نظے اور کسی کے پاس نہ رکے کہ ابوجہل کے لئے تیار ہوجا کیں۔اور جب اس سے مقابلہ ہوتو اس سے چے جائیں۔ پھر جب مسجد میں داخل ہوئے تو اس کو دیکھا کہ لوگوں میں جیٹا ہوا ہے۔ تو بیاس کی طرف ھلے۔اور جباس کے سر پر پہنچ گئے تو کان اٹھائی اور رسید کی۔اوراس کا سرسخت زخمی کر دیا اور کہا کیا تو انہیں گالیاں دیتا ہے۔ لے میں بھی انہیں کے دین پر ہوں۔ میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔اگر تجھ ہے ہو سکے تو وہی برتاؤ مجھ سے بھی کر۔ پس بنی مخز وم کے لوگ حمز ۃ کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے کہ ابوجہل کی امداد کریں۔ابوجہل نے کہا۔ابوعمارۃ کو جانے دو کیونکہ واللہ میں نے بھی ان کے بھینیج کو بری بری گالیاں دی ہیں۔ آ خر حمز ورضی الله عنه نے اینے اسلام کو کمل کرلیا۔اوررسول الله مُؤَمِّنَا کُم پیروی زبان ہے بھی کی۔

جب حمزہ نے اسلام اختیار کرلیا تو قریش کومعلوم ہوگیا کہ رسول انتد مٹائیڈ کماب قوی اور محفوظ ہو گئے۔ اور اب حمزہ ان کی جانب سے مدافعت کریں گے۔ تو آپ پرموقع پانے کے باوجود بھی وہ آپ کی ایڈ ارسانی سے دست کش رہنے گئے۔

ل (الف) میں رحمہ القدہ اور ہاتی خط کشید والفاظ نومیں ہیں۔

ع (الف) یں تیں ہے۔ (احرمحمودی)

مع (الف) من تبين ہے۔(احم محمودی)۔



#### رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ مَنْ عَلَى عَتب بن ربيعه كا قول

ابن آتخل نے کہا کہ مجھ سے یزید بن زیا دیے محمہ بن کعب القرظی کی روایت ہے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ عتبہ بن رہیعۃ جوا یک سردار تھا۔ایک روز قریش کی مجلس میں جیٹھا ہوا تھا اوررسول التُدمَّنَا يُتَنِّعُ بَهِي مسجد مِين تنها تشريف رکھتے تھے اس نے کہاا ہے گروہ قریش میں اٹھ کرمحمہ ہے کچھ گفتگو کیوں نہ کروں۔اوراس کے سامنے بعض ایسی باتیں پیش کیوں نہ کروں جن میں ہے پچھے نہ پچھو وہ قبول کر لے اور وہ ان میں سے جو رعایتیں جا ہے ہم اے دے دیں اور وہ ہم سے باز رہے۔ اور بیاس وقت کی با تنیں ہیں جب حز قانے اسلام اختیار کرلیا تھا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ رسول اللّه مُلَّاتِیَّتِم کے ساتھ زیا دہ ہور ہے ہیں اور بڑھتے چلے جارہے ہیں۔ان لوگوں نے کہا۔ کیوں نہیں۔اے ابوالولید اٹھ اور رسول اللہ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلِّي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ پاس جا کر گفتگوکر۔ تو عتبہانھااور آپ کی طرف چلا۔اور رسول ائٹدمنی فیٹے کے پاس جا بیٹھااور کہا۔ بابا۔ حمهمیں معلوم ہے۔ کہتم ہماری نظروں میں باعتبار خاندان بڑے رہے والے ہوا ورنسب کے لحاظ ہے بھی اعلیٰ ہوتم اپنی قوم کے پاس بڑی اہمیت رکھنے والا مسئدلائے ہو۔جس کے ذریعے تم نے اس کی جماعت کوتنز بتر کر دیا ہے۔ان میں کے عقل مندول کو بیوتو ف بنا دیا ہے۔ان کے معبودوں اور ان سے دین کوعیب دار کر ویا ہے۔اوران کےا گلے ہزرگوں کو کا فرینا دیا۔میری گفتگوسنو۔ میں چند باتیں تمہارےغور کرنے کے لئے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ش بدکہتم اس میں سے پچھ نہ پچھ قبول کرلو۔رسول الله مَا اَللَّهُ مَا اِللَّهِ مَا اِلهِ ' قل یا ابالولید''۔اسمع۔اے ابوولید کہویس سنتا ہوں۔ اس نے کہا۔ بابا۔ اگرتم اس مسئلے کے ذریعے جے تم لائے ہو۔ صرف مال جا ہے ہوتو ہم تہارے لئے اس قدر مال جمع کردیں گے کہتم ہم سب میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔اوراگرتم اس کے ذریعے اعلیٰ مرتبہ جا ہتے ہوتو ہم تنہیں اپنا سردار بنالیں گے۔ کہ کوئی بات تہمارے بغیر تطعی نہ ہو۔اگرتم اس کے ذریعے حکومت جاہتے ہوتو ہم شہیں اپنا با دشاہ بنا لیتے ہیں۔اور اگریتمہارے پاس جو آتا ہے کوئی رئی <sup>سے</sup> ہے جس کوتم دیکھتے ہواوراس کوتم اپنے پاس سے دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہوتو ہم تمہارے لئے جھاڑ پھونک کا انتظام کریں گے۔اوراس کے لئے ہم اپنا مال خرچ کریں

لے (الف) میں والنبی ملی تی تی ہے۔ سے اصل میں یا ابن اعبی ہے۔(احمر محبودی) سے سمی صحفص کے تابع جن یا موکل کو عرب رئی کہتے ہیں۔اصل میں بیراُ کی سے فعیل کا وزن ہے بمعنی مفعول کے بیعنی مرئی چیز' و یکھنے والی چیز ۔(احمرمحمودی)

کے۔ کہاس ہے تہمیں نجات دلائیں کیونکہ بعض وقت تا بع (موکل یا جن) آ دمی پرغلبہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کا علاج معالجہ کئے بغیر نہیں جاتا۔ ( یہی الفاظ کمے ) یا ای تئم کے الفاظ اس نے آپ سے کیے۔اور رسول 

آفَدُ فَرَغُتَ يَا ابَهُ الْوَلِيْدِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاسْتَمِعْ لِمِينِي \_ قَالَ اَفْعَلْ فَقَالَ.

﴿ يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ' خَمْ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقُومٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَ قَالُوا قَلُوبُنَا فِي

اے ابوالولید کیاتم نے اپنی تفتکوختم کرلی۔اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا۔میری بھی س لو۔ اس نے کہاا حجما سناؤ آپ نے فر مایا۔

" رحم كرنے والے مبربان اللہ كے نام سے شروع كرتا ہوں ۔ طبقہ (بير) رحم كرنے والے مہربان کی جانب ہے اتاری ہوئی کتاب ہے۔اس کی آیتوں میں خوب تفصیل کی گئی ہے۔ جانے والے لوگوں کے لئے۔ صاف بیان مجموعہ ہے خوش خبریاں سانے والا۔ اور (انجام ہے) ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی اکثر لوگوں نے روگر دانی کی (اوراس کی طرف توجہ نہیں کی) جس کا نتیجہ رہے کہ وہ سنتے ہی نہیں ۔انہوں نے کہہ دیا کہان ( خرا فات ہے ) جن کی جانب تو ہمیں بلار ہاہے ہمارے دل غلافوں میں (محفوظ) ہیں۔

خاموش سنتار ہااورا پنے ہاتھ چھے رکھ لئے اوران پرسہارا دیئے ہوئے آپ سے سنتار ہا۔اس کے بعدرسول اللَّهُ لَأُنْ يَكُمُ كِنِي مِنْ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قَدْ سَمِعْتَ يَا ابَا الْوَلِيْدِ مَا سَمِعْتَ فَأَنْتَ وَذَاكَ .

''اے ابوالولید جوتم نے سنا وہ تو سن ہی لیا۔ابتم جانواوروہ''۔

اس کے بعد عتبہ اٹھا۔ اور اینے ساتھیوں کے پاس چلا گیا تو ان کے بعض نے بعض ہے کہا ہم اللہ کی قتم کھاتے ہیں کہ ابوالولید کا تمہارے پاس آنا اس طرح کانہیں ہے جس طرح کا جانا تھا۔ اور جب وہ ان کے باس جا کر بیٹھا تو انہوں نے کہا۔اے ابوالولید وہاں کی کیا خبر ہے۔اس نے کہا کہ وہاں کی خبر بیہ ہے کہ

میں نے ایسی بات تی ہے کہ واللہ ایسی بات ہیں نے بھی بھی نہیں سن تھی۔ واللہ وہ نہ شعر ہے نہ جادو ہے۔ اور نہ کہانت اے گروہ قریش میری بات سنو۔ اور اس کام کومیری رائے کے موافق کرو۔ اور اس شخص کواس کی حالت پر چھوڑ دو۔ اور اس سے الگ رہو۔ کیونکہ واللہ اس کی جو بات میں نے سی ہے اس کوا کیک بڑی اہمیت حاصل ہوگی پھرا گرعر بول نے اس کا خاتمہ کر دیا تو اغیار نے تم کواس سے بے نیاز کر دیا اور اگر اس نے عربول پر غلبہ حاصل کر لیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ اور تم اس کے طفیل سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوش حال ہوجاؤ کے۔ ان لوگوں نے کہا۔ اے ابوالولید۔ واللہ اس کے تھے پر اپنی زبان کا جادو کر دیا۔ اس نے کہا۔ میری رائے تو اس کے متعلق میں ہے۔ تمہیں جو مناسب معلوم ہوتم کرو۔

# رسول الله من ا

تھی اس میں ان کی کوئی نتی رائے ہوئی ہوگی۔اور آپ ان کے متعلق بہت حریص اور ان کے راہ راست پر آنے کے بڑے مشاق تھے۔اوران لوگوں کا آفت میں مبتلا ہونا آپ کو بہت نا گوارتھا (آپ آئے) یہاں تک کہان کے پاس تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے آپ ہے کہاا ہے محمد ( مَنْ تَنْتُمْ اُ)۔ہم نے تہمیں اس لئے بلوایا ہے کہتم سے گفتگو کریں۔اور واللہ۔ہم نے عرب میں کا کوئی ایسا آ دی نہیں دیکھا جس نے اپنی قوم پروہ آ فت ڈھائی ہوجوتم نے اپنی توم پرڈھائی ہے۔تم نے (ہارے) باپ دادا کو گالیاں دیں۔تم نے دین پر عیب لگایا۔تم نے معبود وں کو گالیاں ویں۔تم نے عقل مندوں کواحمق بنایا۔اور جماعت میں پھوٹ ڈال دی تم نے اپنے اور ہمارے تعلقات میں کوئی (الیم) برائی نہ چھوڑی ۔ جسے تم نہ کر گزرے ہو۔ ( یہی الفاظ کے ) یا اس طرح کی باتیں انہوں نے آپ ہے کیں اگریہ بات اس لئے ہے کہ اس کے ذریعے پچھ مال جا ہے ہوتو ہم اینے مال میں سے تمہارے لئے (بہت کھے) جمع کر دیتے ہیں۔ کہتم ہم سب میں زیادہ مال وار ہو جاؤ۔ اور اگرتم اس کے ذریعے ہم میں اعلی مرتبہ جا ہے ہوتو ہم تم کو اپنا سر دار بنا لیتے ہیں۔ اور اگرتم اس کے ذریعے حکومت جا ہے ہوتو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔اگریہ جوتمہارے یاس آتا ہے کور کی ( ویکھنے والا ) (موکل یا جن ) ہے جس کوتم دیکھتے ہو وہ تم پر غالب آ گیا ہے۔عربْ والے اس جن کو جوکسی کا تالع ہوتا تھارئی کہتے تھے۔اور بعض وقت ایسا بھی ہوا کرتا ہے۔ تو ہم اپنے مال خرج کریں گے۔ اور تمہارے لئے جماڑ بھونک کی تدبیر کریں گے کہتم کواس سے نجات دلائیں حتی کہ ہم تمہارے متعلق مجبور ہو جائيں ۔ تورسول الله مَالِيَّةِ اُسے فرمايا:

مَا بِيُ مَا تَقُولُونَ مَا جِنْتُ بِمَا جِنْتُكُمْ بِهِ اَطْلُبُ اَمُواَلَكُمْ وَلَا الشَّرَفَ فِيكُمْ وَلَا الْمُلْكَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَيْنِي النِّكُمْ رَسُولًا وَ آنْزَلَ عَلَىٰ كِتَابًا وَ اَمَرَنِي اَنْ اكُونَ لَكُمْ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا فَبَلَّغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَاِنْ تَقْبَلُوا مِنِي مَا جِئْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظَّكُمْ فِي اللَّانِيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنْ تَرُدُّوهُ عَلَىٰ آصِيرُ لِآمْرِ لِلّهِ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَنْدُرْ وَ نَشْكُمْ فِي اللَّذُنِيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنْ تَرُدُّوهُ عَلَىٰ آصِيرُ لِآمْرِ لِللهِ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ

" بجھے ان چیز وں میں سے پجھ نہیں چاہئے جوتم کہتے ہو۔ جو پجھ بھی میں لایا ہوں وہ اس لئے نہیں کہ اس کے معاوضے میں تمہارے مال حاصل کروں۔ نہ میں تم میں اعلیٰ مرتبہ چاہتا ہوں نہ تم پر حکومت کی اللہ تعالیٰ نے جھے تمہاری جانب پیامبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے جھے تمہاری جانب پیامبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے جھے تکم فرمایا ہے کہ میں تمہارے لئے خوش خبری سنانے والا اور برے انجاموں سے) ڈرانے والا ہوجاؤں۔ میں نے تو اپنے (متعلقہ) پیام

بہنچاد ہے ۔ اورتم سے خیرخوا ہانہ بات کہدوی۔ اگرتم نے میری وہ باتیں جو میں تمہارے پاس لایا ہوں مان لیں تو بید دنیا اور آخرت میں تمہاری خوش نصیبی ہے۔اورا گرتم نے انہیں مجھی برلوثا دیا تو

میں تھم النبی تک صبر کروں گا۔ یہاں تک کہ اللہ میر ہے اور تمہارے در میان فیصلہ فریادے''۔

( يهى الفاظ فرمائے ) يا جيسا کھوآ پ نے فرمايا مناتين انہوں نے کہا۔اے محد ( مَلْ تَنْتُلُم) ہم نے جو چیزیں پیش کی ہیں ان میں ہے کسی چیز کوبھی اگرتم قبول نہیں کرتے تو تم اس بات کوتو جانبے ہی ہو کہ لوگوں میں کوئی بھی ہم سے زیادہ تنگ شہروالانہیں۔اورنہ یانی کی قلت میں ہم سے بڑھ کرکوئی ہے۔اورنہ کوئی ہم سے زیا دہ بخت زندگی بسر کرنے والا ہے لہٰذا اپنے پروردگار سے ہمارے لئے وعا کروجس نے تنہیں بھیجا ہے۔ خواہ اس نے جو پچھا حکام دے کر بھیجا ہو کہ بیر پہاڑ جنہوں نے ہم پر تنگی کر دی۔وہ انہیں ہٹا کرہم سے دور کر وے۔اور ہمارےشہر کشا دہ بنا دے۔اور ہمارے لئے ان میں شام وعراق کی سی نہریں جاری کر دے۔اور ہمارے بزرگوں میں ہے جوگز رہتے ہیں انہیں ہماری خاطر زندہ کر دے۔اور جن لوگوں کو ہماری خاطر زندہ کیا جائے ان میں قصی بن کلا ب بھی ہوں۔ کیونکہ وہ بڑے سے بزرگ تھے۔ کہتم جو پکھے کہتے ہوہم ان سے یو چھرکیں۔ کہ پیچے ہے یا غلط۔ پس اگرانہوں نے تمہاری تفیدیق کی اورتم نے وہ چیزیں کردیں جن کا ہم نے تم ہے سوال کیا ہے تو پھر ہم تہمیں سیا جانیں گے۔اوراس کے سبب سے تبہاری قدرومنزلت جواللہ کے پاس ہے اس کو جان لیں گے۔اور یہ بھی مان لیں گے کہ اس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔جیسا کہتم کہتے ہو۔ تو آب نے اللہ تعالیٰ کی آپ پر حمتیں اور اس کا سلام ہو۔ فرمایا:

مَا بِهَاذَا بُعِثْتُ اِلنِّكُمْ اِنَّمَا جِنْتُكُمْ مِنَ اللَّهِ بِمَا بَعَثَنِيْ بِهِ وَقَدْ بَلَّغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ اِلَيْكُمْ فَانْ تَقْبَلُوْهُ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي اللَّانْيَا وَٱلآخِرَةِ وَإِنْ تَوُدُّوهُ عَلَىَّ اصْبِرْ لِآمُوِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ.

'' بیں تمہارے پاس ان چیزوں کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ہوں۔ میں اللہ کے پاس ہے صرف وہی چیز لا یا ہوں جو چیز دے کراس نے مجھے بھیجا۔اور میں نے وہ چیز تمہیں پہنچا دی جس کے ساتھ مجھے تہاری طرف بھیجا گیا۔ پس اگرتم نے اس کو قبول کرلیا تو وہ دنیا وآ خرت میں تمہاری خوش تصیبی ہے اور اگرتم نے اسے مجھی پرلوٹا دیا تو میں تھم النبی تک صبر کروں گا۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تنہارے درمیان فیصلہ فر مادے''۔

انہوں نے کہا کہ جبتم یہ بات ہمارے لئے نہیں کرتے تو اپنی ذات کے لئے مجمد ما تک لو۔ایخ یروردگارے استدعا کرو کہ وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ بھیجے کہ جو پچھتم کہتے ہووہ اس کی تصدیق کرے۔اور تہماری جانب سے وہ دو ہارہ ہم سے کہ دے اور اگرتم رسول ہوجیسا کہتم دعویٰ کرتے ہوتو اس سے استدعا کروکہ وہ تہمارے گئے باغات محلات اور سونے چاندی کے فزانے مہیا کردے کہ ان فزانوں کے ذریعہ تم کو ان مشغلوں سے بے نیاز کردے ۔ جن کا ہم تہمیں مختاج دیکھتے ہیں۔ کہتم بازاروں میں ای طرح کھڑے رہے مرہے ہوجس طرح ہم کرتے ہوجس طرح ہم کرتے ہوجس طرح ہم کرتے ہوجس طرح ہم کرتے ہیں۔ اور تم بھی معاش کی تلاش اس طرح کرتے ہوجس طرح ہم کرتے ہیں۔ اور تم بھی معاش کی تلاش اس طرح کرتے ہوجس طرح ہم کرتے ہیں۔ فرمانا:

مَا آنَا بِفَاعِلٍ مَا آنَا بِالَّذِي بَسَالُ رَبَّةُ طَذَا وَمَا بُعِثْتُ اِلَيْكُمْ طَذَا وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَثَيني بَشِيرًا وَ نَذِيْرًا.

'' بیں تو ایسا نہ کروں گا۔اور نہ میں ایسا شخص ہول۔ جوا پے پروردگار سے ان با توں کی استدعا کرے۔لیکن اللہ نے مجھے خوش خبری دینے والا اور (بڑے انجاموں) سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے''۔

( يہى الفاظ فرمائے ) يا جوالفاظ بھى آپ نے فرمائے ہوں۔

فَانَ تَفْبَلُوْا مَا جِنْتَكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظَّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنْ تَرُدُّوْهُ عَلَى اصْبِرُ لِآمْرِ اللهِ حَتَّى يَحُكُمَ اللهُ بَيْنِي وَ بَيْسَكُمْ.

''پس اگرتم نے اس کو قبول کرلیا جس کو لے کر بیس تنہارے پاس آیا ہوں تو وہ دنیا وآخرت بیس تنہاری خوش نصیبی ہے اور اگرتم نے اسے مجھی پرلوٹا دیا تو بیس تھم الہی تک صبر کروں گا جب تک کہ الله میرے اور تنہارے درمیان فیصلہ فر مادے''۔

انہوں نے کہا (یہ بھی نہ ہوسکتا ہو) تو ہم پر کوئی آسان کا فکڑا گرا دوجیسا کہتم نے دعویٰ کیا ہے۔تمہارا پرودگارا گرچا ہے تو (یہ بھی) کر دے گا۔ہم بجزاس کے تم پرایمان نہلا کیں گے۔کہتم ایسا کرو۔

راوی نے کہا کدرسول الله ملی فی منابات

ذَالِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ آنُ يَفْعَلَهُ بِكُمْ فَعَلَ.

'' بیاللّٰد کی مرضی پر ہے اگر اس نے تمہارے ساتھ یہی کرنا چاہا تو (یقین کرلوکہ) اس نے کر دیا''۔

انہوں نے کہا اے محمد (مَثَّاثِیْمُ) کیا تمہارے پرودگار کو اس بات کاعلم نہ ہوا تھا کہ ہم تمہارے پروردگارکواس بات کاعلم نہ ہواتھا کہ ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں گے۔اورتم سے وہ سوالات کریں گے جوہم نے

تم سے کئے ۔اورتم ہے ہم ایسے مطالبے کریں گے جوہم کررہے ہیں کہ پہلے ہے وہ تمہارے پاس آجا تا۔اور ہم نے آپ میں جو پچھسوال و جواب کئے اس کی تنہیں تعلیم وے دیتا اور تنہیں خبر دیتا کہ وہ اس معاملہ میں ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے جب کہ ہم وہ بات نہ قبول کریں جوتم لائے ہو۔ ہمیں تو یہ خبر ملی ہے کہ تہمیں ان با توں کی تعلیم بمامہ کا ایک مختص دیا کرتا ہے جس کا نام رحمٰن ہے اور ہم تو واللہ رحمٰن پر بھی بھی ایمان نہ لا کمیں گے۔اے محمد (منابقینم)۔ہم نے تواپنے عذرتم سے بیان کر دیے واللہ ہم نوختہیں چھوڑیں سے نہیں۔ خواہ جو پچھاٹر بھی تم ہم پر ڈ الو۔ یہاں تک کہ ہم تنہیں مٹا ڈ الیں گے۔ یاتم ہمیں نیست و تا بود کر دو۔اوران میں سے بعضوں نے کہا کہ ہم جھے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں تک کہ تو اللہ اور فرشتوں کو آ منے سامنے نہ لے آئے۔ جب انہوں نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ آپ ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن ابی امیہ بن المغیر ، بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ جو آپ کی پھوپھی عاتکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا تھا۔ پھراس نے آپ سے کہا۔اے محمد (مَنْ اَنْتَیْزُم)۔آپ کی قوم نے آپ یر بہت ی چیزیں پیش کیس آپ نے ان کی کسی چیز کو قبول نہیں کیا۔ پھرانہوں نے آپ سے اپنے فائدہ کی بہت ی چیزیں طلب کیں تا کہ ان کے ذریعہ وہ آپ کی اس قدر ومنزلت کو جانیں جواللہ کے باس ہے۔جیسا کہ آ پ کہتے ہیں۔ تا کہ وہ آپ کوسیا جانیں جواللہ کے پاس ہے۔ اور آپ کی ویروی کریں آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ پھرانہوں نے آپ سے استدعا کی کہ آپ خودا پنے فائدہ کے لئے الیمی چیزیں حاصل کریں جن ہے وہ جانیں کہ آپ کوان پر کیا برتری ہے اور آپ کی قدر اللہ کے یاس کیا ہے؟ آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ پھرانہوں نے خواہش کی کہ وہ عذاب جس ہے آپ انہیں ڈراتے ہیں۔اس میں سے پچھے تھوڑ انو ان پرفور**آ** لا یا جائے آپ نے بیمی ندکیا ( بہی الفاظ کے ) یا جیسا کھواس نے آپ سے کہا۔ واللہ میں تو آپ بر ہر گز ا بمان نہ لا وَں گا۔ یہاں تک کہ آپ کوئی ایس سیر حمی حاصل نہ کرلیں جو آسان کی جانب لے جاتی ہواور آ پ اس پراس طرح چزهیں کہ میں ویکھتا رہوں۔حتی کہ آپ آسان پر پہنچ جائیں۔اور پھر آپ اپ ساتھ ایک نوشنہ لائیں اور آپ کے ساتھ فرشتوں میں سے جارا بیے ہوں جو آپ کے موافق محواہی ویں کہ آپ ایسے بی بیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں۔اوراللد کی شم کداگر آپ نے ایسا کیا بھی تو میرا خیال ہے کہ میں آ پ کی تصدیق نہ کروں گا بھروہ رسول النّدمنل فیٹم کے پاس سے لوٹ گیا۔ اور رسول اللّه منال فیٹم اپنے محمر والوں کی جانب ممکین اوراس امید کے فوت ہو جانے پر افسوس کرتے ہوئے لوٹے۔ جو آپ کواپنے قوم پر حریص ہونے کے سبب ہے اس وقت پیدا ہوگئ تھی۔ جب انہوں نے آپ کوبلوایا اور جب آپ نے اپنے ے ان کے دور ہونے کو ملاحظہ فر مالیا ( تو وہ امیدافسوس سے بدل گئی )۔



# ابوجہل کا نی مَنْ اللّٰهِ اللّٰہِ کے ساتھ برتا وَ اور اللّٰہ تعالیٰ کا اس کی جا لبازیوں کو اس کے گلے کا ہار بنانا اور اس کورسوا کرنا



مجر جب ان کے پاس سے رسول الله منگاتی استھے تو مردود خدا ابوجہل نے کہا۔اے گروہ قریش محمہ (سَلَّ الْفَرِيمِ) نے تو ہر بات ہے اٹکار کردیا۔ بجز ہمارے دین برعیب لگانے اور ہمارے باب دادا کو گالیاں دینے اور ہمارے عقل مندوں کواحمق بنانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے جوتم دیکے رہے ہواور میں تو اب عہد کر لیتا ہوں کہ کل کوئی ایبا بڑا پتحرجس کو میں اٹھا سکوں لے کراس کے لئے بیٹھوں گا ( یہی الفاظ کیے ) یا اس کے مثل اور الفاظ کے۔ پھر جب وہ اپنی نماز کے سجدے میں ہوتو اس ہے اس کا سر پھوڑ دوں گا اس کے بعدخواہتم میری امدا و ہے دست بر داری کر ویا میری حمایت کر داور بن عبد مناف میرے ساتھ اس کے بعد جو جا ہیں سلوک کرلیں ۔انہوں نے کہا۔واللہ ہم تیری امداد ہے بھی بھی کسی قیمت پر بھی دست بر داری نہ کریں کے توجوجا ہے کر۔ پھر جب مبح ہوئی ابوجہل نے ایک پھر ویبا ہی لیا۔جبیبا کہ اس نے کہا تھا۔اوررسول اللہ مَنَا يَنْكِمُ كَا كُمّات مِن مِيضًار بااورمن سوري برص طرح رسول التدمن يَنْكُمْ نكلاكرت تنفي نكلے اور جب تك رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مِنْ عَنْ وَآپِ كَا قبله شام كَي جانب تقالي جب آپ نماز پڑھتے تو ركن يمانى اور جمراسود كے ورمیان نماز پڑھا کرتے تھے اور کعبۃ اللہ اپنے اور شام کے درمیان کر لیتے ہیں رسول اللہ مثالی تیز ہم نماز پڑھنے كے لئے كھڑ ہے ہو محتے اور قريش بھى صبح سورے اپنى مجلسوں ميں انتظار كرتے آ بيٹھے كدا بوجهل كيا كرنے والا ہے۔ جب رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ جب آپ ہے قریب ہوا تو اس حالت ہے لوٹا کہ اعضا یاش پاش چبرے کا رنگ سیاہ ہیبت ز دہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پھر ہی پرشل تھے حتیٰ کہ اس نے پھرا ہے ہاتھ سے بھینک دیا اور قریش کے لوگ اس کے یاس آ کھڑے ہوئے اور اس ہے کہا۔اے ابوالحکم تجھے کیا ہو گیا اس نے کہا کہ بیں اس کے پاس جا کھڑ ہوا کہ اس کے ساتھ میں وہ سلوک کروں جوتم ہے کل رات کہہ چکا تھا اور جب میں اس کے نز دیک ہوا تو ایک اونٹ اس کے اور میرے درمیان حائل ہو گیا واللہ میں نے اس کے ڈیل ڈول کا ساکوئی ڈیل ڈول دیکھا اور نہ اس کی گردن کی سی کوئی گردن اور نہاس کے سے کسی اونٹ کے بھی دانت ویکھے اس نے مجھے کھانے کا ارادہ کیا۔ ا بن ایخی نے کہا کہ مجھے سے بعضوں نے ذکر کیا رسول الله مُنْالِّيْنِ نے فر ما یا کہ وہ جبرتیل علیہ السلام تصاكروه ماس تا تووه ال كو بكر ليتـ



### قرآن پرافتر اپردازی میں نضر بن الحارث کی حالت

پھر جب ابوجہل نے بیہ بات ان سے کہی تو نضر بن الحارث بن کلد ۃ ابن علقمہ بن عبد مناف بن عبدالدار بن تصی اٹھ کھڑا ہوا۔

ابن ایخل نے کہا کہ بعض نے اسے العضر بن الحرث بن علقہ بن کلد ۃ ابن عبد مناف کہا ہے۔ ابن آتحق نے کہا کہ پھراس نے کہااے گروہ قریش والقدتمہارے آ گےایک بڑاا ہم معاملہ پیش ہے۔ تمہارے پاس اس کے مقابلے کے لئے اب کوئی تربیز ہیں ہے محد ( منگاتین کی تم میں بیرحالت تھی کہ وہ ایک نو عمرلڑ کا تھاتم سب میں زیادہ پسند بیرہ اور گفتگو کے لحاظ ہے تم سب میں زیادہ سیاتم سب میں زیادہ امانت دار یباں تک کہتم نے اس کی زلفوں میں بڑھا ہے ہے آٹار دیکھے اور وہ تمہارے یاس ایک چیز لایا تو تم نے اس کو جادوگر بنا دیا نہیں واللہ وہ جا دوگر نہیں۔ہم نے جا دوگروں کی جماڑ پھونک اور تعویز گنڈے دیکھے ہیں۔تم نے کہددیا کہ وہ کا بن ہے نبیں واللہ وہ کا بمن نبیل۔ ہم نے کا ہنوں کی حرکتیں دیکھی ہیں اور ان کی قافیہ ہائی سی ہے۔تم نے کہ دیا کہ وہ شاعر ہے۔نہیں واللہ۔ وہ شاعرنہیں۔ہم نے شعر دیکھے ہیں۔اور اس کی تمام قتمیں ہزج ورجز'سنی ہیں۔تم نے کہ دیا کہ وہ دیوانہ ہے۔نہیں واللہ وہ دیوانہیں۔ہم نے دیوانگی بھی دیکھی ہے نہ وہ اختتاتی حالت ہےاور نہ دیوا تکی کی بے سرویا گفتگو ہے نہ جنونی ہنریان۔اے گروہ قریش تم اپنی حالت برغور کر لو۔ واللّٰدتمہارے سامنے ایک مہتم بالشان معاملہ پیش ہے۔ اور النصر بن الحارث شیاطین قریش میں سے تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جورسول اللہ مُثَالِثَیْمَ کوایڈ اویتا اور آپ کی دشمنی پر جما ہوا تھا۔ (یا آپ کے لئے دشمنی کے نیج بو یا کرتا ) اور وہ مقام جیرہ کوبھی گیا تھا اور و ہاں امرانی با دشاہوں کے واقعات اور ستم واسفندیار کے حالات کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔اور جب رسول اللّٰهُ مَا کَاللّٰهُ اللّٰمِ کُلِّس مِی تشریف فر ما ہوتے اوراس میں اپنی قو م کواللّٰہ کی یا دولاتے اوران کوان سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی ان آفتوں ہے ڈراتے جوان پرعذاب البی کی وجہ ہے نازل ہوئیں تو آپ کے اٹھ کر چلے جانے کے بعد آپ کی جگہ پر بیٹے جاتا۔اور کہتا اے گروہ قریش واللہ میں اس سے بہتر باتمیں بیان کرنے والا ہول۔پس میرے یاس آؤ میں تم سے اس کی باتوں سے بہتر باتیں بیان کرتا ہوں۔اورابرانی با دشاہوں اور رستم واسفندیار کے قصے ان سے بیان کرتا اور پھر کہتا (بتاؤ تو) کون سی یات محمد (مَنْ النَّالِمُ )نے مجھے ہے بہتر بیان کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے جو با نئی معلوم ہوئی ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ بہی وہ مخص ہے جس نے کہا تھا'' مسانزل مثل ماانزل الله'' میں بھی قریب میں ویسا ہی کلام اتاروں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ ابن

الحق نے کہا کہ مجھے جو ہاتیں معلوم ہوئی ہیں ان میں بیہ بات بھی ہے کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ اس کے متعلق قرآن کی آٹھ آ بیتیں نازل ہوئی ہیں۔اللہ عزوجل کا بیارشاد:

﴿ إِذَا تُتَّلِّي عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِينَ ﴾

''جب ہماری آینیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کے قصے ہیں اور جہاں جہاں قرآن میں اساطیر کالفظ ہے وہ سب اس کے متعلق ہیں''۔



پھر جب النظر بن الحارث نے ان ہے ایسا کہا تو ان لوگوں نے اس کواور اس کے ساتھ عقبہ بن الی معیط کو یہود کے علاء کے بیاس مدیندروا نہ کیا اور ان دونوں سے کہددیا کہ یہود کے عالموں ہےتم دونوں محمر ( مَنَا يَتُونُمُ) كِمتعلق بوجِهوا وراس كے حالات ان ہے بيان كرو۔اوراس كى باتبس ان كوسنا ؤ كيونكہ وہ لوگ اگلی کتاب والے ہیں۔اوران کے پاس انبیا کا ایساعلم ہے جو ہمارے پاس نہیں۔پس وہ دونوں نکلے اور مدینہ مہنچ۔اوریہود کے عالمول ہے رسول الله منافیز کے متعلق دریا فت کیا۔انہیں آپ کے حالات اور آپ کی بعض با تنمی سنائمیں اور ان ہے کہا کہتم لوگ اہل تو را ۃ ہوہم تمہارے پاس اس لئے آئے ہیں کہ ہمیں ہمار ہے اس ساتھی کے متعلق کچھ باتیں بتاؤ تو ان سے یہود کے عالموں نے کہا کہ اس مخص سے تین چیزوں کے متعلق دریا فت کرو جو ہم تنہیں بتا دیتے ہیں۔ پس اگر ان تینوں چیز دں کی اس نے خبر دی تو وہ ( خدا کی جانب ہے) بھیجا ہوا نی ہے۔اوراگراس نے ایبانہ کیا تو (سمجھلوکہ) وہ باتیں بنانے والافخض ہے۔اوراس کے متعلق تم جو جا ہورائے قائم کرلو۔اس ہے چندنو جوانوں کے متعلق دریا فت کروجو پہلے زیانہ میں چلے گئے تھے۔ یا (غائب ہو گئے تھے ) کہان کا کیا واقعہ تھا کیونکہ ان کا ایک عجیب واقعہ ہےاوراس ہے اس مخفل کے متعلق دریافت کرو جو بزا گھومنے والا یا بڑا سیاح تھا جس کی زمین کےمشر تی حصوں اورمغربی حصوں تک رسائی ہو چکی تھی۔ کہاس کا اہم واقعہ کیا تھا۔اوراس ہےروح کے متعلق پوچھو کہاس کی ماہیت کیا ہے پھراگر اس نے تہمیں ان چیزوں کے متعلق خبر دی تو اس کے پیروہوجاؤ کیونکہ بے شک وہ نبی ہےاورا گراس نے ایسا نہیں کیا تو وہ برا باتو نی ہے۔اس کے متعلق تنہیں جو مناسب معلوم ہو کر د۔ پھرالنضر بن الحارث اور عقبہ بن ا بی معیط بن عمر و بن امیة بن عبدشس بن عبدمنا ف بن قصی دونوں مکہ کی جانب چلے اور قریش کے یاس مکہ پہنچے گئے۔ پھران دونوں نے کہا۔ا ہے گروہ قریش! ہم تمہارے یاس تمہارے اور محمر مناتینا کم کے درمیانی تعلقات

ر ۲۰۲ کی جو این اشام ها هداوّل کی کی این اشام ها هداوّل کی کی این اشام ها هداوّل کی کی این اشام ها هداوّل کی کی

کے متعلق ایک قطعی فیصلہ لائے ہیں۔ ہمیں یہود کے عالموں نے بتایا ہے کہ ہم اس سے چند چیزوں کے متعلق پوچھیں جن کا انہوں نے ہمیں تھم دیا ہے پھراگراس نے ان کے متعلق خبردی تو وہ نبی ہاوراگراس نے ان کی خبرنہ دی تو وہ نرا با تو نی ہے۔ پس اس کے متعلق جو جا ہورائے قائم کرلو۔ پس وہ لوگ رسول التدمنا الله منا الله تھے اس کی خبرنہ دی تو وہ نرا با تو نی ہے۔ پس اس جو متعلق جو جا ہورائے تا کم کرلو۔ پس وہ لوگ رسول التدمنا الله تھے (یا یاس آئے اور کہا۔ اے محمد (منا الله تین کی ہمیں ان جو انوں کے متعلق بناؤ جو الگھ زمانہ میں چلے گئے تھے (یا غائب ہوگئے تھے) اور غائب ہوگئے تھے) اور غائب ہوگئے تھے) جن کا ایک جیب واقعہ تھا اور اس محفی کا حال بناؤ جو بڑا گھو منے والا (یا بڑا سیاح تھا) اور بین کے مشرقی حصوں اور مغربی حصوں تک پہنچ چکا تھا اور ہمیں روح کے متعلق خبر دو کہ اس کی ما ہیت کیا ہے۔ راوی نے کہا۔ رسول الله منا الله تا کی این سے فرمایا:

ود و و . اخبركم بمَا سَالَتُم عَنهُ غَدًّا.

''تم نے جن چیزوں کے متعلق دریافت کیا ہے ان کے متعلق بیں تہمیں کل خبردوں گا''۔

اور آپ نے استفاء نہیں کیا بعنی ان شاء اللہ نہیں فر مایا۔ لہذاوہ لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے۔

لوگوں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ فالقین اس کے بعد پندرہ روز تک الی حالت میں رہے کہ اس

کے متعلق آپ کی جانب اللہ کی طرف سے نہ کوئی وتی آئی نہ آپ کے پاس جبر ئیل آئے یہاں تک کہ مکہ والے فقتے پھیلانے گئے کہ محمد (منافیلی فی اس کے متعلق وہ پھینیس بتا تا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ شافیلی فی موقو فی نے جس چیز کا اس سے سوال کیا تھا اس کے متعلق وہ پھینیس بتا تا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ شافیلی کے اس سے وتی کی موقو فی نے آپ کو غمز دہ کر دیا اور آپ پر (بیابیا) گراں ہو گیا کہ مکہ والوں سے وتی کی (نسبت)

کوئی گفتگو نہ فر ماتے ہتے اس کے بعد اللہ عزوج ل کے پاس سے جبرئیل آپ کے پاس سورہ اصحاب کہف کے کر آئے جس میں ان پر آپ کے غمز وہ ہونے کے متعلق اللہ کی جانب سے تنبیہ بھی تھی۔ اور جن نو جوانوں اور سیاح اور روح کے متعلق اللہ کی خبر ہی بھی تھیں۔

ابن الخق نے کہا کہ مجھ سے بعض نے بیان کیا ہے کہ جبر نیل آئے تورسول اللہ طُلُقَةِ کہا ہے جبر نیل آ ہے تورسول اللہ طُلُقَةِ کہا ہے جبر نیل آ ہونے لگی تو آ پ سے جبر نیل نے کہا۔
﴿ وَمَا نَتَنَوّْ لُو اللّٰهِ بِاللّٰهِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ آيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾

'' ہم (ویر سے ) نہیں اور تے گرآ پ کے پروردگار کے تھم سے جو پچھ جا دے سامنے اور جو پچھ ہور ہے ہو ہو اس کے اس کی ملک ہے''۔

ہورے بیچھے اور جو پچھان کے درمیان ہے وہ (سب) اس کی ملک ہے''۔

(سباس کے اختیار میں ہے اس کے حکم کے بغیر ہم کوئی کام کیے کر سکتے ہیں ) اور آپ کا پرور دگار بھول جانے والا تونہیں (پھر آپ کوالیم بر گمانی کیوں ہوئی )۔ پھراللہ تبارک و تعالی نے سور ق کی ابتدا اپنی تعریف ہے فر مائی اور اپنے رسول کی نبوت کا ذکر فر مایا کیونکہ انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا تھا۔ پس فر مایا:

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ ﴾

''تمام تعریف ای اللہ کے لئے ہے جس نے اُپے بندہ (محمر کُلِیَّیْلِم) پر کتاب نازل فرما کی''۔ عبد سے اللہ تعالیٰ کی مرادمحمہ کُلِیُّیْلِم ہیں کہ تو میری جانب سے بھیجا ہوا ہے یعنی بیشوت ہے اس کا جو انہوں نے تیری نبوت کے متعلق بعض با تو ل کے متعلق سوال کیا تھا۔

﴿ وَلَوْ يَجْعَلُ لَّهُ عِوْجًا تَوْمًا ﴾

"اس كوثيرُ هانبيس بنايا (بلكه)سيدهااورمعتدل بنايا يعنى ايسامعتدل كه جس ميس اختلاف نبيس" \_ ﴿ لِيُكْذِيدَ بِأَسَّا شَدِيدًا مِنْ لَكُونُه ﴾

" تا كه وه (بنده) ڈرائے شخت خوف ہے (جو)اس كى جانب ہے (آنے والا ہے بينى اس كى فورى سزا ہے دنيا بيل اور در دناك عذاب ہے جوآخرة بيل ہونے والا ہے۔ جس نے تخفے رسول بناكر بھيجا"۔
﴿ وَيُبَشِّدُ الْعُوْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ ٱجْرًا حَسَنًا مَّا كِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ﴾

" اور تاكہ وہ (بندہ) خوش خبرى سنائے ان ايما نداروں كو جواجھے كام كررہے ہيں كہ ان كے لئے ايك بڑا اجھا بدلہ ہے جس ميں وہ بميشہ بميشہ رہيں گئے۔

لیعنی وہ (ایسے) دائمی مکان (ہیں) جس میں وہ مریں گے نہیں جن لوگوں نے ان چیز وں کوسچا جانا۔ جن کوتو ان کے پاس لایا اور وہ چیزیں بھی انہیں میں کی ہیں جن کوان کے غیروں نے جھٹلایا اور جن اعمال کا تو نے انہیں تھم دیا انہوں نے اس پڑمل کیا۔

﴿ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًّا ﴾

لے میری جھی شاق تا ہے کہ اس سے مراد ان لوگوں کا ڈرانا ہے جنہوں نے عیسیٰ علینظ یا عزیر علینظ کو خدا کا بیٹا بنار کھا تھا لیکن ولد ا صاحب کتاب اس سے فرشتے مراد لے رہے ہیں۔ اگر چہولد کے لفظ سے اولا وذکور واناٹ دونوں مراد ہو سکتے ہیں لیکن ولد ا کی تنوین جو تنگیر کے لئے ہے اور جس سے وحدت غیر متعینہ مراد ہوتی ہے اس کو کیا کیا جائے گا۔ شاید صاحب کتاب نے اس سے عیسیٰ علینظ یا عزیر علینظ کا مراد ہوتا اس لئے نہیں خیال کیا کہ یہ سورہ کی ہے اور اس کے نخاطب مکہ کے مشرکین ہی ہو سکتے ہیں۔ ہیں ۔ ہیں کہوں گا کہ کیوں اس سے اس قوم کے افراد مراد نہیں ہو سکتے جن تک قرآن مجید کی تبیغ ہو چکی تھی ۔ جن میں وہ علی ہیں جب گار چہذیا وہ یہود بھی شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے قریش مکہ کو مذکورہ ہا یا سوالات سکھ نے تھے وغیرہ ۔ اور خود مکہ معظمہ ہیں بھی آئر چہذیا وہ تعداد ہیں نہ ہول لیکن کچھ نہ کچھ افراد یہود و نصاری موجود تھے ہی ۔ (احم محمودی) ''اورتا کہوہ (بندہ) ڈرائے ان لوگوں کوجنہوں نے کہددیا کہ اللہ نے ایک لڑکا بنالیا ہے۔ یعنی قریش کوان کے اس قول کے متعلق کہ ہم تو فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں جواللہ کی بیٹیاں ہیں۔

﴿ مَالَّهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِأَبَانِهِمْ ﴾

'' ندانہیں اس کے متعکق کوئی علم ہے ندان کے ہاپ دادا کوجن سے عبیحد گی اوران کے دین کو عیب نگانا بیلوگ بہت بڑی ہات مجھ رہے ہیں''۔

﴿ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾

''جوبات ان کی زبانوں ہے نکل رہی وہ بری (خطرناک) ہے''۔

یعنی ان کار کہنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

﴿ إِنْ يَتُولُونَ إِلَّا كَنِهًا ﴾ "جموث كسوايدُوك كهيس كت مين"

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ (يَا مُحَمَّدُ) عَلَى آثَارِ هِمْ إِنْ لَكُمْ يُوْمِنُواْ بِهِذَا الْحَدِيثِ اَسَغًا ﴾ '' (اے محمر اَلْ فَيْنَامُ) اگر بيلوگ اس بهت پرايمان مُدلا ئين تو شايدتوان کے بيچھے کر ھاکڑ ھے کے اپنی جان کو ہلا کت میں ڈال دینے والا ہے'۔

یعنی آپ کی ان پڑم خواری کے سبب سے کہ وہ موقع چلا گیا جس کی آپ ان سے امیدر کھتے تھے۔ لیعنی ایبانہ سیجئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ الوعبیدہ نے جو ہاتیں جھے ہیان کیں ان میں ریبھی بیان کیا کہ'' ہانع'' کے معن'' مملک'' کے ہیں۔ ذوالرمة نے کہاہے۔

اور بیشعراس کے قصیدے کا ہے اور باخع کی جمع کی جمع باخعون اور نخعة دونوں آتی ہیں۔ اور عرب کہتے ہیں 'قد بخعت له نصحی و نفسی ای جهدت له'' میں نے اس کے لئے اپنی تھیجت اور اپنی جان برباد کردی یعنی اس کے لئے بہت کوشش کی۔

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْارْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً ﴾

''جُوچِیزیں زمین پر ہیں ہم نے ان کواس کے لئے زینت بنائی ہے تا کہلوگوں کوآ زما نمیں کہان میں عمل کے لئاظ سے کون بہترین ہے''۔ ابن آئی نے کہا بین ان میں کون میرے تھم کوزیادہ بجالانے والا ہے اور فرماں برداری کے کام کون زیادہ کرنے والا ہے۔

﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴾

" بے شک جو پچھاس پر ہے ہم اس کو ضرور گرداور پارہ پارہ کردیں گئے'۔

اس پر ہے مرادز مین پر ہے اور جو پکھاس پر ہے فنا ہو جانے والا اور باتی ندر ہے والا ہے۔ اور بیکہ سب کے پلٹ کرآنے کا مقام میری ہی جانب ہے۔ پس میں ہر مخض کواس کے کام کی جزادوں گا۔ لہذا آپ مخواری نہ کریں اور آپ جو پکھاس میں ویکھتے اور شنتے ہیں وہ آپ کے تم کے سبب نہ ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ الصعید کے معنی الارض کے ہیں۔اوراس کی جمع صعد ہے <mark>ذو الو مۃنے ایک</mark> رن کے بیجے کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔

ہرن کے بچے کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔ گانّہ بِالصَّحٰی تَرْمِی الصَّعِیْدَ بِهِ دَبّابَهٔ فِی عِظامِ الرَّاسِ خُرْطُوْمُ گویاسر کی ہڈیوں میں سرایت کرجائے والی شراب اس کودن چڑھے زمین پرڈال دیتی ہے۔ اس شعراس کے ایک تصیدے کا ہے۔ اور صعید کے معنی راتے کے بھی ہیں۔ چنا نچہ حدیث میں آیا ہے۔ اینا کُمْ وَ الْفُعُوْدَ عَلَی الصَّعُدَاتِ. ''اپْ آپ کوراستوں پر بیٹھے ہے بچاؤ''۔

جس میں صعدات سے مراد رائے ہیں اور''البحرز کے معنی اس زمین کے ہیں جو کسی دانے کو ہیں اگاتی اس کی جمع اجواز ہے سنة جوز اور سنون اجراز۔وہ سال جن میں بارش نہ ہواور قحط خشکی اور شدت ہو دوالرمة نے ایک اونٹ کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔

طَوَى النَّحْزُ وَالْآبُرَازُ مَافِي بُطُونِهَا فَمَا بَقِيَتْ إِلَّا الضُّلُوعُ الْجُرَا شِعُ

ا صعید کے معنی صاحب کتاب نے زیمن کے بتائے ہیں اور جوز کے معنی بجرزیمن کے بے شہان معنی ہی بھی بیالفاظ استعال ہوتے ہیں۔ جنہیں ہیں نے آیت شریف کے ترجے ہی استعال ہوتے ہیں۔ جنہیں ہیں نے آیت شریف کے ترجے ہی افتیار کیا ہے۔ صعید کے معنی گردو خوار کے بھی ہیں۔ راغب اصفہائی لکھتے ہیں و قال بعضهم الصعید یقال للغبار الذی یصعد می الصعود و لهذا لا بدللتیمم ان یعلق بیدہ غبار وقوله کانما یصعد فی السماء ای یتصعد۔ وقال واصله من الصعود و هو الدهاب الی الا مکنة المرتفعة کالخروج من البصرة الی نجدوالی الحجاز۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صعید غبار کو کہا جا تا ہے۔ جواو پر پڑھتا ہے۔ اور صعید صعود الی نحدوالی الحجاز۔ بعض کرنے والے کے مروری ہے کہا جا تا ہے۔ جواو پر پڑھتا ہے۔ اور صعید صعود الی نشتی ہے۔ اور ای لئے تیم کرنے والے کے کے ضروری ہے کہا تا ہے۔ جواو پر پڑھتا ہے۔ اور صعید صعود الی فیصموا صعیدا طیبا۔ کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہا کہا تصدر کو الی کا معمود کی بیار سے خوا یہ کا نصور کو کانما یصعد کی السماء کے معنی بھی یتصعد کے ہیں۔

(مہمیز کی) چین اور بنجر زمینوں نے ( یعنی ہے آ ب وگیاہ میدانوں کے سفروں نے ) اس کے پیٹ میں کی تمام چیز وں کو لپیٹ دیا ہے۔ پس بجز انجرے ہوئے سینہ کی ہڈیوں کے پچھ باتی نہیں رہا ہے۔ میشعراس کے ایک تصیدے کا ہے۔

ابن آنخق نے کہا کہاس کے بعداللہ تعالیٰ نے ان قصوں کی خبر دینے کی طرف توجہ فر مائی جس کوانہوں نے چندنو جوانوں کی حالت کے متعلق دریا فت کیا تھالہٰ ذا فر مایا:

﴿ اَمْرُ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَهُفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾ ''(اے مخاطب) كيا تونے يہ مجھ ليا ہے كہ اصحاب كہف ورقيم جمارى آيتوں ميں سے تعجب كے قابل ہے''۔

لیعنی میری آیتیں جن کومیں نے اپنے بندوں پر اپنی جبتیں بنار کھی ہیں۔ان میں ان ہے بھی زیادہ عجیب ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ رقیم وہ نوشتہ ہے جس میں ان کے حالات لکھے گئے تھے۔اس کی جمع رقم ہے۔

= گویا کہ وہ آسان پر چڑھ رہا ہے۔ اور راغب اصغبانی ہی نے لکھا کہ اس کی اصل صعود ہی ہے۔ اور صعود کے معنی بلند مقاموں کی طرف جانے کے ہیں۔ جیسے بھرے ہے نکل کرنجہ و تجاز کی طرف جانا۔ انتھی ملحصا و قال الله تعالیٰ اذ تصعدون و لا تلو تون علی احد۔ اس وقت کو یا دکر و جب کہ تم بلند ہوں کی جانب چڑھے جاتے تھے اور کسی کوم کر بھی ندد یکھتے تھے۔ و قال الله تعالیٰ الیه یصعد الکلم الطیب۔ اچھی یا تیں اس کی جانب چڑھتی ہیں اور صعدات جو صدیث میں آیا ہے جس کے معنی راستے کے ہیں۔ اس کی وجر شمید ہیں بھی شاید گردوغیار کا اڑنا مدنظر ہو۔

جرز کے معنی بخرز بین کے بھی ہیں۔ لیکن اصل ہیں جرز کے معنی قطع کے ہیں چنا نچرا غب اصغبانی نے لکھا ہے۔
قال عزو جل صعیدا جوزا ای منقطع النبات من اصله۔ یعنی اس افظ کے معنی بخرز بین کے لینے بیں بھی اصلیت منقطع ہونے کی موجود ہے۔ اور صاحب تغییر روح المعانی نے آیہ ما بہالیمت کواگلی آئیوں سے مصل کرنے کے لئے بعضوں کا بی قوال کیا ۔
ہونے کی موجود ہے۔ اور صاحب تغییر روح المعانی نے آئی ما بالیمت کواگلی آئیوں سے مصل کرنے کے لئے بعضوں کا بی قوال کیا ۔
ہم نے زبین پر کی چیزوں کو زبین کے لئے زبین اس لئے بنایا ہے کہ انہیں آزما کیں اور کا فراوگ ہماری آئیوں کو چھوڈ کر اس جانب مشغول ہو گئے۔ اور ہما راشکر کرتا بھی بھلا ہی جملا ہی جائے ایمان کے فرافتیار کیا تو ہم نے بھی ان کی پرواند کی ۔ و انا لیجا علون اہدانہ م حرزا لا سیافکم کما افا لجا علون ما علیہا صعیدا جو دا۔ یعنی ہم ان کے جسمول کو تہاری گواروں کے لئے قبر بنادیں گے جسمول کو تہاری

غرض میں نے صعید اور جرز کے اصلی معنی کی رہ بہت رکھی ہے۔ اگر چدمہ حب کتاب نے جومعنی بتائے ہیں وہ مجمی ایک لحاظ سے قابل تسلیم ہیں ۔ لیکن اصلیت اصلیت ہے۔ اگر چہ دوسرے معنی محاور ۔ وغیرہ میں استعمال ہوئے ہیں۔ واللّٰہ اعلیم و علیمہ اتبے۔ (احمرمحودی)

العجاج نے کہاہے۔

وَ مُسْتَقَر الْمُصْحَفِ الْمَرْقُوم

اور لکھے ہوئے مفحف کی قرارگاہ کو (اس نے دیکھا) یہ بیت اس کے بحررجز قصیدے کی ہے۔

ابن آمخق نے کہا کہاس کے بارے میں اللہ تعالی نے فر مایا:

﴿ إِذْ أَوَى الْغِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَلًا فَضَرَبُنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَا هُمْ لِنَعْلَمَ أَثَّ الْحِزْبَيْنِ أَخْطَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى) نَحْنُ نَقُشَّ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ ﴾

''(اس وفت کو یا د کرو) جب چند نو جوانوں نے ایک غار کی جانب پناہ لی۔ پھر کہا۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اور ہمارے معالمے بیں ہمارے لئے سیدھی راہ پر خابت قدمی مہیا فرما۔ نو ہم نے اس درے بیں چند گنتی کے سالوں تک ان کے کا نوں پر تھپکیاں دیں۔ (یاان کے کا نوں پر پردہ ڈال دیا یعنی ہم نے انہیں بے خبر کردیا) پھر ہم نے ان کواٹھا کر کھڑا کیا تا کہ جانیں کہ اس مدت کو جس میں وہ رہان دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ گھر لینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا ہم واقعہ جھے جھے ہیان کرتے ہیں۔ یعنی جھے حالات۔

﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَّى ﴾

'' وہ چندنو جوان تھے جواپنے پروردگار پرایمان لائے تھے اور راست روی میں ہم نے انہیں اور بڑھا دیا تھا''۔

﴿ وَ رَيُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمُواتِ وَالْكَرْضِ لَنَ تَدْعُو مِنْ دُولِهِ إِلْهَا لَقَدُ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴾

''اورہم نے ان کے دلوں کومضبوط بنا دیا جب وہ (مستعد ہوکر) کھڑے ہو گئے۔تو انہوں نے کہا ہمارا پالنے والا تو وہ ہے جوز بین اور آسانوں کا پروردگار ہے۔اس کوچھوڑ کرہم کسی اور معبود سے ہرگز استدعانہ کریں گے اگرابیا کیا تو بے شبہہ ہم نے (حق سے) دور کی بات کہی''۔

یعنی انہوں نے میرے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کیا۔ جس طرح تم لوگوں نے میرے ساتھ الیبی چیزوں کوشر یک بنار کھا ہے جس کے متعلق تنہیں کو ئی علم نہیں ۔

ابن ہشام نے کہا کہ شطط کے معنی غلواور حق سے تجاوز کرنے کے بیل بن قبیس بن تعلیۃ میں کے اعثی

ئے کہا ہے۔

لَا يَنْتَهُوْنَ وَلَا يَنْهِى ذَوِى شَطِطٍ كَالطَّعْنِ يَذُهَبُ فِيْهِ الزَّيْتُ وَالْعُتُلُ حَلَّ يَنْتَهُوْنَ وَلَا يَنْهِى ذَوِى شَططٍ كَالطَّعْنِ يَذُهَبُ فِيْهِ الزَّيْنَ وَالْعُتُلُ حَلَّ سَيْحِي بِازْنِينَ رَبِيِّ اورانِينَ برچميوں كا ايبازِنم محى بازنبين ركھتا۔ جس مِين تيل اورفتيلہ دونوں غائب ہوجا كين۔

بیشعراس کے قصیدے کا ہے۔

﴿ هَولًا مِ قَوْمُنَا أَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَّولًا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلُطَانٍ بَين ﴾

'' ہماری قوم کی حالت رہے کہ انہوں نے اس (خدا) کو چھوڑ کر بہت کے معبود بنار کھے ہیں۔ وہ ان کے متعلق کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے''۔

ابن آخَلَ نَهُ اللّهِ كَنْ اللّهِ كَنِهًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلّا اللّهَ فَأُووْا إلى ﴿ فَمَنْ اَخْلَهُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَنِهًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلّا اللّهَ فَأُووْا إلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُلَكُمْ رَبَّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيّ وَلَهُ لَكُمْ مِنْ آمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَدُ عَنْ كَهْ مِنْ كَهْ مِنْ الْمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُووَةٍ طَلَعَتْ تَزَاوَدُ عَنْ كَهْمِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُووَةٍ مَنْ أَمْدُ فَيَ

' پس کون زیادہ ظالم ہے اس فخص ہے جس نے اللہ پرجھوٹے الزام نگائے اور جبتم نے ان سے اور ان چیزوں ہے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہیں کنارہ کشی کر لی ہے۔ تو کسی درے میں سر چھیا لو تمہارا پر وردگارا پی رحمت تمہارے لئے پھیلا دے گا۔ اور تمہارے لئے تمہارے کے تمہارے کا میں آسانی مہیں کردے گا۔ اور (اے مخاطب) تو دیکھے گا کہ جب سورج نکاتا ہے تو انہیں با کمی ان کے درے کو سیدھی جانب چھوڑ کر جھکتا ہوا چلا جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوا جا ہا تا ہے اور جب ڈوبتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوں ہیں ہا کمی حالی درے کے وسیع جھے جس ہیں ''۔

ابن ہشام نے کہا کہ تزاور کے معنی تمیل کے ہیں۔جوزور سے متعلق ہے یعنی کتر اتا ہے۔انحراف کرتا ہے۔امروُالقیس بن حجرنے کہا ہے۔

وَالِّنِي زَعِيْمٌ إِنْ رَجَعْتُ مُمَلَّكًا بِسَيْرٍ تَواى مِنْهُ الْفُرَائِقَ أَزُورَا مِنْ رَارَةُ مِ مِولِ مِحْنَارِ مِولِ ـ الرَّحِامُولِ تَوالِي رَفَّارِ بِالْوُلُولِ كَهُ خَطُوطُ رَسَالِ بَهِي اس رَفَّارِ عِلْ اللهِ مِنْ رَفَّارِ عِلْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ے کترائے (اور)اس رفتار کے اختیار کرنے سے حیلے حوالے کر ہے۔ بیشعراس کے ایک قصید ہے کا ہے۔ (ابوالز حف الکلیمی ایک شہر کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

جَابُ الْمُنَدُّى عَنْ هَوَانَا آزُورُ يُنْضِى الْمَطَايَا خِمْسُهُ الْعَشَنْزَرُ اللهَ الْمَطَايَا خِمْسُهُ الْعَشَنْزَرُ اللهُ ال

بددونوں بیتیں اس کے ایک بحررجز کے تصیدے کی ہیں۔

تقوضهم ذات الشمال كم عنى تجاوز هم وتتركهم عن شمالها \_ يعنى انبيس الى باكيل جانب چوژ كران سے آگے بڑھ جاتا ہے \_ ذوالرمة نے كہا ہے \_

اللی ظُعُنی یَقْیِرضْنَ اَقْوَازَ مُشْیر فی شِمَالًا وَعَنُ اَیْمَانِهِنَ الْفَوَادِسُ (میرامیلان ہے) ان ہودہ کے ہوئے اوٹوں کی جانب جوریت کے بوے بوے اور بلند شیاب نے اپنی باز وچھوڑ کر کتراتے چلے جاتے ہیں۔اوران کے سیدھے باز وجھی ریت کے شیلے ہوئے ہیں۔

اورب بیت اس کے ایک قعیدے کی ہے۔

الفجوۃ کے معنی السعة لیمنی کشادگی کے ہیں۔ اس کی جمع الفجاد ہے۔ شاعر نے کہا ہے۔
اکبست قو ملک مَخْوَاۃ وَمَنْقَصَة حَنْی آبِیْحُوا وَخَلُوا فَجُوۃ الدّادِ
تونے اپنی قوم کورسوائی اور عیب کا لباس پہنا دیا (لیمنی تو نے آئیس رسوا کر دیا) یہاں تک کہ ہر
مخص انہیں اپنے تقرف کے لئے جائز جھنے لگا۔ اور انہوں نے اپنے گھروں کے وسیع صحوں کو
چھوڑ دیا۔

﴿ ذَلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ ﴾ "وووالله كانشانول من ساكينشاني بياً-

لینی ان لوگوں پر جمت ٹابت کرنے کے لئے جو اہل کتاب میں سے ہیں اور ان کے بیر طالات جانتے ہیں اور جنہوں نے آپ کی نبوت کی سچائی کے دریا فٹ کرنے اور کفارنے جو خبر دی تھی اس کی تحقیق' سيرت ابن بشام الله صداة ل

کے لئے ان کا فروں کوان اصحاب کہف کے متعلق آپ سے ان سوالات کا تھا۔

﴿ مَنْ يَهِدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمَهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِكَلَّهُ وَلِيًّا مُّرْشِكًا وَّتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ وَكُلْبُهُمْ بِالسَّطْ فِراعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ﴾ \* جس کواللہ راہ پرلگا دے وہی ہدایت یا فتہ ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے ۔ تو تو اس کے لئے کوئی سر پرست اورکوئی را ہنما نہ یائے گائم لوگ انہیں جا گتا سمجھتے ہوجالا نکہ و وسور ہے ہیں۔ اورہم انہیں سیدھی اور بائیں (طرف) کو پلٹاتے رہتے ہیں۔اوران کا کتااہیے دونوں ہاتھ

مجمیلائے ہوئے محن میں یا چوکھٹ پر یا در وازے میں ہے''۔ این ہشام نے کہا۔الوصید کے معنی الباب لینی دروازے کے بیں عبسی نے جس کا نام عبیدین وہب تھا کہاہے۔

بِأَرْضِ فُلَاةٍ لَا يُسَدُّ وَصِيدُهَا عَلَى وَمَعْرُونِينَ بِهَا غَيْرُ مُنْكُر (بیرواقعہ) ایک ہے آب و گیاہ جنگل کا ہے جس کا دروازہ مجھ پر بندنہیں کیا جاتا ( یعنی وہاں جانے سے مجھے کوئی نہیں رو کتا ) اور جہاں میری نیکی مشہور ہے'۔

بربیت اس کے ابیات میں کی ہے۔

اور وَصِیْد کے معنی فناء لینی صحن کے بھی ہیں اس کی جمع وصّانِد اور وصّد اور وصّد ان اور اُصّد اور

﴿ لَوِاطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رَعْبًا (إِلَى قَوْلِهِ) قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِ هُمِ (اهل السلطان والملك منهم) لَنتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مُسْجِدًا - سَيَعُولُونَ ثَلْثَةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ (لا علم لهم) وَيَقُولُونَ سَبِعَةُ وَتُمِنُّهُمْ كُلْبُهُمْ قُلُ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِنَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ ۚ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً

''اگرتوانہیں او پر ہے دیکھے لے توان کے پاس ہے پیٹے پھیر کر بھاگ جائے گا اوران ہے رعب ز وہ ہوجائے گا (اس کے فرمان) جن لوگوں نے ان کے معاملوں پرغلبہ یالیا تھا انہوں نے کہا' ( تک )۔(اس ہے مرادان میں کے وہ لوگ ہیں جنہیں سلطنت وحکومت حاصل تھی ) ہم ان پر مسجد بنالیں گے۔ عنقریب بیلوگ کہیں گے کہ وہ تین ہیں اور ان میں چوتھا ان کا کتا ہے۔ اور (بعنی (بعض) کہیں گے کہ وہ پانچ ہیں اور ان کا چھٹا ان کا کتا ہے۔ بے دیمجے سنگ ہاری (بعنی انہیں اس کے متعلق ہجے علم نہیں ) اور کہیں گے کہ وہ سات ہیں۔ اور ان کا آ ٹھواں ان کا کتا ہے (اے نبی کہد دے میر اپر ور دگار ان کی تعدا دکوخوب جانتا ہے۔ انہیں چندلوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے انہیں جندلوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا ہیں تو ان سے بجز ظاہری بات چیت کے کوئی بحث نہ کر ۔ بعنی اپنی برتری جنانے کی کوشش نہ کر ۔ بعنی اپنی برتری جنانے کی کوشش نہ کر '۔

﴿ وَلاَ تُسْتَفَّتِ نِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾

''اور ندان کے ہارے میں ان لوگوں میں ہے کسی ہے پچھودریا دنت کر کیونکہ انہیں ان کے متعلق کوئی علم نہیں''۔

﴿ وَلاَ تَعُولَنَّ لِشَيْءِ إِنِّى فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا إِلَا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَاذَكُرُ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهُاءَ اللهُ وَاذَكُرُ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيدِينِ رَبِّي لِاَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴾

"اورانشا والله ( كم ) بغير برگز كسى چيز كے متعلق ( كيم ) نه كہنا كه بين اسے كل ضرور كروں گا۔
اور جب بھی تو (انشاء الله كہنا) بحول جائے تو (جب ياد آجائے) اپنے پروردگار كو ياد كر
لينى انشاء الله كه لے ) اور كه اميد بے كه ميرا پروردگاراس سے زيادہ تن سے قريب
داستے كى جانب ميرى رہنمائى فروائے گا"۔

لین ایسی چیز کی نسبت جس کے متعلق بیلوگ بچھ سے پوچیس ایسانہ کہنا جس طرح تونے (بغیرانشاء اللہ کیے کے) کہد دیا تھا کہ جس تہمیں اس کے متعلق کل خبر دوں گا۔ اور جب بھی تو بھول جائے تو اپ پروردگارکو یا دکرلیا کر۔ اور اللہ تعالی کے اراد سے کی صورتوں کواس سے علیحد ہ کردیا کراور بیہ کہد دیا کرا مید ہے کہ جس چیز کے متعلق تم نے جھے سوال کیا ہے۔ اس سے بہتر راہ ہدایت جھے میرا پروردگار بتا دے گا۔ کیونکہ تونہیں جانتا کہ اس معاطے میں میں کیا کرنے والا ہوں۔

﴿ وَلَبِئُوا فِي كَهْنِهِمْ ثَلْثَمِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوْا تِسْمًا ﴾

''(وہ کہیں گے کہ) وہ اپنے درے میں تین سوسال رہے اور انہوں نے اس پرنو کی زیادتی کی یعنی قریب میں وہ لوگ ایسا کہیں گے''۔

﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيَدُوا لَهُ غَيْبُ السَّمُواتِ وَالْكَرْضِ أَبْعِيرُ بِهِ وَ أَسْمِعُ مَالَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلَا يُسْرِكُ فِي مَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾

'' کہدوے۔ کہ اللہ اس (حالت یا مدت) کو زیادہ جانے والا ہے جس میں وہ لوگ رہے۔ آسانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں اس کی ملک ہیں وہ انہیں خوب دیکھتا سنتا ہے۔اس کے سوائے ان کا کوئی سر پرست نہیں ہے۔اور نداس کے تھم میں کوئی دخل دیتا ہے''۔ مدحہ سے مصرف

یعن جن چیزوں کے متعلق ان او گول نے تجھ سے پوچھا ہے ان بل سے کوئی چیز بھی اس سے فی نہیں ہے۔ اور اس سیاح شخص کی نسبت جن کے متعلق انہوں نے آپ سے پوچھا تھا فر مایا:

﴿ وَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي الْكَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا ﴾

''اورلوگ تجھ سے ذوالقرنین کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو کہہ دے ابھی میں تہہیں اس کا حال پڑھ کر سنا تا ہوں ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہر چیز کے ذریعے اس کو د بے متھے کہیں وہ ایک ذریعے کے چیھے ہولیا''۔

یہاں تک کدان کے حالات کو آخر تک فر مادیا اور ذوالقر نمین کے حالات یہ تھے کہ ان کو ایسی چیزیں دی گئی تھیں جو ان کے سواکسی کو نہیں دی گئیس اور انہیں وسیع اسباب دیے گئے تھے یہاں تک کہ وہ زبین کے مشرقی اور مغربی اور انہیں وسیع اسباب دیے گئے تھے یہاں تک کہ وہ زبین کر ان مشرقی اور مغربی رکھا جس کے رہنے والوں پر ان کا تسلط مذہو گیا ہو۔ جس سر زبین پر انہوں نے قدم رکھا اس کے رہنے والوں پر تسلط حاصل کر لیا یہاں تک کہ مشرق ومغرب کے ان مقاموں تک وہ پہنچ گئے جس کے بیجھے تلوق خدا میں سے کوئی چیز نہتی ۔

ابن اسطی نے کہا کہ مجھ سے حالات بیان کرنے والے ایک شخص نے عجمیوں سے ان علوم کی روایت بیان کی جن کو انہوں نے ورثے میں پایا تھا کہ ذوالقر نین مصر والوں میں کے ایک صاحب تھے جن کا نام مرزبان ابن مرزندالیونانی تھاجو یونان بن یافسہ بن نوح کی اولا دہیں سے تھے۔

ابن استحق نے کہا کہ مجھ سے تو ربن پزید نے خالد بن معدان الکلائی سے روایت بیان کی ہے اور وہ ایسے خض سے جنہوں نے رسول اللہ مظالی کے محبت پائی تھی کہ رسول اللہ مظالی کے متعلق پوچھا محیا تو آپ نے فرمایا:

ملك مسح الارض من تحتها بالاسباب.

لے سیملی نے ان کا نام مرز لی زائے معجمہ ہے اور ان کے والد کا مرذ تبدذ ال مفتوحہ سے نکھا ہے اور بہت پچھوا ختلا فات اس میں بتائے میں جوچا ہے تفصیل وہاں دیکھے۔(احمرمحودی) "وہ ایک ہادشاہ (یا فرشتہ) تھا) جس نے اسباب کے ذریعے زمین کوینچے ہے اس کی پیایش کی تھی یاز مین کوینچے سے چھوا تھا''۔

اور خالد نے بینجمی کہا کہ عمر بن الخطاب ٹیھٹونہ نے ایک شخص کو''اے ذوالقر نین'' پکارتے سنا تو فرمایا۔ یااللہ عیب پوشی!انبیاء کے نام رکھنے سے تم لوگوں کی تسلی نہ ہوئی کہتم نے زبروسی فرشتوں کے بھی نام رکھ لئے۔ ب

ابن آئی نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت میں ان میں سے کوئی بات تھی نہ معلوم رسول اللہ مُن اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ

ابن اتحق نے کہا کہ ابن عباس کی روایت جھ سے بیان کی گئی ہے کہ جب رسول الله ظاہر کا ہم یہ تشریف لائے تو یہود کے عالموں نے کہا۔اے جمد کیا تم نے اپنے کلام'' بجر تھوڑے سے علم کے دیا بی کیا گیا ہے'' پر غور بھی کیا ہے۔اس سے تمہا را روئے خن ہماری جانب ہے یا اپنی قوم کی بنب فرمایا کلا ایسانہیں ہے۔(یعنی میراروئے خن نہ خاص تمہاری جانب ہے نہ خاص اپنی قوم کی جانب بلکہ عام ہے ) انہوں نے کہا تم اس کتاب میں جو تمہارے پاس آئی ہے پڑھتے ہو کہ'' ہمیں قورات دی گئی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے''۔قورسول الله مُن اللہ علی نے فرمایا:

إِنَّهَا فِي عِلْمِ اللَّهِ قَلِيلٌ وَعِنْدَكُمْ فِي ذَلِكَ مَا يَكُفِيكُمْ لَوْ آقَمْتُمُوْهُ.

''الله كِعلم (كے مقالبے) ميں تو وہ بھی تھوڑی ہی ہے اور تہارے پاس اس ميں سے صرف ای قدر ہے جوتہارے لئے كافی ہواگرتم نے اس كوسيد ھار كھايا اس پر بيٹنگی كى''۔

(ابن آمخق نے ) کہا۔ پس الند تعالیٰ نے اس کے متعلق جوانہوں نے آپ سے دریافت کیا تھا آپ رنازل فرمایا:

﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمْ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَفْدِم سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتُ كُلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ﴾

'' درخت کی شم میں ہے جو جو چیز زمین میں ہے اگر دو (سب چیزیں) قلم بن جا کیں ادر سمندر
اس کے لئے روشنائی اور اس کے بعد اور سات مندر (اس مداد کی امداد کے لئے) ہوں
تو (بھی) اللہ تعالیٰ کی ہا تیم شم نہ ہوں ہے شک اللہ بڑے غلبے والا اور حکمت والا ہے'۔
یعن تو رات بھی اس خدائی (وسیع) علم میں کا ایک حصہ ہے۔

ابن اتخی نے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ سے جو اپنے فائدے کے لئے مطالبے کئے ہے کہ پہاڑوں کو چلا یا جائے یاز مین کونکڑے کو سے اور گزر پہاڑوں کو چلا یا جائے یاز مین کونکڑے ککڑے کر دیا جائے یا ان کے باپ دا دا میں سے جولوگ مر پچکے اور گزر کچکے ہیں انہیں زندہ کیا جائے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے آپ پر (بیرآیت) نازل فرمائی ·

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُهِرَتُ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتُ بِهِ الْكَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلُ لِلَّهِ الْاَمُورُ جَبِيْمًا ﴾

''اگر کوئی قرآن ایبا ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا گیا ہوتا یا اس کے ذریعے سے زمین کے کھڑ ہے گئے ہوتے یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کرائی گئی ہوتی (تو اس قرآن سے بھی ایسے تمام کام لئے جاتے لیکن معاملہ ایبانہیں ہے) بلکہ حکومت سب کی سب اللہ (بی) کی ہے''۔
اللہ (بی) کی ہے''۔

لین ان میں سے کوئی بات (بھی) نہیں ہوسکتی جب تک میں نہ چا ہوں۔ ان لوگوں نے آپ کی ذات کے لئے بعث ان میں سے کوئی بات (بھی) نہیں ہوسکتی جب تک میں نہ چا ہوں۔ ان لوگوں نے آپ کی ذات کے لئے بعث چیزوں کے حاصل کر لینے کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے لئے باعثات۔ محلات اور خزانے حاصل کرلیں اور اپنے ساتھ ایک فرشتے کولائیں کہ آپ جو پھی کہیں وہ آپ کی تقمد بی کرے اور آپ کی مدافعت کرے تو اللہ تعالی نے ان کے اقوال آپ برنازل فرمائے:

﴿ وَ قَالُوْا مَا لِهِٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشَى فِي الْاَسُواقِ لَوْلَا الْزِلَ اللَّهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَ وَ قَالَ الظَّالِمُونَ اللَّهِ مَلَكُ فَيَكُونَ اللَّهِ مَنَا وَ قَالَ الظَّالِمُونَ النَّ تَتَبِعُونَ اللَّهُ مَعَ وَ قَالَ الظَّالِمُونَ النَّ تَتَبِعُونَ اللَّهُ مَعَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ قَالَ الظَّالِمُونَ النَّ تَتَبَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا مِنْ اللَّهُ عَلَا مَا عَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَى اللَّهُ عَلَيْلُا اللَّهُ عَلَيْهُ وَا مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

"اورانہوں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ کھا تا ہے اور بازاروں میں چاتا پھرتا ہے اس کی جانب کوئی فرشتہ کیوں نہ اتا را گیا کہ وہ اس کے ساتھ (لوگوں کو) ڈرانے والا ہوتا یا اس کی جانب کوئی فرزانہ ڈال دیا جاتا یا اس کے لئے کوئی باغ ہوتا کہ دہ اس میں سے کھاتا اور فالموں نے تو کہ دیا کہ دیا گیا گا اور خالموں نے تو کہ دیا کہ (لوگو!) تم تو ایک سحرز دہ مخض کی پیروی کرتے ہو۔ و کھے تو! انہوں نے

تیرے لئے کیسی کیسی مثالیں ویں۔ پھروہ ایسے گمراہ ہوئے کہ کسی راہ (پر چلئے) کی وہ سکت نہیں رکھتے۔ برکت والی ہے وہ ذات جواگر چاہے تواس ہے بہت اچھی چیزیں تیرے لئے مہیا کردئے'۔ لیعنی ایسے بہترین حالات مہیا کر دیے جو بازاروں میں چلئے اور معاش تلاش کرنے اور اان باغوں ہے جن کے بیٹچے سے نہریں بہتی ہوں اور تیرے لئے محلات بنا دینے سے بہتر ہوں اور آپ پراسی بارے میں ان کاریر تول نازل فرمایا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ يَمْشُوْنَ فِي الْكَسُواقِ وَ جَعَلْنَا يَغْضَكُمُ لِبَغْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُوْنَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴾

'' ہم نے بچھ نے پہلے رسولوں کونہیں بھیجا گمروہ بھی کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلا پھرا کرتے تضاور ہم نے تم میں کے بعضوں کو بعضوں کے لئے بلا بنا دیا ہے کیاتم (ہماری بنائی ہوئی اس بلا یر) صبر کرو مے ۔ تمہارا پروردگارتو دیکھنے والا ہے ہی''۔

۔ یعنی میں نے تم میں کے بعض کو بعضوں کے لئے بلااس لئے بنایا ہے کہتم صبر کروا دراگر میں جا ہتا کہ تمام دنیا کواینے رسولوں کے ساتھ ایسا کر دوں کہ وہ مخالفت نہ کریں تو کر دیتا۔

اورعبدالله بن الى اميد نے جو كہا تھا اس كے متعلق آپ پر (يد) نازل فرمايا:

﴿ وَ قَالُوا لَنَ تُومِنَ لَكَ حَتَّى تَغُجُرَلْنَا مِنَ الْكَرْضِ يَنْبُوعًا اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ
فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَخِلَالَهَا تَغُجِيرًا أَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زُعَمُّتُ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللهِ وَالْمَلَائِكَةِ
قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخُرِفٍ أَوْ تَرُقَى فِي السَّمَاءِ وَ لَنْ تُومِنَ لِرُقِبِكَ حَتَّى تُعَرِّلَ عَلَيْنَا كِمَا نَقُرُونَ قُلُ سُبْحَانَ رَبِّي هَلُ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾

''اورانہوں نے کہا کہ ہم تو تھے پر ہرگز ایمان شالا کیں گے بیہاں تک کہ تو ہمارے لئے زمین میں سے چشے جاری کروے یا تیرے لئے تھجوروں اورانگوروں کا کوئی باغ ہواور پھرتو اس میں بہت سے چشے بہا دے یا جس طرح تو نے دعویٰ کیا ہے آسان کو کمڑے کرکے (بطور عذاب کے) ہم پرگرا دے یا جس طرح تو نے دعویٰ کیا ہے آسان کو کمڑے کر کے (بطور عذاب کے) ہم پرگرا دے یا تیرے لئے کوئی سنہری مکان بن جائے یا تو آسان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے پر ہرگز ایمان شالا کیل سنہری مکان بن جائے کہ تو ہم پرایک کتاب اتار لائے کہ ہم اسے پڑھیں ۔ تو کہددے کہ میرا پروردگار تو (ہرتنم بی جوری سے) پاک ہے (وہ جو جائے کہ سکتا ہے گر) کیا میں بشر اور رسول کے سوا کے کو اور کہ ہوں ) ہوں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ بنبوع اس پانی کو کہتے ہیں جوز بین وغیرہ سے البے اور اس کی جمع بنابیع ہے۔ابن ہرمۃ نے جس کا نام ابراہیم بن عبدالغمر ک ہے کہا ہے۔

وَإِذَا هَرَفَتَ بِكُلِ دَارٍ عَبْرَةً أَنْ نُوِكَ الشَّنُونُ وَدَمْعُكَ الْيَنْبُوعُ وَاذَا لَيْنَبُوعُ عُلَا الْيَنْبُوعُ عُبْرَةً اللَّهُ مُولَ كَا لَا اللَّهُ مُولَ كَا لَا اللَّهُ مُولَ كَا لَا اللَّهُ مُولَ كَا اللَّهُ مُولَ كَا اللَّهُ مُولَ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولَ كَا اللَّهُ مُولَ كَا اللَّهُ اللَّهُ مُولَ كَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْمُولِلِي اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ

یہ بیت اس کے ایک تعمیدے بی کی ہے اور کسف کے معنی عذاب کے فکڑوں کے ہیں اس کا واحد کسفہ ہے۔ سدرہ اور سدر کی طرح اور وہ کسف کا واحد بھی ہے اور قبیل کے وہی معنی ہیں جو مقابلہ کے ہیں۔ مقابلہ و معامنہ ایک ہی معنی بین ہو مقابلہ ایک ہیں۔ مقابلہ و معامنہ ایک ہی معنی بین ہو'' یا تو پہم الفذاب فجرگا'' کے ہیں۔ یعنی عیا تا آ تکھوں کے سامنے۔ رو برو۔ ابوعبیدہ نے اعثی بن قیس بن تقابد کا پیشعر جھے بنایا۔

میں میں تم سے کہ میں جیٹی تبورو ا بیم ٹیلھا کھٹو نے اور کسف کے سے (سلوک) کے اہل بن میں تم سے کے کرنے میں چیٹی قدی کرتا ہوں تا کہ تم بھی ای کے سے (سلوک) کے اہل بن

یعی ملے کے لئے تیارہ وجاؤجس طرح حالمہ کی چی پہارے وقت اس کی قابلہ اس کے لئے آسانی ہیدا کردیتی ہے۔ قابلہ کوائی لئے قابلہ کہا جاتا ہے کہ وہ حالمہ کے روبر وہ وتی ہے یااس لئے کہ وہ اس کے بیجی کفیل اور ضامن ہوتی ہے۔ اور بیب اس کے ایک تصیدے کی ہے۔ اور قبیل کے معنی جماعت کے بھی بیس۔ جس کی جع قبل ہے اللہ تعالی کی کتاب میں ہے۔ ' و حَسَوْ فَا عَلَيْهِمْ کُلَّ حَسَیْءِ فَجُلاً ''ہر چیز کو جماعت بنا کرہم نے ان کے پاس پیش کرویا۔ پس قبل قبیل کی جمع ہے۔ جیسے بل سبیل کی اور سر رسر بر کی اور تھس قبیص کی اور قبیل کی افغا کہا وت میں بھی استعال ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ' مَا یُعُورَ فُ قَبِیدُلا مِن کَا اور تعالی کی اور جانے والے میں تیمن کرتا۔ کیت بن زیدنے کہا ہے۔

تَفَرَّقَتِ الْأُمُورُ بِوَجْهَتَيْهِمْ فَمَا عَرَفُو الدَّبِيْنَ مِنَ الْقَبِيْلِ معالِطِ (ادهرادهر)ان کی دونوں جانب ایسے پیل گئے کہ دو آنے والے اور جانے والے کونہ پیچان سکے۔

اور بدبیت اس کے تصیدے کی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ شاعر کی مراداس دہیر وقبیل ہے رس کا بٹنا ہے جوری ہاتھ کی جانب (لیعنی اوپر کی طرف) بٹی جائے اس کو قبیل اور جوالگیوں کی جانب بٹی جائے اس کو دبیر کہتے جیں اور بیاس اقبال وا دبار ہے۔ مشتق ہے جس کا ذکر جس نے کر دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد تکلے کی بافت ہے۔ جب زانو کی جانب بٹی جائے تو وہ و ہیر کہلاتی ہے اور قبیل کے معنی آ دمی کے جانب بٹی جائے تو وہ و ہیر کہلاتی ہے اور قبیل کے معنی آ دمی کے قبیلے کے بھی جیں اور زخرف کے معنی ذہب کے ہیں۔ یعنی سونا اور مزخرف کے معنی مزین بالذہب یعنی طلائی۔ علی جانب جن کہا ہے۔

ابن آئی نے کہا کہ ان اوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں بی خبر پینچی ہے کہ ہمیں بیامہ کا رہنے والا کو کی شخص تعلیم دیتا ہے جس کا نام رحمٰن ہے۔ ہم تو اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے متعلق اس نے آپ پر وحی نازل فرمائی۔

﴿ كَذَٰ إِلَىٰ اَرْسَلْنَاكَ فِي الْمَةِ قَدُّ حُلَتُ مِنْ قَبْلِهَا أَمَهُ لِتَتَلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمُ عَلَيْهِ مَوَ كُلْتُ وَاللّهِ مَتَابٍ ﴾

يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَٰ فِلْ هُوَرَتِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَو كُلْتُ وَ اللّهِ مَتَابٍ ﴾

"ای طرح ہم نے بھے ایسی قوم میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت ی قومی گزرچکی ہیں۔ تاکہ تو ان کووہ چیزیں پڑھ کرسنائے جن کی وق ہم نے تیری جانب کی ہے حالا نکہ وہ رحمن کا انکار کرتے ہیں (اے نبی) کہددے کہ وہ تو میر اپروردگار ہے۔ اس کے سواتو کوئی معبود بی نہیں۔ میں نے ہیں (اے نبی) کہددے کہ وہ تو میر اپروردگار ہے۔ اس کے سواتو کوئی معبود بی نہیں۔ میں نے اس پر بجروما کیا ہے اوراس کی جانب لوث کر جانا ہے '۔

اور مردود خدا ابوجہل بن ہشام کی باتوں اور جواس نے آپ کے ساتھ ارادہ کیا تھا اس کے متعلق آپ پراتارا:

﴿ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهِي عَبْدًا إِذَا صَلَّى اَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى أَوْ اَمَرَ بِالتَّقُولى اَرَأَيْتَ إِنْ

لے طبطاوی نے لکھا ہے کہ اس کومشطور الرجز ہے لیا جائے تو دو بیتیں ہوسکتی ہیں ور نہ دونوں مصرع مل کربیت ایک ہی ہے۔(احیرمحمودی)

كَنَّبَ وَتَوَلَّى اَلَمْ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللهَ يَرَى كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ عَاطِئَةٍ فَلْيَدُءُ نَادِيَةُ سَنَدُءُ الزَّبَانِيَّةُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَاتْتَرَبْ ﴾

''کیا تو نے اس مخص کے متعتق غور کیا ہے۔جورہ کتا ہے ایک بند کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔

کیا تو نے غور کیا ہے کہا گروہ سیدھی راہ پر ہوتا یا (اس نے پر ہیزگاری کا حکم دیا ہوتا (تو کس قدر

ہمتر ہوتا۔اے مخاطب ذرا) تو بیتو بتا کہا گراس نے جھٹلا یا اور روگردانی کی تو کیا وہ (بیہ بات

بھی) نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔اگروہ یوں نہیں بازآیا تو ہم ضروراس کی بیٹانی کے بال

پکڑ کر بختی ہے کھینچیں کے وہ پیٹانی جو جھوٹی (اور) خطاکار ہے۔تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنی مجلس

کر کر بختی ہے گئی ہوتا ہے کہ دوار (اے میرے بندے) اس کی بات نہ مان اور سجدہ کر اور

کر مالب کون رہتا ہے)۔ خبر دار (اے میرے بندے) اس کی بات نہ مان اور سجدہ کر اور

ابن ہشام نے کہا۔ لنسفعا کے معنی لنجذ بن اور لناخذن کے ہیں۔ لیعنی ہم ضرور پکڑیں گے اور کھینچیں گے۔شاعرنے کہاہے۔

لیعنی فوری امداد کے لئے یا تو ایال کے بال پکڑ کرسوار ہوجا کمیں گے یانگام چڑھا کر بغیرزین کے فورآ ' نکل حاکمیں گے۔

اور نا دی کے معنی اس مجلس کے ہیں جس میں لوگ جمع ہوتے اور اپنے معاملوں کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالٰی کی کماب میں ہے:

﴿ وَ تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ﴾

'' تم اپنی مجلسول میں برے کا موں کے مرتکب ہوتے ہوا ورندی کے بھی یہی معنی ہیں''۔ میں میں میں برے کا موں کے مرتکب ہوتے ہوا ورندی کے بھی یہی معنی ہیں''۔

عبیدالا برص نے کہا ہے۔

اِذْهَبُ اِلَيْكَ فَالِينَ مِنْ بَنِنَى اَسَدٍ اَهْلِ النَّدِيِّ وَ اَهْلِ الْجُوْدِ وَالنَّادِيُ الْمُورِ وَالنَّادِيُ الْمُورِ وَالنَّادِيُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

اورالله تعالى كى كتاب من ي:

" و أحْسَنُ مَدِينًا" و مُجلس كل الله بهترين باوراس كى جمع الديده بفر ما تاب -" فَلْيَدُ عُ (اهل) مَادِيةُ " بس ما ب كرووا في مجلس (والوس) كويكار \_ بس طرح فرمايا:

"وَالسُّنَلِ الْقَرْيَةِ " بستى ( والوں ) سے بوچید - مراد الل قربیا یی نستی والے ہیں ۔ بی سعد بن زید

مناة بن تميم كے شاعر كىملامة بن جندل نے كہا ہے۔

يَوْمَانِ يَوْمُ مَقَامَاتٍ وَأَنْدِيَةٍ وَيَوْمُ سَبْرٍ إِلَى الْأَعْدَاءِ قَاوِيْبِ وَن ووطرح كَي والْعُدَاءِ والْمِي والْعُدَاءِ والْمِي والله وال

کیت بن زیدنے کہاہے۔

لَا مَهَاذِيْرِ فِي النَّدِيِّ مَكَانِي رَوَلَا مُصْمِنِيْن بِالْإِفْحَامِ
وہ لوگ نہ مجلس میں بکواس کرنے والے اور بڑے باتونی ہیں اور نہ گفتگو سے عاجز ہونے کے
سبب سے یاکسی کے غلبے کی وجہ سے فاموش رہنے والے ہیں۔
یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور نا دی ہم نشینوں کو بھی کہا جاتا ہے۔

اور زیازیہ کے معنی درشت خوجھلا اور سخت کے ہیں اور یہاں اس سے مراد دوزخ کے منتظمین ہیں۔ اور دنیا میں زیادیہ کے معنی معین اور مدد گار کے ہیں جو کسی مخص کی خدمت بجالا تے اور امداد کرتے ہیں۔اس کا واحد زیدیہ ہے۔

این الزبعری نے کہاہے۔

مَطَاعِیْمُ فِی الْمَقُرَی مَطَاعِیْنُ فِی الْوَغی زَبَانِیَّ عُلُبٌ عِظامٌ حُلُوْمُهَا مَطاعِیْنُ فِی الْوَغی زَبَانِیَّ عُلُبٌ عِظامٌ حُلُوْمُهَا مَیا فَتَوْل مِی الْمَعَانَ کَلا نِے والے بِرَی عقلوں والے ۔ منیافتوں میں کھانا کھلانے والے جنگوں میں نیز ہ بازخدمت گذار۔ جھلے۔ بری عقلوں والے ۔ کہتا ہے کہ وہ لوگ بد مزاج ہیں۔ یہ بیت اس کی ابیات میں کی ہے اور صحر بن عبداللہ البذ لی نے جو مسحر اللی کہلاتا تھا کہا ہے۔

وَمِنْ كَبِيْرِ لِنَكُو زَبَالِمَهُ

ین کبیر میں ہے بھی چندلوگ ہیں جو خدمت گز ارہیں۔

بربیت اس کی بیتوں میں کی ہے۔

ابن آخل نے کہا کہ جب مشرکوں نے اپنے مال رسول اللّٰہ مُلَّاتِیَمُ پر پیش کے تو اس کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے آپ برنازل فرمایا:

﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ ﴾ "اے نبی کہددے کہ جو کھا جر میں نے تم سے طلب کیا وہ تمہارے ہی لئے ہے۔ میراا جرتو الله کے سوااور کسی پڑئیں وہ ہر چیز کے یاس حاضر ہے"۔

اور جب رسول الله مُظَافِقَةُ کے پاس وہ تچی چیز آئی جس کو انہوں نے پہچان لیا اور آپ کے بیان کی سچائی کو بھی جان لیہ اور جب انہوں نے مختلف سوالات آپ سے کئے اور آپ نے جوغیبی با تیں ان کے سامنے بیان کیس ۔ ان اہم خبرول کی سچائی کو بھی جان لیا تو ان کے حسد نے آپ کی پیروی اور تقد بی سے انہیں روک دیا ۔ اس کے بعد انہول نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی اور اس کے احکام کو تھلم کھلا ترک کیا اور جس کفر میں وہ جتلا تھے اس پراڑے رہے ۔ اور ان میں سے بعض نے تو کہا ۔

﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهُذَا الْقُرْ آنِ وَالْغُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾

''تم اس قرآن کوسنو ہی نہیں اور اس (کی تلاوت کے وقت) میں چیخ پکار کیا کرو کہ شایدتم غالب آجاؤ''۔

یعنی اس کوبھی ہے معنی اور غلط چیز ول کی طرح سمجھواورا ہے بنسی میں اڑا دوتو شایدتم اس تدبیر ہے اس پرغالب آؤ گے۔اوراگرتم نے اس ہے من ظرہ کیایا اس سے دلیل ججۃ کی تو وہ تم پرغالب آجا گا ایک روز ابوجہل نے رسول اللہ مُؤَثِّرُ کُواوراس تجی بات کوجس کو آپ لائے تقیائسی میں اڑا نے کے لئے کہا کہ اے گروہ قریش! محمد کا دموی ہے کہ اللہ تعنی کی وہ فشکر جوتم کو آگ میں عذاب دے گا اور تم کو اس میں گرفتار رکھے گا اس کی تعداد فقط انیس ہے اور تم لوگ تو گئتی میں سب لوگوں سے بڑھے ہوئے ہو۔ پس تم میں کے ایک ایک سوآ دمی تو اس بارے میں اللہ تعالی نے آپ برایک ایک سوآ دمی تو اس بارے میں اللہ تعالی نے آپ برایک ایک سوآ دمی تو اس بارے میں اللہ تعالی نے آپ برایک ایک ایک ایک ایک شول نازل فرمایا:

﴿ وَمَا جَعَلُنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتُنَّةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

'' دوزخ کے منتظمین فرشتوں کے سواکسی اور کوہم نے نہیں بنایا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لئے ان ( فرشتوں ) کی تعدا د کوبھی بجز فتنہ وامتحان کے اور پھھ نہیں بنایا آخر قصہ تک'۔ جب ان میں ہے بعض نے بعض ہے یہ باتنی کہیں تورسول الند منا اللہ عناز میں بلند آ واز ہے قرآن کی تلاوت فرماتے' وہ لوگ آپ کے باس ہے ادھرادھر ہو جاتے اور اس کے سننے ہے انکار کرتے اور ان میں ہے کوئی شخص رسول اللّٰہ مَنَّا لِیُنْ اللّٰہ کَاز ہڑھنے کے وقت آپ کی تلاوت قر آن میں سے کچھ سننا چاہتا تو وہ ان لوگوں سے ڈرکران ہے حجیب کرآتا وران ہے الگ ہوکرسنتا تھا اور جب بھی دیکھ لیتا کہ ان لوگوں کو اس کے سننے کی اطلاع ہے تو وہ ان کی ایذارسانی کے ڈریے فوراَ چلا جاتا اور آپ کی تلاوت کومن نہ سکتا اور اگر رسول القد فَاللَّهُ عَلَّمَ اللَّهِ مِن وَازْ يِست ركھتے اور سننے والا يہ جھتا كه دوسرے نوگ آپ كى قر أت ميں سے يجي نبيس سن رہے ہیں اوران کے سنے بغیر میہ کچھونہ کچھ ن سکتا ہے تو وہ آپ کی تلاوت کی جانب کان لگا دیتا تا کہ آپ کی کوئی نہ کوئی بات س لے۔

ابن آتحق نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن عثمان کے غلام داؤ دبن الحصین نے بیان کیا کہ ابن عباس کے غلام عكرمه في ان سے بيان كيا كر عبد الله بن عباس في ان سے بيان كيا كربي آيت:

﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴾ '' تواین نمازنه بلند آوازے پڑھاورنداس کو بست آوازے اداکر (بلکہ) ان دونوں کی ورمیانی

ایک راه اختیار کز''۔

اتبیں لوگوں کے سبب سے اتری فرما تا ہے کہ اپنی نماز نہ بلند آ واز سے بیڑھ کہ سننے والے لوگ تیرے یاس سے ادھرادھر ہو ج کیں اور ندالی پست آ واز ہے کہ جو شخص دوسروں ہے الگے ہوکران کی آ ککھ بچا کرسننا جا ہے وہ بھی نہین سکے تا کہ وہ تا ئب ہوا ور جو پچھ سنے اس سے مستنفید ہو ( رسول اللّٰه مَلَّ الْيَلِمُ كَا جبرى قر اُت کے بعد پہلامخص جس نے مجے میں قریش کے درمیان بلند آ واز سے تلاوت کی )۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھے بیچیٰ بن عروۃ بن الزبیر نے اپنے والدے روایت بیان کی۔انہوں نے کہا پہلافخص جس نے رسول اللّٰمُثَلِّ ﷺ کے بعد مکہ میں بلند آ واز سے قر آ ن کی تلاوت کی وہ عبداللہ بن مسعود شین از انہوں نے کہا کہ ایک روز رسول اللہ منا اللہ منا اللہ منا کے صحابہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قریش نے

ل (الف) مین ہیں ہے۔ (احد محمودی)

ع (الف) مین ہیں ہے۔(احرمحمودی)۔

اس قر آن کواینے سامنے بلند آواز ہے پڑھتے ہوئے کبھی ندسنا۔ پس ایبا کون مخص ہے جوانہیں قر آن سنائے تو عبداللّٰدا بن مسعود نے کہا میں (بیکا م انجام دیتا ہوں) سب نے کہا۔ ہمیں ان سے تم پرخوف ہے۔ ہم تو ایسا مخص جا ہے ہیں جو خاندان والا ہو کہ اگر ان لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی بدسلو کی کرنا جا ہی تو اس کا خاندان اس کی ان سے حفاظت کر سکے۔ ابن مسعود نے کہا مجھے جپموڑ دو۔اللہ تعالی خودمیری حفاظت فر مائے گا۔راوی نے کہا کہ جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو ابن مسعود دن چڑھے مقام (ابراہیم) کے یاس ایسے وفت آئے جَبَد قریش اپنی مجلسوں میں تنے اور مقام (ابراہیم) کے پاس کھڑے ہو گئے۔ پھر بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔''بہم اللہ الرحمٰن الرحيم \_الرحمٰن علم القرآن \_ پھراس کوآ گے (تک) پڑھتے چئے گئے \_ راوی نے کہا کہانہوں نے اس کوغورے سنا پھر کہنے لگے۔ابن ام عبدنے کیا کہا۔راوی نے کہا۔ان سجی نے کہا کہ وہ تو وہی پڑھتا ہے جومحمہ (مَثَلَّ اَلْمِیْمُ ) لایا ہے۔ پس وہ سب کے سب اس کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے اوران کے منہ پر مارنے لگے اور وہ برابر پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہاس سورۃ کے اس جھے تک پہنچ گئے جس تک اللہ تعالیٰ نے جاہا۔ پھرا ہے ساتھیوں کی جانب اس حالت سے لوٹ آئے کہ ان کے چرے بر انہوں نے نشانات ڈال دیے تھے۔ ابن مسعود کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ ای چیز کا ہمیں تم پر ڈرتھا۔ انہوں نے کہا کہ آج دشمنان خدا میری نظرول میں جتنے ذلیل ہیں اتنے ذلیل وہ بھی نہ تنے اورا گرتم جا ہو اس طرح ان کے یاس کل سور ہے بھی پہنچوں ۔ انہوں نے کہانہیں تمہارے لئے یمی کافی ہے۔تم نے انہیں وہ باتیں سنا دیں جن کووہ ٹاپسند کرتے ہیں ۔

## قريش كانبى مَنْ النَّهُ عِلَمْ كَا قَر اُت سِنْهِ كَا حَالَ

این آخل نے کہا کہ جھے ہے جمہ بن شہاب الزہری نے بیان کیا کہ ان سے بیان کیا گیا ابوسفیان بن حرب اور ابوجہل بن بشام اور الاضل بن شریق بن عمر واور ابن وہب النقی بنی زہرہ کا حلیف یہ سب کے سب ایک رات رسول الله مَنْ الْبُوْرِ کی (اس) تلاوت سننے کے لئے نکلے جوآپ اپنے گھر میں رات کو نماز میں کیا کرتے تھے اور ان میں کے ہرایک شخص نے ایک ایک جگہ لی اور وہاں جیف سنتار ہا اور ان میں کا ہر ایک شخص دوسرے سے بخبر تھا۔ انہوں نے اس سننے میں رات گزار دی یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو ہر ایک انگ الگ چلا نیک راستے نے ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا تو ان میں کا ہرایک دوسرے پر ملامت ایک الگ چلا نیک راستے نے ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا تو ان میں کا ہرایک دوسرے پر ملامت

کرنے لگا اور ان میں سے ہرا یک نے دوسرے سے (یہ) کہا کہ دیکھود و ہارہ ایبا نہ کرنا کیونکہ اگرتمہارے بعض بے وقو ف تمہیں و مکھ لیں تو تم ان کے دلول میں بڑی اہمیت پیدا کر دوگے۔

پھروہ سب کے سب لوٹ گئے اور جب دوسری رات ہوئی ان میں کا ہر مخص اپنی جگہ واپس آیا اور آپ کی تلاوت سننے میں رات گزار دی اور جب صبح ہوئی تو ہرا یک الگ الگ چلا گیالیکن راہتے نے ان سب کوایک جگہ جمع کر دیا تو ان میں کے ہرایک نے دوسرے سے دیب ہی کہا جبیبا کہ پہلی مرتبہ کہا تھا اور وہ سب لوٹ گئے اور جب تیسری رات ہوئی تو ان میں کے ہر مخص نے اپنی جگہ لی اور آپ کی تلاوت سنتے ہوئے رات گزاری پھر جب مبح ہوئی تو ہرخص الگ الگ چلا گیا اور راستے نے انہیں پھر (ایک جگہ) جمع کر دیا توان میں کے ہرایک نے دوسرے سے کہا کہ ہماری پیعادت چھوٹے گینہیں۔ یہاں تک کہ ہم عہد (نہ) کرلیں کہ دوبارہ ہم ایسانہیں کریں گے یہاں تک کہ انہوں نے اس بات پر آپس میں عہد کیا اور ادھر ادھر جلے گئے۔ پھر جب مبح ہوئی تو الاخنس بن شریق نے اپنی لائھی لی اور ابوسفیان کے پاس ان کے گھر آیا اور کہا كها الوطفلة! محمد سے جو پچھتم نے ساہاس كے متعلق اپني رائے طاہر كرو-انہوں نے كہاا ہے ابولغلبہ! والله میں نے بہت می باتیں میں جن کو میں جا نہا ہوں اور ان سے مرا د کیا ہے اس کو بھی جا نہا ہوں۔ اور بہت سی با تیں ایسی بھی سنیں جن کے نہ معنی جانتا ہوں اور نہاس کی مراد سے واقف ہوں۔الاخنس نے کہا کہ میں بھی اس ذات کیشم کھا تا ہوں جس کیشم تم نے کھائی ہے کہ حالت یبی ہے۔راوی نے کہا کہ پھروہ ان کے یاس سے اٹھا اور ابوجہل کے پاس آیا اور اس کے پاس اس کے گھر بیں پہنچا اور کہا۔ اے ابوالحکم! محمہ سے تم نے جو پچھسنااس کے متعلق تمہاری کیارائے ہے۔اس نے کہامیں نے کیاسنا؟ ہم میں اور بنی عبد مناف میں علو مرتبت میں تھینچا تانی ہوئی۔انہوں نے کھانا تھلا یا۔ہم نے بھی کھانا کھلا یہ انہوں نے لوگوں کوسواریاں دیں ہم نے بھی دیں۔انہوں نے سخاوت کی ہم نے بھی کی یہاں تک کہ جب ہم گھٹنوں کے بل بیٹھ سکتے (لیعنی خوب تفکش کی ) اور دونوں کی حالت شرط کے دوگھوڑ وں کی سی ہوگئی تو انہوں نے کہا کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کے پاس آسان سے وحی آتی ہے پس جب ہم الی حالت و کھے رہے ہیں تو واللہ! ہم اس پر بھی بھی ا بمان نہیں لائیں گے اور نہاس کوسجا جانیں گے۔ راوی نے کہا کہ پھر الاخنس اس کے باس ہے اٹھے کھڑا ہوا اوراس کوچھوڑ کر جلا گیا۔

ابن استحق نے کہا کہ جب رسول اللہ مُنَا لِیُمُنَا ان لوگوں کے سامنے قر آن کی تلاوت فر ماتے اور انہیں اللہ کی جانب (مائل اللہ کی جانب (مائل اللہ کی جانب (مائل ہونے) جانب دعوت دیتے تو وہ اس پر شخصے لگاتے اور کہتے کہ تو جس جانب جمیں بلاتا ہے اس کی جانب (مائل ہونے) سے ہمارے دل محفوظ ہیں۔ تو جو کچھ کہتا ہے ہم اسے سجھتے ہی نہیں۔ اور ہمارے کا نول ہیں گرانی ہے

کہ جو پچھوتو کہتا ہے ہم اسے سنتے ہی نہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پروہ ہے جو ہمارے اور تیرے درمیان حاکل ہے پس تو اس طریقے پڑمل کرتا رہ جس پرتو ہے اور ہم اس طریقے پڑمل کرتے رہیں گے جس پر ہم ہیں۔ ہم تیری کوئی ہات نہیں سجھتے۔ پس اس بارے میں ان کا قول اللہ تعالیٰ نے نازل فر مایا:

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلاَحِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (اللّي قَوْلِهِ) وَإِذَا ذَكَرُتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحُدَةً وَلَوْا عَلَى آدْبَارِهِمْ نَفُورًا ﴾

''اور جب تونے قرآن پڑھاتو ہم نے تیرے اور ان لوگوں کے درمیان' جوآخرت پرایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردے کی آٹر کردی' اور جب تونے قرآن میں صرف اپنے پروردگاریکنا کا ذکر کیا تو وہ نفرت ہے اپنی پٹیٹیوں کی جانب لوٹ گئے''۔

لینی آپ نے جواپنے پروردگار کی مکتائی بیان کی اس کووہ کیے بہجھیں گے جبکہ میں نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اوران کے کانوں میں گرانی ہاور تیرے اوران کے درمیان انہیں کے دعویٰ کے لحاظے پردہ ہے لیعنی میں نے ایسانہیں کیا ہے یعنی پردہ میں نے نہیں ڈالا ہے:

﴿ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ الِّيْكَ وَالْهُ هُمْ نَجُولِي إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُسْحُورًا ﴾

''ہم اس طریقے کوخوب جانتے ہیں جس طریقے ہے وہ سنتے ہیں جب کہ وہ تیری جانب اپنے کان لگاتے ہیں اور اس حالت کو بھی ہم خوب جانتے ہیں جبکہ وہ (ایک دوسرے سے گفتگو کرتے وقت سرتایا) سرگوشی بن جاتے ہیں جبکہ یہ طالم کہتے ہیں کہتم تو بس ایک سحر زدہ کی پیروی کرتے ہو'۔

لین ہم نے بچھ کو جو چیز دے کران کی جانب بھیجا ہے اس کوترک کرنے کی بیدہ فصیحت ہے جودہ ایک دوسرے کوکرتے ہیں۔

﴿ أَنْظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴾

'' و کیوتو! تیرے لئے انہوں نے کیسی کیسی مثالیں کہیں جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے اور راستے پر جلنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے''۔

یعنی آپ کے متعلق انہوں نے غلط مثالیں دیں اس لئے وہ اس (قرآن) کے ذریعے نہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور نداس کے بارے میں ان کی کوئی بات ٹھیک ہے ۔ ﴿ وَقَالُواْ اَیْنَا کُنّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا اَیْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلَقًا جَدِیْدًا ﴾ "اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور (وہ بھی) بوسیدہ اور چورا ہو جا کیں گی تو کیا ہم ضرورتی خلقت میں اٹھائے جا کیں گے"۔

لینی تو ہمیں بیخبر دیتے آیا ہے کہ ہمارے مرنے اور مڈیاں (ہوکررہ جانے) اور (ان کے ) بوسیدہ اور چورا ہو جانے کے بعد ہم قریب میں اٹھائے جائمیں گے جو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔

﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةٌ أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِنَّا يَكُبُرُ فِي صَدُورِ كُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يَعِيدُنا قُل الّذِي فَطر كُمْ أَوَّل مَرَّةٍ ﴾

''نو کہدوے کہتم پھر ہوجاؤیالو ہا ہوجاؤیاالی مخلوق جوتمہارے دلوں میں بہت بڑی معلوم ہو۔ پھرتو وہ نورا ہی کہیں سے کہ ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا۔تو کہددے کہ وہ جس نے تم کو پہلی مرتبہ کیا''۔

لیمنی جس نے تم کواس چیز سے پیدا کیا جس کوتم جانتے ہواس کے لئے تم کومٹی سے پیدا کرنا پچھاس سے زیادہ دشوارئیں ہے۔

این آخل نے کہا مجھ سے عبداللہ بن الی نجیج نے مجاہد سے اور انہوں نے ابن عباس ٹھ ہٹر سے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ بیس نے ان سے اللہ تعالی کے تول۔ او نحلفًا مِنسَّا یَکُبُر ُ فِی صُدُوْدِ کُمْ کے متعلق وریافت کیا کہ اللہ تعالی نے اس سے کیا مراد لی ہے تو انہوں نے کہا اس سے مرادموت ہے۔

### كمز درمسلمانول پرمشركول كاظلم وستم

ابن ایخی نے کہا کہ مشرکوں نے رسول اللہ مُؤَیِّیْنِ کے ان صحابیوں پر جضوں نے اسلام اختیار کیا اور رسول اللہ مُؤیِّیْنِ کی پیروی کی ظلم وستم ڈوھائے اور ہر قبیلے نے اپ میں کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ انہیں بند رکھنے گئے اور انہیں بھوکے رکھنے اور پیا ہے رکھنے اور پیتی ہوئی زمین (پرلٹاکر) انہیں تکلیفیں دینے گئے۔ ان میں ہوئے دینے اور ان بین کے بعض ان کے میں ہوئے دینے اور ان میں کے بعض ان کے میں سے بعض تو ان بخت آفتوں کے سبب سے اس فتنہ انگیزی میں پھنس جاتے اور ان میں کے بعض ان کے مقابل میں مختیوں کو برواشت کر لیتے اور اللہ تعالی انہیں ان سے بچالیتا ابو بحر شور دہ غلام بلال بن میں اور دہ فیار میں کے ایک محف کے پروردہ غلاموں سے متھے۔ ان کا نام بلال بن میں ہوئے دردہ غلاموں سے متھے۔ ان کا نام بلال بن

ا (الف) میں نہیں ہے۔(احمرمحودی)۔ ع (الف) میں نہیں ہے۔(احمرمحودی) ع (الف) میں نہیں ہے۔(احمرمحودی) رباح تھا اوران کی والدہ کا نام جمامۃ۔ آپ پاک دل اوراسلام کی صدافت سے پر ہتے۔ جب دو پہر کی گرمی خوب تیز ہوتی تو امیۃ ابن ظف بن وہب بن حذافہ بن جح آپ کو لے کرنگلتا اور مکہ پھر یلے مقام پر آپ کو چت لٹادیتا اور کسی بڑی چٹان کے لانے کا تھم دیتا اور وہ آپ کے سینے پر رکھ دی جاتی ۔ پھر وہ آپ سے کہتا کہ تو اس مالت جس رہے گا یہاں تک کے مرجائے یا محمد سے انکار کرے اور لات وعزیٰ کی پوجا کرے۔ آپ اس آفت جس (بھی) احدا حد کہتے رہتے۔

ا بن اتحق نے کہا کہ مجھ سے ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ ورقہ بن نوفل ان کے یاس ہے ایس حالت میں گزرتے کہ وہ اس طرح کی تکلیف میں جتلا تھے اور وہ احدا حد کیے جارہے تھے تو درقہ کہتے۔ والقداے بلال وہ ایک (ہی) ہے ایک (ہی) ہے پھرامیہ بن خلف اور بن نج کے ان لوگوں سے مخاطب ہوتے اور کہتے ہیں اللہ کی تتم کھا کر کہتا ہوں کہا گرتم نے اس کواس حالت میں مار ڈ الا تو میں اس کی قبر کومقام رحمت بنالوں گا اور اس ہے بر کمتیں حاصل کرتا رہوں گا ایک روز ان کے یاس ہے ابو بکر ٹئن*ڈڈگز رے*اوروہ لوگ ان کے ساتھ وہی سلوک کررہے تھے۔اورا بو بکر کا گھر بن جمح کے قبیلے ہی میں تھا تو آپ نے امیۃ بن خلف ہے کہا کہ کیا تو اس بے جارے کے بارے میں اللہ ہے نہیں ڈرتا آخر یہ کب تک۔ اس نے کہاتمہیں نے تو اس کو بگاڑا ہے جومصیبت تم دیکھ رہے ہو (تمہیں) اس ہے اس کو چھڑا لونا تو ابو بکر نے کہاا حیما میں (ہی )انہیں حیمڑائے لیتا ہول۔میرے یاس ایک سیاہ غلام ہے جوان ہے زیادہ مضبوط اور تیرے لئے دین پر پوری قوت سے قائم ہے میں اسے ان کے بدلے میں تجھے دیئے ویتا ہوں۔اس نے کہا میں نے قبول کرلیا آپ نے فر مایا ۔ بس وہ تیرا ہو گیا۔ پھرا بو بحرصدیق ٹئ ہوڑنے نے اپنا وہ غلام اس کو دے دیا اور بلال کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ مدینہ کو بھرت کرنے سے پہلے اسلام کے کئے اور چھے غلام آزاد کئے۔ بلال ان میں کے ساتویں تھے۔ عامر بن فہیر ہ جو جنگ بدر واحد بیل شریک ر ہے اور جنگ بیرمعو ندیں شہید ہوئے اورام عمیس اورز نیرہ جب انہیں آپ نے آزاو کر دیا توان کی بیتائی جاتی رہی (بدو کیمکر) قریش نے کہا کہ لات وعزی ہی نے اس کواندھا کرویا ہے تو زنیرہ نے کہا بیت اللہ کی قتم! قریش جموٹے ہیں ۔ لات وعزیٰ نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ (اس کا نتیجہ یہ لکلا) اللہ تعالیٰ نے

ل (الف) من جنور كى بجائے بن الى قافد ہے۔

ع (الف) من نبيس ہے۔(احرمحودی)

س (الفب) يسميس إوراج) يل (ر) يلي عنيس إ-

ان کی بینائی چرائیس مرحمت فر مائی اور ابو بکر جی مرفز نے النہد بیاور ان کی بیٹی کو بھی آزاد کیا۔ بیدونوں بنی عبدالدار کی ایک عورت کی ملک بھیں۔ ان کی مالکہ نے انہیں اپنا آٹا لانے کے لئے بھیجا تھا اور بیہ کہدر ہی تھی۔ والندخم دونوں کو بھی بھی آزاد نہ کروں گی۔ ابو بکر جی مور نے کہا کہ اے فلال جنم کا کفارہ دے دے والندخم دونوں کو بھی بھی آزاد نہ کروں گی۔ ابو بکر جی مور نے کہا کہ اے فلال جنمیں ان کو رہ باد کیا ہے جہیں ان کو آزاد کی دلا دو۔ ابو بکر جی مور نے کہا۔ تو کئے جس انہیں دے دوگی ؟ اس نے کہا۔ اتنی رقم جس ابو بکر شی مور نے کہا۔ اور وہ آزاد جیں۔ اپھا اب تم دونوں اس کا آٹا اس کو والہی کر دو۔ ان اچھا جس نے ان دونوں کو لے لیا اور وہ آزاد جیں۔ اپھا اب تم دونوں اس کا آٹا اس کو والہی کر دو۔ ان دونوں نے کہا۔ اس کو والہی کر دواور ابو بکر جی مور کی عرب کے قبیلے کی شاخ بنی موکل کی ایک نے کہا (اچھا) اگر تم چا جو تو کام پورا کر دواور ابو بکر جی مور کی ایک نوٹوں کی بات کے جس تھی کی شاخ بنی موکل کی ایک نوٹوں کی بات کی جس تھی جس زمانے جس کی مور کے جس تھی کہاں تھی کہ دوہ شرک تھے۔ وہ اس بیٹ رہ سے تھی کہاں تک کہ جب تھک گئو تو کہا کہ میں تھی چر بافسوں کرتا ہوں۔ جس نے تھی کو صرف بیزار ہو کر چھوڑ اسے وہ کہتی کہ الند تمہارے ساتھ بھی ایسان کے ایس کو تو کہا کہ میں تھی جس کرتا ہوں۔ جس نے تھی کو صرف بیزار ہو کر چھوڑ اسے وہ کہتی کہ الند تمہارے ساتھ بھی ایسان کی کہ جب تھک گئو تو کہا کہ سلوک کرے۔ ابو کرتے اس کو تر یہ لیاور آزاد کردیا۔

ابن آخق نے کہا جھے سے جمد بن عبداللہ بن افی علیق نے عام بن عبداللہ ابن زبیر سے اور انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے کی سے روایت کی ۔ کہا کہ ابوقیافہ نے ابو بکر سے کہا کہ اے بیٹے ایس تم کو دیکتا ہوں کہ کر ور بردے آزاد کر تے ہو۔ تم جو پچھ بھی کرتے ہوا گر ایسا کروکہ قوی افراد کو آزاد کر وتو وہ تم سے مدافعت کریں گے اور تمہارے لئے سینہ پر ہوں گے ۔ راوی نے کہا کہ ان کے جواب میں ابو بکر خی افتان نے کہا کہ اس لئے کہا کہ بابا جان! میں جو پچھ کرتا چاہتا ہوں اللہ عز وجل کے لئے کرتا چاہتا ہوں۔ راوی نے کہا کہ اس لئے بیان کیا جاتا ہے کہ بیآ یات آپ بی کی شان میں اور آپ کے والدے آپ کی جو گفتگو ہوئی اس کے بارے میں نازل ہوئی جین:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَغْطَى وَأَتَّعَلَى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْلَى ﴾

''پس کیکن جس نے (اللہ کی راہ میں اپنا مال) دیا اور برے کاموں سے بچا اور بہترین بات (کلمہ تو حید) کی تقید بیت کی ( تو اس کے لئے فلاں جزا ہے )۔

﴿ وَمَالِا حَدٍ عِنْدَة مِنْ لِعُمَةٍ تُجْزَى إِلَّا الْبِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾

اس پرکسی کا پچھاحسان نہیں کہ اس کا بدلہ اس کو دیا جا رہا ہو۔صرف اپنے پروردگار برتر کی خوشنو دی کی طلب ہےاور بے شک وہ ( اس ہے )عنقریب راضی ہوجائے گا''۔ ریب پیچاتی اس منجنے نہ عمل میں اس میں میں میں میں کہ ان کی سات نہا ہے تا ہ

ابن آئی نے کہا کہ بنومخزوم عمار بن یا مراوران کے باپ اوران کی ماں کو لے کر نکلتے تھے اور بیہ سب کے سب اسلام کے گھرانے والے تھے جب وو پہر کے وقت گرمی خوب بڑھ جاتی تو ان لوگوں کو مکہ کی گرم زمین پر تکلیفیں ویتے مجھ کوخبر ملی ہے کہ رسول القد مُلَّا لَیْنَا جب ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے:
صَدِرًا آلَ یَاسِدٍ مَوْعِدُ کُمُ الْحَدَّةُ.

''اے یا سرکے گھر والو!صبر کر وتمہاری وعدہ گاہ جنت ہے''۔

ان کی ماں کوتو ان لوگوں نے مار ہی ڈالا اور حالت بیٹی کہ بجز اسلام کے وہ ہر بات سے منکر تھیں اور بدکا را بوجہل جو تریش کے افراد کوان لوگوں کے خلاف ابھا را کرتا تھا اس کی بیرحالت تھی کہ جب اس نے کسی مختص کے متعلق من لیا کہ اس نے اسلام اختیار کیا ہے اور صاحب عزوجاہ اور حمایتیوں والا ہے تو اس پر دلیلوں اور گفتگو سے غلبہ پانے کی فکر کرتا اور اس کورسوا اور بدتا م کرنے کی تدبیر کرتا اور اس سے کہتا کہ تو نے اپنیا بہت کہ دین کو چھوڑ دیا حالا نکہ وہ تجھ سے بہتر تھا۔ ہم تو تیری عقل کی بھی کا چرچا کریں گے اور تیری رائے کی باپ کے دین کو چھوڑ دیا حالا نکہ وہ تجھ سے بہتر تھا۔ ہم تو تیری عقل کی بھی کا چرچا کریں گے اور تیری دائے کی غلطی کو مشہور کریں گے اور تیری و جا ہت و برتری کو بہت کر دیں گے اور اگر وہ کوئی کمز ور ہوتا تو اس سے کہتا کہ والتہ ابھم تیرے ہو پارکومندا کر دیں گے اور تیرے مال کوتباہ کر دیں گے ۔ اور اگر وہ کوئی کمز ور ہوتا تو اس کو مارتا اور اس برلوگوں کو ابھارتا۔

ابن آخق نے کہا کہ جھے ہے حکیم بن جیر نے سعیدابن جیر ہے (یہ) روایت بیان کی۔ کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ کیا مشرکین اصحاب رسول اللہ کا ٹیڈی کو کلیفیں پہنچا نے میں اس حد تک پہنچ گئے کہ اس کے سبب سے وہ اپنے وین کور ک کرنے میں معذور سمجھے جاسکتے تھے انہوں نے کہا ہاں واللہ! وہ ان میں ہے کی کوتو مارتے تھے کی کوبھو کا بیا سار کھتے یہاں تک کہ اس آفت کی تحق کے سبب سے وہ سید ھا بیٹھ نہ سکتا تھا حتی کہ وہ اس سے جو جا ہے کہ کہ لا اپنے تھے یہاں تک کہ وہ اس سے کہتے اللہ نہیں بلکہ لات وعزی کی سبب معبود ہیں۔ تو وہ ہاں کہ دیتا ہوا) تو وہ اس کے کہتے اللہ نہیں بلکہ لات وعزی گئر رتا تو وہ اس سے کو برکا کیڑا ہے اور اللہ تیرا معبود نہیں ہے۔ تو وہ اس کی ان تکلیفوں سے جھوٹے کے لئے جن میں وہ مبالفہ کیا کرتے تھے ہاں کہ دیتا۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ سے زبیر بن عکاشہ بن عبداللہ بن الی احمہ نے بیان کیا کہ کسی نے بیہ یات بتائی کہ نی مخز وم کے چندلوگ ہشام بن الولید ابن المغیرہ کے پاس گئے اور انہوں نے اس بات کا عزم کرلیا تھا حرر ١٠٩ مدادل کی کی اور ۲۲۹ کی

کہان میں کے چندنو جوانوں کوگرفتار کرلیں جنہوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا۔انہیں میں سے سلمہ بن ہشام اورعیاش بن ابی رہید بھی تھے اور بدوا قعداس وقت کا ہے جب کہ ہشام کا بھائی ولید بن ولید بن المغیر ہے اسلام اختیار کرلیا تھا۔ راوی نے کہا۔ پس ان لوگوں نے ہشام کی بدمعاشی سے ڈرکراس سے کہا کہ ہم جا ہے ہیں ان نو جوانو ل کوسرزنش کریں جنہوں نے بیہ نیا دین ایجا د کر رکھا ہے۔ان کےسوا دوسروں پر بھی اس کے اثریرٹ نے کا ہمیں خوف ہے۔ ہشام نے کہا کہ بیہ بات تو تم پر لا زم ہےضروراس کوسر زنش کر ولیکن خبر واراس کی جان لینے ہےا ہے کو بیاؤ پھراس نے پیشعر بھی کہا۔

اَلَا لَا يُفْتَلَنَّ اَخِيْ عُمَيْسِ لِ فَيَبْقِي بَيْنَنَا ابَدًّا تَلَاحِيْ خبر دار! میرے بھ ئی عمیس کوتل نہ کرنا اور نہ ہمارے درمیان ہمیشہ دشمنی رہے گی۔

اس کی جان لینے سے بچو۔ پھراس نے اللہ کی مسم بھی کھائی کہ اگرتم نے اس کونش کیا تو میں تم میں کے بہترین فخص کونٹل کر ڈالوں گا راوی نے کہا کہ پھرتو سبھی نے کہا کہاس پرایڈد کا غضب ہو۔اس ضبیث کے مقالبے کی کون جراُت کرے۔خدا کی تتم!اگروہ ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا تو ضروروہ ہمارے بہترین شخص کوئل کرد ہے گا۔ پس انہوں نے والید بن ولید کوچھوڑ دیا اور ان کے خیال سے باز رہے۔راوی نے کہا کہان اسباب میں ہے یہ چند تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگول کی حفاظت کی۔

## حبشه کی سرزمین کی جانب (مسلمانوں کی) پہلی ہجرت

بسم الله الرحيم \_رادي نے كہا كہم سے ابو محد عبد الملك ابن ہشام نے بيان كيا \_ انہوں نے کہا کہ ہم ہے زیاد بن عبداللہ البکائی نے بیان کیا اور انہوں نے محمہ بن آخق انمطلبی ہے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ جب رسول الله مُنْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنَّا لَهُ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللِّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ لَلّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّمْ مِنْ الللَّمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ مِنْ الل الله نعالیٰ ہے خاص تعلق کے سبب اور آپ کے جیا ابوطالب کے سبب سے ان آفتوں سے محفوظ ہیں اور میہ بھی آ پ نے ملاحظہ فر مایا کہ ان بلاؤں ہے جن میں وہ مبتلا ہیں۔آ پان کی محافظت بھی نہیں فر ما سکتے تو آب نے ان سے فر مایا:

لَوْخَرَجْتُمْ اِلَى آرْضِ الْحَبْشَةِ فَانَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ آحَدٌ وَهِيَ آرْضٌ صِدُقِ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجًّا مِّمَّا أَنْتُمْ فِيدٍ.

"الرخم لوگ سرز مین حبشہ کو چلے جاؤ (تو بہتر ہو) کہ وہاں کے بادشاہ کے پاس کسی پرظلم نہیں کیا جاتا اور وہ سچائی والی سرز مین ہے یہاں تک کہ القد تعالیٰ تمہارے لئے ان آفتوں سے جن میں تم ہوکوئی کشالیش ہیدا کردے"۔

آپ کے اس فرمانے پر آپ کے صحابیوں میں سے بہت سے مسلمان فتنوں کے ڈر سے سرز مین حبشہ کی جانب نکل کھڑے ہوئے کہ اپنے وین کو لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جائیں اور یہ پہلی ہجرت تھی جو اسلام میں ہوئی۔

بنی امیہ بن عبر شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب ابن لوکی بن غالب بن فہر میں کا پہلا شخص جومسلمانوں میں ہے بجرت کے لئے لکلاوہ عثان بن عفان بن الی العاص بن امیہ ہتھے اور آپ کے ساتھ آپ کی ٹی ٹی رقیہ۔

اور بنی عبر شمس بن عبد مناف میں سے ابو حذیف بن عتب بن رہید بن عبر شمس بھی تھے۔ جن کے ساتھ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمر و بھی تھیں۔ یہ بن عامر بن لوسی میں کی ایک فرد تھی سرز مین حبشہ میں سہلہ سے ان کے ایک لڑکا محمد بن افی حذیفہ ہوا۔

> اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن تصی میں سے زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد تھے۔ اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے مصعب بن عمر بن ہاشم بن عبدمنا ف بن عبدالدار۔ اور بنی زہر ۃ بن کلاب میں سے عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدالحرث ابن زہرہ۔

اور بنی مخزوم بن یقط بن مره میں ہے ابوسلمۃ بن عبدالاسد بن ہلا ل بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم اور ان کے ساتھ ان کی بی بی ام سلمہ بنت ابی امیہ بن المغیر و بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ۔

اور بنی تج بن عمر بن مضبیل بن کعب میں سے عثان بن مظعون بن حبیب بن وہب بن حذاقہ بن تج ۔
اور بنی تح بن عمر بن کعب میں سے عامر بن رجید جوآل خطاب کے حلیف تنے جوغز بن وائل کے قبیلے
اور بنی عدی بین کعب میں سے عامر بن رجید جوآل خطاب کے حلیف تنے جوغز بن وائل کے قبیلے
میں سے تنے۔ اپنی بیوی کیلی بنت ابی حشمہ بن عائم بن عبداللہ بن عوف بن عبید بن عوق بن عدی بن کعب
کے ساتھ ۔

اور بنی عامرہ بن لوسی میں سے ابوسرہ بن الی رہم بن عبدالعزیٰ بن الی قیس بن عبدود بن تصر بن مالک بن حسل بن عامر۔

بعض کہتے ہیں ( کہ ایوسر ونہیں ) یلکہ ابو حاطب بن عمر و بن عبدٹش بن عبدو دبن لصر بن ما لک بن حسل بن عامر۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ پہلے مخص تھے جو وہاں پہنچ اور بنی الحرث بن فہر میں ہے سہیل بن بیضاء جن کا مسہمل بن وہب بن رہید بن الحرث بن الحرث تقا جھے جو خبر پہنچی ہے اس کے لحاظ ہے یہ دس تا مسہمل بن وہب بن رہید بن الحرث تقا جھے جو خبر پہنچی ہے اس کے لحاظ ہے یہ دس آ دمی تھے جو مسلمانوں میں ہے سرز مین حبشہ کی جانب چلے گئے تھے۔ این ہشام نے کہا کہ ان سب کے صدر عثمان بن مظعون تھے جس کا ذکر مجھ ہے بعض اہل علم نے کہا ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ اس کے بعد جعفر بن الی طالب شکاہ ذرنے اور مسلمان کے بعد دیگرے جاتے رہے بہاں تک کہ سرز بین حبشہ بیں سب سے سب جمع ہو گئے اور وہیں رہنے گئے۔ان بیں سے بعض تو ایسے تھے جو اپنے گھر والوں کوساتھ لے گئے تھے اور بعض ایسے تھے جن کے ساتھوان کے گھر والے نہیں تھے۔
اور بنی ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرق بن کعب بن لوکی بن غالب بن فہر میں سے جعفر بن عبد المطلب بن ہاشم سے جن کے ساتھوان کی ہوی اساء بنت عمیس بن النعمان بن کعب بن ما لک بن قحافة بن عبد المطلب بن ہاشم سے جن کے ساتھوان کی ہوی اساء بنت عمیس بن النعمان بن کعب بن ما لک بن قحافة بن شعم جن سے سرز بین حبشہ بیں ان کے ایک لاکا عبد اللہ بن جعفر پیدا ہوا۔

اور بنی امید بن عبد مش بن عبد من ف میں سے عثان بن عفان بن ابی العاص ابی امید بن عبد مشس جن کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ بنت رسول الله منظافی آن اور عمر و بن سعید بن العاص بن امید بن کے ساتھ ان کی بیوی فاطمہ بنت صفوان بن امید بن محرث بن شمل بن شق بن رقبہ بن مخاج الکنانی اور ان کے بھائی خالد بن سعید بن فاطمہ بنت صفوان بن امید بن محرث بن شمل بن شق بن رقبہ بن مخاج الکنانی اور ان کے بھائی خالد بن سعید بن العاص بن امید جن کے ساتھ ان کی بیوی امینہ بنت خلف بن اسعد بن عامر بن بیاضہ بن سبیع بن شعمہ بن سعد بن تنبیح بن عمر وجو بنی خزاعہ میں سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے ہمینہ بنت خلف بھی کہا ہے۔ ابن آئحق نے کہا کہ سرز مین حبشہ میں ان سے سعید بن خالداور امنہ بنت خالد پیدا ہوئے۔امنہ بعد میں زبیر بن العوام کے نکاح میں آئیں اور ان سے عمر و بن الزبیراور خالد بن الزبیر پیدا ہوئے۔

اوران کے حلیفوں بنی اسد بن فرزیمہ میں سے عبداللہ بن جمش بن رئاب بن پھر بن صبرہ بن مرہ بن بر بین کی بیر بن فرن کے بعائی عبیداللہ بن جمش جن کے ساتھ ان کی بی بی ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب بن امیداور آن کے بعائی عبید اللہ بن فرزیمۃ میں کے ایک مخص تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی برکہ بنت بین امیداور قبیس بن عبداللہ جو بنی اسد بن فرزیمۃ میں کے ایک مخص تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی برکہ بنت بین البوسفیان بن حرب بن امید کی لونڈی تھیں اور معیقیب بن البی فاطمہ اور یہ سب سعید بن العاص کے متعلقین سات آ دمی تھے۔

این مشام نے کہا۔معیقیب قبیلہدوس کے تھے۔

ابن الحق نے کہا کہ بی عبرش بن عبر مناف میں ہے دوخص ابوحذیفۃ بن عتبہ بن رہیے بن عبرش اور

ابومویٰ اشعری جن کا نام عبداللہ بن قیس تھا جو عتبہ بن رہیے والوں کے علیف تھے۔

اور پنی نوفل بن عبدمناف میں ہےا بیک فخص عتبہ بن غز وان بن جابر بن وہب بن نسیب بن ما لک بن الحارث بن ماز ن بن منصور بن عکر مہ بن نصفہ بن قیس بن عمیلان جوان کا حلیف تھا۔

اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن تصی میں سے جا مخص زبیر بن العوام بن خوبلد بن اسد اور الاسود بن نوفل بن خوبلد بن اسداور بزید بن زمعۃ بن الاسودا بن المطلب بن اشد اور عمر و بن امیۃ بن الحرث بن اسد ۔ تبی معنی میں سے معنی معنی معنی معنی میں معنی میں ہے۔

اور بی عبد بن قصی میں ہے ایک شخص طلیب بن عمیر بن وہب الی کثیرا بن عبد۔

اور بن عبددار بن تصی میں ہے یا کچ محف مصعب بن عمیر بن ہشام بن عبد من ف بن عبدالداراورسو ببط بن سعد بن حرملة بن ما لک بن عمیلة بن السباق بن عبدالداراورجم بن قیس بن عبدشر عبیل بن ہاشم بن عبد من ف بن عبدالداراورجم بن قیش بن عبدشر عبیل بن ہاشم بن عبد من ف بن عبدالداراوران کے ساتھان کی بیوی ام حرملہ بنت عبدالاسود بن خزیمہ بن اقیش بن عامر بن بیاضة بن سبع بن شعمة بن سعد بن طبح بن عمر و فرزاعہ من کا اور ان کے دو بے عمر بن جم اور خزیمة بنت جم اور ابوالروم بن عمیر بن جم ابن عبدمناف بن عبد مناف بن بن ہاشم ابن عبدمناف بن عبدالدار اور فراس بن العضر بن الحراث بن کلد ق بن علقہ بن عبد مناف بن عبدالدار۔

اور نئی زہرہ بن کلاب ہیں سے پیھے تھی عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدعوف بن عبد بن الحرث بن زہرہ اور عامر بن الجرث بن زہرہ اور عامر بن الجرث بن عبدعوف بن عبد عامر بن الجب وقاص اور ابوو قاص مالک بن امہیب بن عبدمنا ف بن زہرہ اور مطلب بن ازہر بن عبدعوف بن عبد بن الحرث بن زہرہ ان کے ساتھ ان کی عورت رملۃ بنت الجم عوف بن ضبیر ہ بن سعید بن سعد بن سہم جس سے سرز ہیں عبداللہ بیدا ہوئے۔

اور بنی بزیل میں کے ان کے حلیفول میں سے عبداللہ بن مسعود بن الحرث بن شمع بن مخزوم بن صابلہ بن کابلہ بن کا ال بن الحرث بن تمیم بن سعد بن بزیل اوران کے بھائی عتبہ بن مسعود۔

اورینی بہراء میں سےالمتقداد بن عمر و بن ثقلبہ بن مالک بن ربیعة بن ثمامة بن مطرود بن عمر و بن سعد بن زبیر بن ثور بن ثعلبة بن مالک بن الشرید بن ہزل بن فائش بن دریم بن القین بن امود بن بہراء بن عمر و بن الحاف!بن قضاعة ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضول نے ہزل بن فاس بن ذرود ہیر بن تو رکہا ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ وہ مقداد بن الاسود بن عبد یغوث بن عبد مناف ابن زہر ہ کہلاتے تھے اور بیاس لئے کہاس نے انہیں جا ہلیت میں متبنی بنالیا تھا اور اس ہے معاہر و کیا تھا۔

اور بنی تیم بن مرومیں ہے دو مخص الحرث بن خالد بن صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم اوران کے

ساتھوان کی بیوی ربطہ بنت الحرث بن حبیلہ بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم جس سے سرز مین حبشہ میں موسیٰ بن الحرث اور زینب بنت الحرث اور فاطمہ بنت الحرث پیدا ہوئے اور عمر و بن عثمان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم ۔

اور بن مخزوم بن یقظة بن مره میں سے آٹھ مخص ابوسلمة بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخروم بن مخزوم اوران کے ساتھان کی بیوی امسلمہ بنت الی امیہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم جس سے سرز مین عبداللہ بن میں زینب بنت الی سلمة پیدا ہوئی اور ابوسلمہ کا نام عبداللہ تھا اور امسلمہ کا نام ہندتھا اور شاس بن عثان بن عبداللہ عبداللہ بیاسوید بن جرمی بن عامر بن مخزوم ۔

ابن ہشام نے کہا کہ شاس کا ٹام عثمان تھا اور ان کا ٹام شاس اس لئے مشہور ہو گیا تھا کہ شاسہ میں سے ایک شاس جا ہلیت کے زمانے میں مکہ آیا تھا اور وہ بہت خوب صورت تھا۔لوگ اس کی خوب صورت تھا کہ کو لاتا دنگ رہ گئے تو عنبہ بن رہیعہ نے جوشاس کا ماموں تھا کہا کہ میں اس سے (بھی) زیادہ خوب صورت شاس کو لاتا ہوں اور اپنے بھا نج عثمان بن عثمان کو لے آیا تو ان کا نام بھی شاس مشہور ہو گیا۔اس کا ذکر ابن شباب وغیرہ نے کیا ہے۔

ابن آئی نے کہااور ہبار بن سفیان بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالقد ابن عمر و بن مخز وم اوران کے بھائی عبدالقد بن سفیان اور ہشام بن ابی حذیفہ ابن المغیر قابن عبدالقد بن غمر بن مخز وم اور سلمہ بن ہشام بن المغیر و بن عبدالقد بن عمر بن مخز وم اوران کے حلیفول بیل سے عبدالقد ابن عمر بن مخز وم اوران کے حلیفول بیل سے معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفیف بن کلیب بن حجمیہ بن سلول بن کعب بن عمر وخز اعد بیل کا ور بہی و مختص ہے جس کو عبها مہ کہا جاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض کے خیال کے موافق حجید بن سلول و ہخف ہے جس کو معتب بن حمراء کہا جاتا تھا۔
اور بن جمح بن عمرو بن ہصیص بن کعب بیں سے گیار ہخف عثان بن مظعون بن حبیب بن و جب بن حذافہ بن جمح اوران کا بیٹا السائب بن عثان اوران کے دونوں بھائی قد امہ بن مظعون اور عبدالقد بن مظعون اور عاطب اور حاطب بن الحرث بن معمر بن حبیب بن و جب بن حذافہ بن جمح اوران کے ساتھ ان کی بیوی فاطمہ بنت المجنل بن عبداللّٰد بن الحرث بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ان کے دونوں جیٹے محمہ بن حاطب اور

ل راہیوں کوش سر کہتے تھے اس لئے کدو واپنے جسم کو تکلیف دینے کے سے دھوپ میں جیشا کرتے تھے بٹس آ فاب کو بھی اور دھوپ کو بھی کہتے ہیں (احرمحمودی) الحرث بن حاطب بید دونول بھی انجلل کی بیٹی ہی ہے تھے اوران کا بھائی خطاب بن الحرث ان کے ساتھ ان کی الحرث بن حاطب بیدی قلیمہ بنت بیارہ اور سفیان بن معمر بن حبیب بن وہب بن حذا فہ بن جمح اوران کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے جابر بن سفیان اور جنادہ ابن سفیان اوران کے ساتھ ان کی بیوی حسنہ جوان دونوں کی ماں تھی اوران دونوں کا مادری بھائی شرحبیل بن حسنہ جو بنی غوث میں کا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ شرحبیل بن عبدالقد بی غوث بن مرمیں کا ایک شخص جوتیم بن مرکا بھائی تھا۔ ابن آتحق نے کہااورعثان بن رہیعہ بن اہبان بن وہب بن حذا فیہن جمح ۔

اور بنی سہم بن عمر بن مصیص بن کعب میں کے چود ہ شخص حتیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور عبدالقد بن الحرث قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور ہشام بن العاص بن الوائل بن سعید بن سہم ۔ ابن ہشام نے کہاالعاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم ۔

ابن اسحق نے کہا۔اورقیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اورابوقیس بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اورالحرث بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اورالحرث بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور بشر بن الحرث ابن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور بشر بن الحرث ابن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور ان کا ایک ما دری بھائی بن تہیم میں کا جس کو سعید بن عمر و کہا جاتا تھا اور سعید بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اورالسائب بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور عمیر بن رئا ب بن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور عمیر بن رئا ب بن حذیفہ بن میشم بن سعید بن سم اور عمیر بن الحرث بن حذیفہ بن میشم بن سعید بن سم اور عمیر بن الحرث بن حلیف جو بنی زبید میں سے تھا۔

اور بنی عدی بن کعب میں سے پانچ آ دمی معمر بن عبداللہ بن فصلہ بن عبدالعزیٰ بن حرثان بن عوف بن عبید ہ بن عبید بن عوج کے بن عدی اور عدی بن عبید ہ بن عبید بن عوج کے بن عدی اور عدی بن عبید ہ بن عبدالعزیٰ بن عرثان بن عرف اور عامر بن نصلہ بن عبدالعزیٰ بن حرثان بن عوف بن عبید بن عوج کے بن عدی اور ان کا بیٹا نعمان بن عدی اور عامر بن نصلہ بن عبدالعزیٰ بن حرثان بن عوف بن وائل میں سے تھا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی کیل بنت ابی حثمہ بن غانم ۔

اور بنی عامر بن لوکی ہیں ہے آئے مختص ابوسرہ بن ابی رہم بن عبدالعزی ابن ابی قیس بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ام کلئوم بنت سہیل بن عمرو بن عبد مرد بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور عبد اللہ بن مخر مہ بن عبد العزیٰ بن ابی قیس بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور عبد اللہ بن عمرو بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور سلیط بن عامر اور بن نفر بن نفر بن نفر بن نفر بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور اور اور عبد اللہ بن عمرو بن نفر بن عامر اور اللہ بن عمرو بن نفر بن نا ملک ان ابن عمرو اور سلیط بن عمرو بن عبد عبد کی السکر ان ابن عمرو اور سلیط بن عمرو بن عبد عبد کی اسکر ان ابن عمرو اور سلیط بن عمرو بن عبد عبد کی اسکر ان ابن عمرو اور

ان کے ساتھ ان کی بیوی سودہ بنت زمعہ بن تیس بن عبد شمس بن عبد و دبن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور مال کے ساتھ ان کی بیوی مالک بن ربیعہ بن قیس بن عبد و دبن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ان کے ساتھ ان کی بیوی عمر ہ بنت السعدی بن وقد ان بن عبد و دبن نفر بن المر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ابو حاطب بن عمر و بن عبد و دبن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ابو حاطب بن عمر و بن عبد و دبن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور سعد بن خولہ ان کا حلیف۔

ابن ہشام نے کہا۔سعد بن خولہ یمن والوں میں سے تھا۔

ابن اتنی نے کہا کہ بن الحرث بن فہر میں ہے آٹھ فض ابوعبیدہ بن الجراح جن کا نام عامر بن عبداللہ بن الجراح بن ہلال بن اہیب بن ضہ بن الحرث تھا اور صہیل بن بیضاء جن کا نام صہیل بن وہب بن رہید بن ہلال بن ضبہ بن الحرث تھا اور صہیل بن بیضاء جن کا نام صہیل بن وہ ہب بن رہید بن الحرث تھا کی ان کا نام ان کے نسب پر غالب آگیا اور وہ ماں بی کی جانب منسوب ہوتے ہیں اور ان کی ماں کا نام رعد بنت بحدم ابن امیظرب بن الحرث بن فہر تھا اور بیضاء کے نام سے پکاری جاتی تھیں اور عمرو بن البی مرح بن رہید بن ہلال بن اہیب بن ضبة بن الحرث اور عیاض ابن زہیر بن البی شداد بن رہید بن ہلال بن المحرث بعض کہتے ہیں کہ رہید بن ہلال بن ما لک بن ضبہ اور عمرو بن الحرث بن رہید بن البی شداد بن رہید بن البی شداد بن رہید بن ہلال بن ما لک بن ضبہ بن الحرث اور عمرو بن الحرث اور عرو بن الحرث اور الحرث بن رہید بن المحرث اور سعد بن عبد قیس بن لقیط بن عامر بن امیہ بن ظرب بن الحرث اور الحرث بن عبد قیس بن فہر بن لقیط بن عامر بن امیہ بن ظرب بن الحرث اور الحرث بن عبد قیس بن فہر بن لقیط بن عامر بن امیہ بن ظرب بن الحرث اور الحرث بن عبد قیس بن فہر بن لقیط بن عامر بن امیہ بن ظرب بن الحرث اور الحرث بن عبد قیس بن فہر بن لقیط بن عامر بن امیہ بن ظرب بن الحرث اور الحرث بن عبد قیس بن فہر بن لقیط بن عامر بن امیہ بن ظرب بن الحرث بن قبر بن قبر بن لقیط بن عامر بن امیہ بن ظرب بن الحرث بن قبر بن قبر بن قبر بن قبر بن قبر بن قبر بن الحرث بن قبر بن قبر

پس وہ مسلمان جنہوں نے بجرت کی اور سرز مین حبشہ میں پہنچ گئے ان بچوں کے سواجن کووہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اور ان بچوں کے سواجو و ہیں پیدا ہوئے سب تر ای شخص تھے۔اگر ممارین ماتھ کے کر گئے تھے اور ان بچوں کے سواجو و ہیں پیدا ہوئے سب تر ای شخص تھے۔اگر ممارین یا سرکو بھی انہیں ہے۔
یا سرکو بھی انہیں میں شار کیا جائے حالا نکدان کے متعلق شک ہے (کہ انہوں نے بھی ہجرت کی تھی یانہیں)۔

# حبشہ کی جانب ہجرت کے متعلق جوشعر کیے گئے

سرز مین حبشہ میں جوشعر کیے گئے ان کی تفصیل یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے سرز مین حبشہ میں امن پایا اور نجاشی کے پڑوس کو قابل ستائش دیکھا اور کسی سے خوف کئے بغیر انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور وہ وہاں پنچے تو نجاشی نے ان کے ساتھ پڑوس کا اچھا حق ادا کمیا تو عبداللہ بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم نے بیشعر کیے۔

يَا رَاكِبًا بَلِّغًا عَنِّي مُغَلِّغَلَةً مَنْ كَانَ يَرُجُو بَلَا غَ اللَّهِ وَالدِّيْنِ

اے مسافر میری جانب سے ان لوگوں کو بیام پہنچ و ہے جو خدائی احکام اور دین کے کمنل ہونے کے آرزومند ہیں۔

کُلَّ امْرِی مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مُضْطَهِدٍ بِسَطْنِ مَکَّةَ مَقْهُوْرٍ وَ مَفْتُوْنِ اللّٰهِ مُضْطَهِدٍ بِسَطْنِ مَکَّةَ مَقْهُوْرٍ وَ مَفْتُونِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

إِنَّا تَبِعْنَا رَسُولَ اللّهِ وَاطَّرَحُوا قَوْلَ النَّبِيِّ وَعَالُوا فِي الْمَوَاذِيْنِ اللّهِ وَاطَّرَحُوا قَوْلَ النَّبِيِّ وَعَالُوا فِي الْمَوَاذِيْنِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَاطَّرَحُوا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَي

قریش نے اپنی بستیوں ہے جن مسلمانوں کو نکال دیا ان کا بیان اور اپنی قوم کے بعض افراد ہے ناراضی ظاہر کرتے ہوئے ۔عبدالقد بن الحرث نے بیجمی کہا ہے۔

اُبَتْ كَبِدِى لَا الْحَذِبَكَ قِتَالَهُمْ عَلَى وَتَامَاهُ عَلَى الْمَامِلَى الْمَامِلِي الْمَامِلِي الْمَامِلِي عَلَى الْمَارِي الْمَارِي الْمَارِي اللهِ الْمُدِيرِي عَلَى الْمَارِيرِي اللهِ الْمُدَانِينِ كَبُولِ كَاان سے جَنْك كرنے سے ميرا دل بھى انكار كرتا ہے۔ اور ميرى الْكُلال بھى انكار كرتى ہیں۔

وَكُيْفَ قِتَالِي مَعُشَرًا اذَّبُوكُمْ عَلَى الْحَقِّ اَنُ لَا تَأْسُبُوهُ بِبَاطِلِ مِيرى جَنَّهِ الْحَقِّ اَنُ لَا تَأْسُبُوهُ بِبَاطِلِ مِيرى جَنَّهِ الْحَقِيمِ وَى كَمْنَ پِر بُواوراس كو بإطل عَنْ الله ملط نَهُ رُول عَنْ كَيْمَ بَالْمُولُولُ عَنْ الله ملط نَهُ رُول

نَفَتْهُمْ عِبَادُ الْبِحِنِّ مِنْ حُرِّ اَرُضِهِمْ فَاصْحَوْا عَلَى اَمْ شَدِيْدِ الْبَلَابِلِ الْبَلَابِلِ ع جول کی بوجا کرنے والوں نے انہیں ان کی قابل عظمت سرز مین سے بے خانماں کر دیا جس

كے سبب ہے وہ مخت رنج والم میں مبتلا ہو گئے۔

فَانُ تَكُ كَالَتُ فِی عَدِی اَمَانَة عَدِی اَمَانَة عَدِی بُنِ سَعُدٍ عَنْ تَفَی اَوْتَوَاصُلِ بَی عَدِی بُنِ سَعُدٍ عَنْ تَفَی اَوْتَوَاصُلِ بَی عَدی۔ وہ بی عدی جوسعد کی اولا دہیں اگران میں خوف خدا کے سبب سے یا قرابت کے میل ملاپ کی وجہ سے کوئی دیا نت رہی ہوتی۔ ملاپ کی وجہ سے کوئی دیا نت رہی ہوتی۔

فَقَدُ كُنْتُ ٱرْجُو آنَ ذلِكَ فِيكُمْ بِعَمْدِ الَّذِي لَا يُطَّبَى بِالْجَعَائِلِ تو جھے امید ہوتی کے ضرور بیصفت تم میں بھی ہوگ ۔ اور اس ذات کا شکر ادا کرتا جس ہے کسی مزدوری کے معاوضے میں استدعانہیں کی جاسکتی ۔

وَ بُدِّلْتُ شِبْلاً شِبْلاً كُلِّ خَبِيْنَةٍ بِنِدِى فَجَوٍ مَاْوَى الضِّعَافِ الْآرَامِلِ ضبيث عورتوں كے بچوں كے بجائے جھے ایسے جوان مرددے گئے ہیں جو کی اور كمزور بيواؤں كی يناه گاہ ہیں۔

اورعبداللہ بن الحرث نے بیمی کہاہے۔

تِلْكَ قُرِيْشٌ تَجْحَدُ اللَّهَ حَقَّهُ كَمَا جَحَدَثُ عَادٌ وَمَدْيَنُ وَالْجِحُورُ قريش كى حالت يہ ہے كہ وہ اللہ تعالى كے حق سے انكار كرتے ہیں جس طرح عادو مدين و جمر والوں نے انكار كيا (اور بتاہ ہوئے)۔

قَانُ أَنَّا لَمُ أَبُرِ فَى فَلَا يَسْعَنَّنِى مِنَ الْأَرْضِ بَرُّ ذُوْ فَضَاءٍ وَلَا بَعُورُ پس اگریس (انجاموں کی سزاؤں ہے) نہ ڈروں تو جھے نہ زمین کے فضا والے میدانوں میں (رینے کے لئے) جگہ لے گی اور نہ سندر میں۔

بِأَرُّضِ بِهَا عَبْدُالْإِللهِ مُحَمَّدٌ ابْيِنْ مَا فِي النَّفْسِ إِذَا بَلَغَ النَّفُو السَّفُو النَّفُو السَّفُو النَّفُو النَّفُو السَّفُو السَّفُو السَّفُو السَّفُو السَّفُو السَّمِر وَ مِن جَلَ مِن حَداكا بنده محمد (مَثَلَّيْنِمُ) موجود ہے جب بحث كا موقع آ عيا ہے تو جو پھم ميرے دل ميں ہوہ ماف ميان كرديتا ہوں۔

عبداللہ بن الحرث پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ان کے اس شعر کی وجہ ہے ( جس میں ابرق کا لفظ انہوں نے استعال کیا ہے )ان کا نام مبرق مشہور ہوگیا۔

امیہ بن خلف بن و جب بن حذافۃ بن جمح جوعثان بن مظعون کا چچیرا بھائی تھا اور ان کے اسلام کی وجہ سے انہیں تکلیف دیا کرتا تھا اور اس زیانے میں وہ اپنی قوم میں اعلی رینے والا تھا۔ اس پر غصے ہوتے ہوئے موسے موسے موسے موسے موسے موسے موسے عثمان بن مظعون نے کہا ہے۔

اَتَيْمَ بُنَ عَمْمِ لِلَّذِی جَاءَ بِغُضَةً وَمِنْ دُوْنِهِ الشَّرْمَانِ وَالْبَرُكُ اکْتَعُ السَّرِمَانِ وَالْبَرُكُ اکْتَعُ السَّرِمَانِ عَمْمِ لِلَّذِی جَاءَ بِغُضَةً وَمِنْ دُوْنِهِ الشَّرْمَانِ وَالْبَرُكُ اکْتَعُ السَّرِ عَمْمِ اللَّهِ السَّرِعِ اللَّهِ السَّرِمَانِ عَمَالِ اللَّهِ السَّرِعِ الوَمِيرِ ) الماري بي الله المستقطى بي الله عندراور بيشے ہوئے تمام اونٹ ہیں۔

( یعنی اس کے اور میرے درمیان اتنی مسافت ہے کہ اس کے مطے کرنے کے لئے اونٹوں پر خنگی کا سفر کرنا اور چیٹھے پانی کے دریاؤں کے سفر کرنا اور چیٹھے پانی کے سمندر کو جہاز وں سے مطے کرنا ہے ) یا اس کے اور میرے درمیان شریال اور برک ( نامی دونوں مقام ) ہیں۔

اَآخُو جُنَنِی مِنْ بَطُنِ مَنْکَهَ آمِنًا وَاسْکَنْتَنِی فِیْ صَرْحِ بَیُضَاءَ تُقُدَع کیا تو نے امن حاصل کرنے کے لئے وادی مکہ سے جھے نکال ہا ہر کیا اور بڑی بڑی سفید قابل نفرت ممارتوں میں دہنے پر مجھے تو نے مجبور کیا۔

توینش نبالاً لا یُوَاتِیْكَ رَیْشُهَا وَتَبْرِیُ نِبَالاً رِیْشُهَا لَكَ اَجُمَعُ لا ایسے تیروں کو درست کرتا ہے جن کا درست کرنا تیرے سے موافق نبیں اور تو ان تیروں کو کا ہے ڈالتا ہے۔ جن کی درتی تیرے لئے سراسر نفع بخش ہے۔

وَ حَارَبُتَ اَفُوامًا كِرَامًا اَعِزَّةً وَاَهُلَكُتَ اَفُوامًا بِهِمْ كُنْتَ تَفُزَعُ تونے شریف اور عزت دارلوگوں سے جنگ چھٹر رکھی ہے اور ان لوگوں کوتو نے بر ہا دکر دیا جن کی تو بنا ولیا کرتا تھا۔

سَتَعْلَمْ إِنْ فَابَتْكَ يَوْمًا مُلِمَّةٌ وَالسَّلَمَكَ الْاَوْبَاشُ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِسِمَعُ لِي الْمُوبَاشُ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِسِبِهِ إِنْ فَابَتْكَ بَوْمًا مُلِمَّةً والمراوراغيار تيرى امداد ہے دست کش ہوجا کیں گے تو اس وقت تجھ کومعلوم ہوگا کہ تو کیا کرتا تھا۔

(لیعنی تیرے بیکا م اچھے تھے یابرے)

تیم بن عمر وجس کوعثان نے مخاطب کیا ہے وہ حج ہے۔اس کا ٹام تیم تھا۔

ابن انتحق نے کہا کہ جب قریش نے و کھے لیے کہ رسوں القد شاؤی کے صی بی سرز مین حبشہ میں مطمئن اور بے خوف ہو گئے اور انہوں نے وہاں گھر بھی پالیا اور چین بھی تو انہوں نے آپس میں مشور ہ کیا کہ ان لوگوں کے متعلق خود ، پنے میں سے قریش کے دومستقل مزاج شخصوں کونج شی کے پاس (اس لئے) روانہ کریں کہ وہ انہیں ان کے حواے کر دے ان کے دین معاملوں میں بیانہیں مصیبتوں میں مبتلا کریں اور انہیں ان کے گھروں سے نکال با ہر کریں جن میں انہیں اطمینان اور امن حاصل ہو گیا تھے۔ اس لئے انہوں نے عبدالتد

ابن انی رہیداور عمر و بن العاص بن وائل کو بھیجا نجاشی اور اس کے وزیروں کے واسطے ان دونوں کے ساتھ روانہ کرنے کے لئے ان دونوں کواس کے متعلق گفتگو کرنے کے لئے ان دونوں کواس کے پاس روانہ کیا۔ ابوط لب نے جب ان کی اس رائے اور ان مدیوں کے متعلق غور کیا جوان دونوں کے ساتھ بھیج گئے تھے تو نجاشی کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی حفاظت پر آ مادہ کرنے کے لئے بیا شعار کے۔

اَلَا لَيْتَ شِعْرِیُ كَیْفَ فِی النَّایِ جَعْفَر وَعَمْو وَ اَعْدَاءُ الْعَدُوِ الْاَقَارِبُ الْاَقَارِبُ اللَّاقَارِبُ اللَّالِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَهَلُ نَالَ اَفْعَالُ النَّجَاشِيِّ جَعُفَرًا وَاصْحَابَهُ اَوْعَاقَ دَٰلِكَ شَاغِبُ كَانِهِ الْفَعَالُ النَّجَاشِيِّ جَعُفَرًا وران كساتھيوں كو (اپنا مطلوب بجھ كر حاصل كرلياياكس شرائكيز نے اس مِن كوئى ركاوٹ ۋال دى۔

تَعَلَّمُ أَبْتَ اللَّعْنَ أَنَّكَ مَاجِدٌ كُوِيْمٌ فَلاَ يَشْقَى لَدَيْكَ الْمُحَايِبُ اللَّهَ تَعَالَى آپ و (برے كاموں اور اللہ عبب ہے) برنا مى ہے بچائے۔ يہ بات يا در ہے كم آپ كى بستى عظمت اور شرافت والى بستى ہے آپ كے باس آپ كے سايہ ميں پناہ لينے والے وکرومى ناهيب ہونا جائے۔

تَعَلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ زَادَكَ بَسُطَةً وَاسْبَابَ خَيْرٍ كُلُّهَا بِكَ لَازِبُ آسُطةً وَاسْبَابَ خَيْرٍ كُلُّهَا بِكَ لَازِبُ آبِ كُوبِرُى نَصْبِلت دى إور بَعَلاكَى كَ آبِ كُوبِرُى نَصْبِلت دى إور بَعَلاكَى كَ آبِ كُوبِرُى نَصْبِلت دى إور بَعَلاكَى كَ مَام ذريعة بكوماصل بيل \_

وَ آنَكَ فَيْضٌ ذُوْسِجَالٍ عَزِيْرَةٍ يَنَالُ الْآعَادِیُ نَفْعَهَا وَ الْآقَادِبِ اور بِيَكِي الْآعَادِیُ نَفْعَهَا وَ الْآقَادِبِ اور بِيَكِي (آپ كومعلوم ہونا جائے) كه آپ كى ذات لبريز ڈولوں والا (سخاوت كا) ايك دريا ہے جس ہے دشمن اور دوست دونول فيض ياتے ہيں۔

ابن انتخل نے کہا کہ مجھ سے تھ بن مسلم زہری نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن ابن الحرث بن ہشام المحور ومی سے روایت بی انہوں نے سے روایت بیان کی اور انہوں نے کہا کہ آپ مسلمہ بنت الجی امیۃ بن المغیر و سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے فر مایا کہ جب ہم سرز مین حبشہ میں اتر ہے تو وہاں ہمیں نجاشی کا بہترین پڑوس کی یا اور ہمیں ہمارے وین میں امن نصیب ہوا اور ہم القد تھ کی عبادت میں مشغول ہو گئے نہ ہمیں کوئی تکلیف بہنجا تا تھ

اور نہ ہم کوئی بری بات سنتے تھے۔ اور جب اس حالت کی اطلاح قریش کو ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورے کئے کہ ہمارے بارے میں نجاثی کے پاس اپنے دومستقل مزاج آ دمیوں کوروانہ کریں اور نجاثی کے باس مکہ کے سامان میں سے نایا ب مجمی جانے والے چیزیں بطور ہدیہ کے روزنہ کریں مکہ سے حبشہ کو جانے والی چیزوں میں سے بہترین دباغت کئے ہوئے چیزے تھے۔انہوں نے اس کے لئے بہت سے چڑے ا کھٹے کئے اورانہوں نے اس کے وزیروں میں ہے کسی وزیر کونبیں چھوڑ اجس کے لئے ہدیہ نہ بھیجا ہو انہوں نے اس کوعبداللہ بن الی رہیداورعمروا بن العاص کے ساتھ روانہ کیا اور ان دونوں کوا حکام دیے اور ان سے کہددیا کہ نجاشی ہےان کے متعلق گفتگو کرنے ہے پہلے ہرایک وزیر کواس کامدیہ پہنچا دواوراس کے بعد نجاشی کے پاس اس کے ہریے چیش کرو۔اوراس کے بعداس سے استدعا کرو کہان لوگوں ہے گفتگو کرنے سے پہلے ان کوتمہارے حوالے کر دے۔لہذا وہ دونوں حلے اور نجاشی کے پاس پہنچے جب کہ ہم اس كے ياس بہترين جكداور بہترين مسايد ميں تھے۔ نجاشى سے تفتگوكرنے سے يہلے انہوں نے اس كے وزیروں میں سے ہرایک وزیر کے پاس اس کا مدیہ پہنچایا اور ان میں سے ہرایک وزیر ہے کہا کہ ہم میں کے چند کم عمر بے وقو ف چھوکروں نے اپنی قو م کا دین بھی اختیار نہیں کیا ہے بلکدایک نیا دین ایجا دکیا ہے جس سے نہ ہم واقف ہیں نہتم ۔انہوں نے (تمہارے) بادشاہ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ان کے متعبق ہم نے بادشاہ کے پاس اپی قوم کےمعززین بھیج ہیں تا کہوہ انہیں ان کےحوالے کردے۔اس لئے جب ہم ہادشاہ سے ان کے متعلق گفتگو کریں تو تم ہادشاہ کو بیمشورہ ریٹا کہ وہ انہیں ہمارے حوالے کر دے اور ان ہے گفتگو نہ کرے۔ کیونکہ شرافت کے لخاظ سے ان کی قوم ان پر برتری رکھتی ہے اور جو الزام انہوں نے ان پر لگایا ہے اس ہے وہ خوب واقف ہیں۔ آخرانہوں نے ان سے کہا۔ بہت اچھا پھران دونوں نے اپنے ہدیے نجاشی کے پاس پیش کئے اور اس نے ان کے وہ ہدیے قبول کر لئے۔ پھرانہوں نے اس سے گفتگو کی اور اس سے کہا۔اے بادشاہ! ہم میں کے چند کم من بے وقو ف چھوکروں نے اپنی قوم کے دین سے علیجد گی اختیار کی ہے اورو و آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں اور ایک نیادین ایجا دکیا ہے جس کونہ ہم جانتے ہیں اور نہ آ پ۔اورہم نے آ پ کے پاس ان کے متعلق ان کی قوم کے معززین کو بھیجا ہے جن میں ان کے ، پ ۔ بچا اوران کےلوگ ہیں تا کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس روانہ کر دیں۔ کیوں کہ وہ شرادنت کے لیا ظ ہے ان پر برتری رکھتے ہیں اور جوالزام انہوں نے ان پر لگایا ہے اور جس چیز کے متعبق وہ ان سے خفا ہیں اس کووہ خوب جانتے ہیں۔ام سلمہ نے قر مایا کہ عبداللہ بن ابی رہیداورعمرو بن العاص کواس بات سے زیادہ کوئی چیز ٹا پہند نہ تھی کہ نجاشی مسلمانوں کی گفتگو ہے ۔امسلمہ نے فر مایا کہاس کے بعد اس کے ان وزیروں نے جواس

کے گر دموجود تھے کہا کہا ہے باوشاہ! ان دونوں نے سے کہا کہان کی تو مشرافت کے لحاظ ہےان پر برتز ی ر کھتی ہے اور جوالزام انہوں نے ان پر لگایا ہے اس سے وہ خوف واقف ہیں لہٰذا انہیں ان دونوں کے سپر دکر و یجئے کہ وہ انہیں ان کے وطن اور ان کی قوم کے پاس واپس پہنچا دیں محتر مدنے فر مایا کہ اس بات پر نجاشی غصے ہوااور کہانہیں! خدا کی تتم!! ( جب الی حالت ہے ) تو میں انہیں ہر گز ان دونوں کے سپر دنہیں کروں گا اور نہاییاارا دوان لوگوں کے متعلق کیا جاسکتا ہے جنہوں نے میرایز وس اختیار کیا ہے اور میری سرز مین میں بطورمہمان کے آئے جیں اور (چونکہ) میر ہے سوا دوسروں کوچھوڑ کرانہوں نے مجھے (ہی) منتخب کیا ہے اس لئے میں انہیں بلاؤں گا اور ان دونوں نے ان کے متعلق جو پھھے کہا ہے اس کی نسبت ان سے دریافت کروں گا۔ پھراگران کی حالت ولیک ہی ہوجیہا کہ بیدونوں کہدہے ہیں تو میں انہیں ان کے حوالے کروں گا۔اور انہیں ان کی قوم کی طرف واپس کر دوں گا اور اگران کی حالت اس کے خلاف ہوتو میں ان لوگوں ہے ان کی حفاظت کروں گا جب تک کہوہ میرے پڑوی میں رہیں۔ میں ان کے پڑوس کاحق اچھی طرح ادا کروں گا۔ جناب ام سلمہ نے فر مایا کہ اس کے بعد اس نے رسول اللہ منگاتین کے محابیوں کو بلانے کے لئے آ دمی جمیجا نے جب ان لوگوں کے پاس کا بھیجا ہوا آ دمی پہنچا بیسب ایک جگہ جمع ہوئے اوران میں کے بعض نے بعض سے کہا کہ جبتم اس کے پاس پہنچو گے تو آخراس ہے کیا کہو گے۔انہوں نے کہا۔واللہ ہم وہی کہیں گے جو ہارے نی نے جمیں تعلیم دی ہے اور جن باتوں کا آپ نے جمیں تھم فر مایا ہے۔اس میں جا ہے جو ہوتا ہو ہو جائے پھر جب بیرو ہاں پہنچے دیکھا کہ نجاش نے اپنے علماء کو بھی بلالیا ہے اور اس کے گر دانہوں نے اپنے صحیفے تھلے رکھے ہیں۔اس نے ان سے سوالات شروع کئے۔اس نے کہا اس دین کی حقیقت کیا ہے جس میں داخل ہو کرتم نے اپنی قوم سے علیجد گی اختیار کرنی ہے اور تم نہ تو میرے دین میں داخل ہوئے ہواور نہ ان موجودہ دینوں میں ہے کسی دین میں شائل ہو۔ محتر مدنے فر مایا کہ اب جس نے اس سے گفتگو شروع کی وہ جعفرین ابی طالب شے انہوں نے اس ہے کہا۔اے با دشاہ! ہماری تو م کی بیرحالت تھی کہ ہم سب جاہل تھے بنوں کی بوجا کرتے۔مردار کھاتے۔ برے کاموں کے مرتکب ہوتے۔ رہنے ناتے تو ژ دیتے۔ بڑوی ہے براسلوک کرتے اور ہم میں کا قوی کمزور کو کھا جاتا تھا۔ بیرہاری حالت تھی کہاللہ تعالیٰ نے ہماری جانب ہمیں میں ہے ایک مخص کورسول بنا کر بھیجا جس کے نسب 'سجائی' اما نت اور پاک دامنی کوہم سب جانبے ہیں۔اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب (یہ) وحوت دی کہ ہم اے بکتا مانیں اوراس کی عبادت کریں۔ہم اور ہمارے بزرگوں نے اس کوچھوڑ کر پھروں اور بنوں کی جو پو جاا ختیار کر رکھی تھی اس کوچھوڑ دیں۔اس رسول نے ہمیں كى بات امانت كى ادائى رشته داروں سے تعلقات كے قائم ركھنے برا وسيوں سے نيك سلوك كرنے حرام

با توں اور قتل وخون ریزی ہے باز رہنے کا تھم فر مایا اور ہمیں بری با توں' حصوث ہو لئے' ینتیم کا مال کھانے اور یا ک دامن عورتوں پر تبہت لگانے ہے منع فر مایا۔اس نے ہمیں تھم دیا کہ خدائے بکتا کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں۔اس نے ہمیں نماز' زکوٰ ۃ اور روزوں کا تھم دیا۔محترمہ نے فر مایا غرض انہوں نے اس کے سامنے تمام اسلام کے احکام بیان کردیئے اور کہا بس ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس مر ایمان لائے۔وہ جو پھھامتدتع کی کی جانب ہے لایا ہم نے اس کی پیروی کی۔پس ہم نے خدائے میکتا کی عبادت کی ۔ سی کواس کا شریک نبیس بنایا اوران تما م چیز وں کوترام جانا جو ہم پرتزام کی گئیں اوران چیز وں کو حلال جانا جوہم پرحلال کی گئیں تو ہماری تو م نے ہم پرظلم وزیا دتی کی اور انہوں نے ہمیں تکلیفیں پہنچا کیں اور ہمیں وین کے متعلق مصیبتوں میں مبتلا کیا تا کہ ہمیں القد تعالی کی عباوت ہے پھیر کر بتوں کی پوجا کی جانب لوٹا ئیں اور تا کہ ہم ان تمام بری چیز وں کوحلال سمجھ لیں جن کو ہم حلال سمجھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے ہم کومجبور کیا اور ظلم ڈھائے اور ہمارے لئے زندگی کا میدان ننگ کر دیا اور ہمارے دین کے کا موں میں ر کا وٹ ڈالنے لگے تو ہم آپ کے ملکوں کی جانب نکل آئے اور ہم نے آپ کو آپ کے سوا دوسرے لوگوں پر ترجیح دی اور آپ کی ہمسائیگی کی جانب ہمیں رغبت ہوئی اور اے با دشاہ! ہمیں امید ہوئی کہ آپ کے پاس ہم برظلم نہ ہوگا۔ جنب امسلمہ نے فر مایا۔ تو ان سے نجاشی نے کہا کہ کیااس کلام میں سے بچھ تمہارے ساتھ ہے جس کووہ اللہ کے پاس سے لا یا ہے ۔محتر مدنے فر ما یا کہ جعفر نے اس سے کہا ہاں! نجاشی نے ان سے کہا وہ مجھے پڑھ کر سناؤ ۔محتر مہنے فر مایا کہ انہوں نے اس کو تکھاپانقص کا ابتدائی حصہ پڑھ کرسنایا۔ جناب امسلمہ نے قر مایا کہ واللہ پھر تو نجاشی رو پڑا یہاں تک کہ اس کی ڈاڑھی تر بتر ہوگئی اور جب اس کے علماء نے ان کے آ گے پڑھا ہوا کلام سنا تو وہ بھی (ایبا) روئے کہ ان کے صحیفے بھیگ گئے پھر نجاشی نے کہا۔ بے شک میہ چیز اوروہ چیز جوعیسیٰ لائے تھے ایک ہی طاق ہے نگلی ہوئی روشنی ہےتم دونوں چلے جاؤ نہیں والتدانہیں تمہار ہے حوالے نہیں کروں گا اور ندان کے متعلق ایسا ارا د ہ کیا جائے گا محتر مدنے فر مایا کہ جب و ہ دونوں اس کے یاس ہےنکل گیجاتو عمر و بن العاص نے کہا کہ واللہ! کل میں اس کے باس ان لوگوں کے متعلق ایس چیز پیش کروں گا کہ اس کے ذریعے ان لوگوں کی جماعت کو جڑ ہے اکھیڑ ڈ الوں گا۔ جناب ام سلمہ نے فر مایا کہ عبدالله بن الي ربيعہ نے جو ہمارے متعلق ان دونول میں زیاد ہ خوف خدا ر کھنے والا تھا کہا ایسانہ کرنا کیونکہ ان لوگوں سے ہمارارشتہ ہےاگر چہانہوں نے ہماری مخالفت کی ہے۔اس نے کہاواللہ میں اسے اس بات کی خبر ووں گا کہان لوگوں کا عقید وعیسیٰ بن مریم کے بارے میں رہے کہ و والیک بندے تھے محتر مہنے فر مایا کہ دوسرے روز سوریے وہ دونوں اس کے پاس مینچے اور اس سے کہا اے بادشاہ! بیلوگ عیسیٰ بن مریم فلانظ

کے ہارے میں ایک بڑی ہات کہتے ہیں آپ نے انہیں بلوائے اور ان سے دریافت سیجئے کہ وہ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ جناب ام سلمہ نے فر مایا کہ اس نے ان کو بلوا بھیجا تا کہ علیہ السلام کے متعلق ان ہے دریا فت کرے۔محتر مدنے فر مایا کہ ایسی آفت ہم پر بھی نہیں آئی تھی۔سب کے سب جمع ہوئے اور بعض نے بعض ہے کہا کہ آخر عیسیٰ بن مریم محمتعلق جب وہتم ہے سوال کرے گا تو تم ان کے متعلق کیا کہو گے۔ انہوں نے کہا والقدہم وہی کہیں گے جوالقدنے کہا ہے اور جو ہمارے نبی ہمارے پاس لائے ہیں۔اس میں ج ہے جو بھی ہو۔ فر مایا کہ جب بدلوگ اس کے باس گئے ۔اس نے ان سے کہاعیسیٰ بن مریم کے متعلق تم لوگ کیا کہتے ہو۔ قرمایا کہ جعفر بن ابی طالب نے کہا۔ ہم ان کے متعلق وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی مُثَلِّقَافِم ہمارے یاس لائے ہیں کہوہ الندکے بندے اور اس کے رسول اور اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں جس کو اس نے کنواری مریم کی جانب ڈال دیا۔فر مایا کہ پھرتو نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارااور زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا والقد! جو پچھتم نے کہا اس سے اس شکھے کے برابر بھی عیسیٰ بن مریم زیادہ نہیں ۔قر مایا۔ جب نجاشی نے ایسے اہم الفاظ کہد دیئے تو جوعلاء اس کے گر دبیٹھے ہوئے تھے وہ ٹاک ہے آ وازیں نکا لئے لگے ( یعنی ناراضی ظاہر کی ) تو نجاشی نے کہا خواہتم ناک ہے آوازیں نکالو (نا خوشی کا اظہار کرو) یا پھھاورواںتد! تم یلے جاؤ۔ فَانْتُم شُيوم بِارْضِي يَم ميري سرز مِين مِن 'شيوم ' 'جو' شيوم ' ' كِمعَىٰ آمنون كے بيں۔ ب خوف ہوجوتم کو ہرا بھلا کہاں ہے بدلہ لیا جائے گا۔ پھراس نے کہاجوتم کو ہرا بھلا کہاس ہے بدلہ لیا جائے كا پراس نے كہا جوتم كو برا بھلا كہاس سے بدله لياجائے گا۔ ' مَااُحِتُ أَنَّ لِي دَبُراً مِنْ ذَهَبِ ' ' جُمِياس کی خوا ہش نہیں کہ مجھے ایک سونے کا یہا ڈٹل جائے۔

این ہشام نے کہا۔ بعض نے دبرا من ذھب کہااور بعض نے 'فانتم سیوم وانی آذیت رجلا منکم ''کالفاظ روایت کئے ہیں۔ تم بے خوف ہو ہیں نے تم یں کے بعضوں کو تکلیف دی۔ دہر کے معنی زبانِ حبشہ میں جبل لیتنی پہاڑ کے ہیں۔ ان دونوں کے ہدید انہیں واپس کردو جھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ۔ خدا کی تنم ! جب اللہ نے میری حکومت جھے واپس دی تو جھے ہاں نے کوئی رشوت نہیں لی کہ میں اس کے متعلق کوئی رشوت اوں اور اس نے لوگوں کو (بعلی کے ساتھ) میرا مطبع نہیں بنایا کہ میں اللہ کے متعلق (ب سمجھے ہو جھے ) ان لوگوں کی اطاعت کروں۔ ام الموشین نے فر مایا کہ پھر تو وہ دونوں اس کے متعلق (ب سمجھے ہو جھے ) ان لوگوں کی اطاعت کروں۔ ام الموشین نے فر مایا کہ پھر تو وہ دونوں اس کے پاس سے ملول یا نا راض ہوکر نکلے اور انہوں نے جو پیش کی تھا وہ انہیں واپس کر دیا گیا اور ہم اس کے پاس بہترین پڑوس میں رہنے گئے۔ فر مایا کہ واللہ ہم اس طالت ہیں سمجھے کہ ایکا ایکی ایک حبثی نبیا تی کی مخالفت پر بہترین پڑوس میں دہنے گئے۔ فر مایا کہ واللہ ہم اس کے ایکا ایکی ایک حبثی نبیا تی کی مخالفت پر اگر آیا اور اس کی حکومت سے کھکش کرنے لگا۔ فر مایا والقد میں نے اپنے لوگوں کواس وقت سے زیادہ رنجیدہ وقت سے زیادہ رنجیدہ

مجمعی نہیں دیکھا تھا۔اس ڈر سے کہ نہیں اس مختص نے نجاشی پر غلبہ یالیا تو ایسامخص آئے گا۔ جو ہمارے وہ · حقوق نہ سمجھے گا جونجاشی سمجھتا تھا۔فر مایا کہ پھرنجاشی اس کے مقابلے کے لئے چلا اور ان دونوں کے درمیان وریائے نیل کا عرض تھا۔رسول القد منافظ کے اصحاب نے کہا کون ایسا ہے جو باہر نکلے اور ان لوگوں کے واقعات کا مشاہرہ کر کے ہمیں آ کرخبر دے۔ فرمایا کہ زبیر بن العوام نے کہا کہ میں (اس کام کوانجام دیتا موں )۔ ان لوگوں نے کہاتم (بیکام کرو گے )۔ اور وہ سب سے زیا دہ کمن تھے فر مایا کہ سب نے ان کے لتے ایک مثک میں ہوا بھر دی۔انہوں نے اس کوا پنے سینے کے بیچے رکھااور اس پر تیر تے چلے یہاں تک کہ نیل کے اس کنارے پر پہنچے جہاں ان لوگوں کے ملنے کی جگرتھی۔ پھروہ ان کے یاس بہنچے۔ فر مایا کہ ہم اللہ تعالی سے دعا کیں ما تک رہے تھے کہ نجاشی اینے دشمن پرغلبہ یائے اور اپنے مما لک میں اس کو پوری قدرت حاصل رہے فرمایا واللہ ہم ای حالت میں ہونے والی بات کے منتظر تھے کہ ایکا ایکی زبیر نکلے اور وہ دوڑتے جلے آرہے تھے اور اپنی جا در ہے اشارہ کررہے تھے کہ خوش ہوجاؤ کہ نجاشی نے فتح یائی اور اللہ تعالیٰ نے وشمن کو بر با وکر دیا اوراس کواس کے ملکوں میں افتذ ار حاصل ہو گیا۔ فر مایا واللہ! میں نے اپنے لوگوں کی اس وقت کی می خوشی بھی بھی نہیں دیکھی ۔ فر مایا اس کے بعد نجاشی ایسی حالت میں واپس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ومثمن کو ہر ہا د کرڈ الا تھا اور اس کو اس کے ملکوں میں پورا افتذ ار حاصل ہو گیا اور حکومت حبشہ اس کے لئے معتم ہو کی اور ہم اس کے پاس بری عزت ے رہے۔ یہاں تک کہ ہم رسول الله فَالْقِيْمَ کے باس آئے جَبدآ ب کہ چل ہتھے۔

ابن آخق کہتے ہیں نہ ہری نے کہ کہ ہیں نے عروہ بن نہیں عبد الرحمٰن کی حدیث نی تا گائی ہے۔

کی لی لی ام سلمہ کی روایت سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ کیا تہمیں خبر ہے کہ نجاشی کے قول' جب اللہ نے میری حکومت مجھے واپس دی تو مجھ سے اس نے کوئی رشوت نہیں لی کہ ہیں اس کے متعلق کوئی''' رشوت لوں اور اس نے لوگوں کو''' (ب عقل کے ساتھ) میرا مطبع ''نہیں بنایا کہ ہیں اللہ کے متعلق'''' (ب سمجھ اور اس نے لوگوں کو''' (ب عقل کے ساتھ) میرا مطبع ''نہیں بنایا کہ ہیں اللہ کے متعلق'''' (ب سمجھ لو جھے) ان لوگوں کی اطاعت کروں' کے کیا معنی ہیں۔ نہری نے کہا ہیں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ام الموشین عائشہ نے بھے سے بیان کیا کہ نجاشی کا باپ اپنی قوم کا با دشاہ تھا اور اس کو نجاشی کے سواکوئی اولا دنہ میں اور نہیں اور اس کے کھائی کو حکومت کا مالک بنا کیں (تو وجشہ والوں نے آپس میں کہا کہ اگر ہم نجاشی کے باپ کو مارڈ الیں اور اس کے بھائی کو حکومت کا مالک بنا کیں (تو بہتر ہوگا) کے ونداس کی حکومت کے وارث ہوں گے تو جشداس کے بعد بھی ایک ذیا سے ساتھ ہیں یہ تر ہوگا) کے ونداس کی حکومت کے وارث ہوں گے تو جشداس کے بعد اس کی حکومت کے وارث ہوں گے تو جشداس کے بعد بھی ایک ذیا نہ تنگ رہے گا آخر انہوں نے اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث ہوں گے تو جشداس کے بعد بھی ایک ذیا نہ نہیں اور اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث ہوں گے تو جشداس کے بعد بھی ایک ذیا نہوں نے تو جشداس کے بعد اس کی حکومت کے وارث ہوں کے تو جشداس کے بعد اس کی حکومت کے وارث ہوں گے تو جشداس کے بعد اس کی حکومت کے وارث ہوں گے تو جشداس کے بعد اس کی حکومت کے وارث ہوں گے تو جشداس کے بعد بھی ایک ذیا نہ تنگ رہے گا آخر انہوں نے

نجاشی کے باپ پر دست درازی کی اور اس قتل کر ڈالا اور حکومت اس کے بھائی کے حوالے کی ۔ چندروز اس حالت میں بھی گزرے اور نجاش نے اپنے جیا کے ساتھ نشو ونمایائی اور و ولوگوں میں بڑا ہوشیاراور بڑاعظمند تھا اس نے اپنے چیا کے حالات پر غلبہ حاصل کرلیا اور ہر جگہ اپنے بچیا کے ساتھ رہنے لگا اور حبشہ والوں نے اس کے افتذ ارکود مکھا تو آپ میں کہا والند! اس لڑ کے نے تو اسپنے پچا کے حالات پر قابو یالیا ہے اور جمیں ڈر ہے کے کہیں وہ اے ہم پر حاکم نہ بنا دے اور اگر اس نے اس کوہم پر حاکم بنا دیا تو وہ ہم سب کوئل کرڈ الے گا اے معلوم ہے کہ ہم نے اس کے باپ کوتل کیا ہے للبذا وہ سب مل کر اس کے پچیا کے یاس سکتے اور کہا یا تو اس جھوکرے کوٹل کر دویا جمارے درمیان ہے نکال دو کیونکہ جمیں اپنی جانوں کے بارے میں ڈرلگا ہوا ہے۔اس نے کہا تم بختو! کل تم نے اس کے باپ کوتل کیااور آج میں اس کوتل کر دوں۔ (اس کوتل تونہیں کرسکتا) بلکہ اس کوتمہار ہے ملکوں سے نکال دیتا ہوں۔ جناب عا نشہ نے فر مایا کہوہ اس کو لے کر بازار گئے اور تا جروں میں ہے ایک تا جر کے ہاتھ چیرسو درہم میں بیج ڈ الا۔وہ اس کوکشتی میں لے چلا یہاں تک کہ جب اس دن کی شام ہوئی تو خریف کے ابر میں سے ایک ابر کے نکڑے میں جوش پیدا ہوااور اس کا چیابارش کی طلب کے لئے اس کے بنچے کیا تو اس پر بجلی گری اور و ہالا ک ہو گیا۔ام المومنین نے فر مایا کہ پھرتو حبشہ والے اس کے لڑکوں کے لئے بے چین ہوئے تو معلوم ہوا کہ اس کے سباڑ کے احمق تھے۔اس کی اولا ویس کوئی بھی بھلا چنگا تھے و ماغ والا ندتھا آ خرحکومت حبشہ میں فساد ہو گیا اور جب وہ اس حالت سے تنگ ہو گئے تو ان میں کے بعض نے بعض ہے کہا کہتم یہ بجولو کہ واللہ! تہارا با دشاہ جس کے بغیر تمہار ہے معاملوں کی دری نہیں ہوسکتی وہی ہے جس کوتم نے سورے بچے ڈالا۔اگر حبشہ کی حکومت کے لئے تنہیں کسی کی ضرورت ہے تو اس کو ڈھونڈ نکالو۔ فر مایا کہ پھر تو اس کی تلاش میں <u>نک</u>ے اور اس شخص کی تلاش کی گئی جس کے ہاتھ انہوں نے اس کو بیج**ا تھ**ا یہا ا تک کہا ہے ڈھونڈ نکالا اور اس ہے لےلیا اور اس کولا کر اس کے سریر تاج رکھا اور تخت شاہی پر بٹھایا اور حکومت کی باگ اس کے ہاتھ میں دے دی۔ پھران کے پاس وہ تا جرآ یا جس کے ہاتھ انہوں نے اس کو بیچا تفاراس نے کہا یا تو میری رقم مجھے دے دویا خوداس سے اس معاملہ میں گفتگو کرنے دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تختمے کچھ رقم وغیر ہنیں دیتے۔اس نے کہا تب تو والند! میں خوداس سے گفتگو کروں گا انہوں نے کہا جاؤا سے پکڑو۔ فرمایا کہ وواس کے پاس آ کراس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر کہا ہے بادشاہ بیں نے فلا ل کوفلا ل لوگوں ے بازار میں چے سوور ہم میں خریدااور انہوں نے غلام کومیرے قبضے میں دیا۔اور جمھ سے میرے درہم لئے۔ آخر جب میں اپنے غلام کو لے کر چلائو انہوں نے پھر جھے پکڑ لیا اور جھ سے میرے غلام کو لے لیا اور میرے ورہم انہوں نے روک رکھے (واپس نہیں کئے ) فر مایا آخر نجاشی نے اس سے کہا کہ اس کے درہم انہیں و ب

دینا چ جی در نداس کا غلام اپنا ہا تھا اس کے ہ تھ جی دے دے گا اور وہ جہاں جا ہے گا اس کو لے جائے گا۔
انہوں نے کہا نہیں ہم اس کے درہم اس کو دیں گے۔ فر مایا۔ اس لئے نجاشی کہتا ہے کہ جب اللہ نے میری حکومت مجھے واپس دی تو مجھے ہے اس نے کوئی رشوت نہیں لی کہ میں اس کے متعلق کوئی رشوت اوں اور اس کے لوگوں کو نے لوگوں کو سے کے ساتھ ) میر امطیع نہیں بنایا کہ میں اللہ کے متعلق (بے سمجھے بو جھے) ان لوگوں کی اطاعت کروں ۔ فر مایا کہ یہی اس کی پہلی ہات تھی جس نے اس کی اپنے دین میں بختی اور اپنے احکام میں عدل وافسا ف کی خبر دی ۔

ابن انحق نے کہا کہ جھے سے یزید بن رومان نے ۔عروۃ بن الزبیر سے اور انہوں نے عا کشہ سے روایت بیان کی کہ آپ نے فرمایا جب نبی شی کا انتقال ہوا تو بیان کیا جاتا تھا کہاس کی قبر پرنو رنظر آیا کرتا تھا۔

### حبشہ والوں کی نجاشی سے بغاوت

ا بن ایخل نے کہا کہ مجھے ہے جعفر بن محمد نے اپنے والد ہے روایت بیان کی ۔انہوں نے فر مایا کہ حبشہ کے لوگ جمع ہوئے اور نجاشی ہے کہا کہ تو نے ہمارے دین سے علیحد گی اختیار کرلی ہے (اس لیے ہم تیری اطاعت نبیں کریں گے چنانچہ )انہوں نے اس ہے بغاوت کی ۔فر مایا کہاس نے جعفراوران کے ساتھیوں کو بلوا بھیجا اوران کے لئے کشتیاں تیار کر دیں اور کہا کہ آپ سب ان میں سوار ہو جا کیں اور اسی حالت میں تشہرے رہیں۔اگر میں نے فکست کھائی تو آپ جہاں جی جا ہے چلے جائیں اور وہاں پہنچ جائیں جہاں آب جا ہیں اور اگر میں نے فتح یا کی تو آپ سب بہیں رہیں۔ پھراس نے ایک کا غذمتگوا یا اور اس میں لکھا کہ وہ گواہی دیتا ہے اس بوت کی کہاںتد کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمر اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور وہ گواہی دیتا ہےاس بات کی کہلیٹی بن مریم اس کے بندےاوراس کے رسول اوراس کی روح اوراس کا کلمہ ہیں جس کواس نے مریم کی جانب ڈالا ہے۔ پھراس نے اسے سیدھے بازو ( کی طرف) قبا کے اندرر کھالیا اور حبشہ کی جانب چلا اور وہ اس کے لئے صف بستہ ہو گئے ۔ نجاشی نے کہا ۔ اے گروہ حبشہ! کیا ہیں تم سب میں زیادہ حقد ارنہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ نجاشی نے کہا۔ پھرتم نے میری سیرت کیسی یائی۔ انہوں نے کہا بہترین نے کہا کا محتہیں ہوا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو نے ہارے وین سے علیحد کی اختیار کی ہےاورتو نے اس بات کا اعادہ کیا کہیٹی ایک بندہ ہے نبجاشی نے کہا۔احجماتم عیسیٰ کے متعنق کیا کتے ہو۔انہوں نے کہا ہم کتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔تو نجاشی نے (اشارے ہے) کہا اور اپنا ہاتھ ا ہے سینے پر قبا کے اوپر رکھ لیعنی وہ اس ہات کی گواہی دے رہا تھا کہ عیسیٰ بن مریم اس ہے زیادہ پچھ

#### 

نہیں۔ نباشی کی مرادتو وہی تھی جواس نے نکھا تھا۔ (اورانہوں نے یہ بجھانی کداس نے ہمارے عقیدے کوشیم کرلیہ لہٰذاوہ راضی ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیزبر پنجی اور جب نبجاشی کا انتقال ہواتو آیہ نے اس پر (غائبانہ) نماز بڑھی اوراس کی شخشش کی دعا فر مائی۔

### عمر بن الخطاب منى مدعمة كالسلام اختيار كرنا

ابن ہشام نے ہم سے بیان کیا انہوں نے کہا جھے سے مسعر بن کدام نے سعد بن ابراہیم سے روایت
بیان کی 'انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ عمر کا اسلام ایک طرح کی فتح تھی اوران کی ہجرت
ایک قشم کی امداد تھی اوران کا امیر ہونا ایک بڑی رحمت تھا۔ ہم کعبۃ اللہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں
تک کہ عمر نے اسلام اختیار کیا اور جب انہوں نے اسلام اختیار کیا تو قریش سے جنگ کی اور کعبۃ اللہ کے
باس نماز بڑھی اوران کے ساتھ ہم نے بھی نماز بڑھی۔

ان آفتوں ہے بچالے ام عبداللہ نے کہا کہ اللہ تہمارا ساتھ دے اور میں نے ان میں ایک طرح کی رقت ویکھی جو میں نے بھی نہیں دیکھی تھی پھر وہ اوگ گئے اور میں جھتی ہوں کہ ہمارے نظنے ہاں پر پچھٹم کا اثر ہوا۔ کہا کہ پھر عامرا پناوہ ضروری سامان لے کرآ گئے تو میں نے کہا اے ابوعبداللہ! کاش تم عمر کو دیکھتے اور (ان کے) اس وقت کے رنج کو دیکھتے جو انہیں ہمارے متعلق تھا۔ انہوں نے کہا کیا تم ان کے اسلام اختیار کرنے کی امید کرتی ہو۔ ام عبداللہ نے کہا کہ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک خطاب کا گدھا اسلام اختیار نہر کرے جس کو تم نے دیکھا ہے وہ اسلام اختیار نہیں کرے گا۔ ام عبداللہ نے کہا کہ یہ بات انہوں نے اس لئے کہی کہ وہ ان سے نا امید سے کیونکہ وہ اسلام کے متعلق ان کی تحق اور شدت مدت سے انہوں نے اس لئے کہی کہ وہ ان سے نا امید سے کیونکہ وہ اسلام کے متعلق ان کی تحق اور شدت مدت سے وہ کھتے ( یکے ) آ رہے ہے۔

ا بن ایخی نے کہا کدعمر کے اسلام کے متعلق جو واقعات مجھ کومعلوم ہوئے ہیں و ہ یہ ہیں کہان کی مہبن فاطمہ بنت الخطاب جوسعید بن زید بن عمرو بن نفیل کے یاس (ان کے نکاح میں ) تغییں انہوں نے اور ان کے شو ہرسعید بن زید نے اسلام اختیار کرلیا تھالیکن عمر ہے وہ اپنے اسلام کو چمپاتے اور نعیم بن عبداللہ النحام مكه كا ايك مخص انہيں كى قوم كينى بنى عدى بن كعب بين كا تھا۔اس نے بھى اسلام اختيار كرليا تھا اورا ہے اسلام کواپنی توم کے ڈرے چھیاتا تھا اور خباب بن الارت فاطمہ بنت الخطاب کے باس آیا جایا کرتے اور انہیں قرآن پڑ ھایا کرتے تھے۔ایک روزعمرا بی تکوارحمائل کئے ہوئے رسول اللہ منٹی تیٹے اور محابہ کی ایک جماعت کے پاس جانے کے ارادے سے نکلے۔جن کے متعلق انہیں معلوم ہوا تھا کہ کوہ صفاکے پاس ایک محریس جمع ہیں اور مردوں عورتوں کو ملا کران کی تعدا دتقریباً جا لیس ہے اور رسول الله منافظاتیا کے یاس آپ کے چیا حمزہ بن عبدالمطلب اور ابو بكرصد يق بن قحافه اور على بن الى طالب اور دوسرے و ومسلمان بھى ہيں جورسول الله کے ساتھ مکہ جس رہ گئے تھے اور سرز بین حبشہ کی جانب جولوگ چلے گئے تھے ان کے ساتھ بیلوگ نہیں سکتے تھے۔اللہ ان سے راضی ہو۔ آخر نعیم بن عبداللہ عمر سے ملے تو انہوں نے ان سے کہا اے عمر کہاں کا آرادہ ہے۔ عمر نے کہا۔ اس بے دیں مخص محمد (منگانتیم) کی جانب جس نے قریش میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان میں کے عقل مندوں کو بیوتو ف بنار کھا ہے اور ان کے دین میں عیب نکالے ہیں اور ان کے معبودوں کو گالیاں دی ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کہاس کو آل کر دوں ۔ تو تعیم نے ان ہے کہاا ہے عمر! واللہ تمہار کے نفس نے تم کو دھو کا ویا ہے۔کیاتم شجھتے ہو کہ محمد کوا گرتم نے قتل کر دیا تو بن عبد منا ف تم کو ( کیا ) جھوڑ دیں سے کہ تم زمین پر چل بھی سکوتم اپنے گھروالوں کی جانب کیوں نہیں لوٹتے کہان کی پہلے اصلاح کرو۔انہوں نے کہا کہ میرے گھر والوں میں ایسا کون ہے۔انہوں نے کہا۔تمہارا بہنوی۔تمہارا پچا زاد بھائی سعید بن زید بن عمرواورتمہاری

بہن فاطمہ بنت الخطاب واللہ! ان دونوں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور محمر مُنَاتَّیْنِ کم کے پیرو ہو گئے ہیں ہم پران کی د کیچہ بھال لازمی ہے۔راوی نے کہا کہ پھرتو عمرا پنی بہن اور بہنوی کی طرف (جانے) کا ارادہ کر کے لوٹے اوران دونوں کے باس خباب بن الارت موجود تھےاوران کے ساتھ ایک کتاب تھی جس میں سور و طله لکھی ہوئی تقی اور و وانہیں سور وطلہ پڑھارہے تھے۔ جب ان لوگوں نے عمر کی آ ہٹ تی تو خباب گھر کے تحسی جھے یا حجر ہے کا اندرونی جھے میں حیب سے اور فاطمہ بنت الخطاب نے اس کتاب کواپنی ران کے پنچے ر کھ لیا حالانکہ عمر جب گھر کے نز دیک آئے تھے تو انہوں نے خباب کی قر اُت من لی تھی جب وہ اندر آئے تو کہا۔ بیکس کے مختلانے کی آ واز تھی جو ہیں نے سنی ۔ بہن بہنوئی دونوں نے کہانہیں تم نے پہچےنہیں سنا۔عمر نے کہا کیوں نہیں واللہ! (میں نے سنا ہے) اور جھے یہ خبر بھی پہنچ چکی ہے کہتم دونوں نے محمد ( مَنَّ الْمِیْنِمُ) کے دین کی پیروی اختیار کرلی ہے۔اوراینے بہنوئی سعید بن زید کو پکڑلیا تو فاطمہ بنت الخطاب ان کی بہن اٹھیں کہ ان کوا بینے شو ہر سے روکیں عمر نے فاطمہ کوا بیا مارا کہ ان کا سرزخی کر دیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کی بہن اوران کے بہنوئی نے ان سے کہا ہاں ہم نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور الله اور اس کے رسول پر ہم ا یمان لا چکے ہیں تم جو چاہو کرو۔ جب عمر نے اپنی بہن کے (سر سے ) خون ( نکلتا ہوا ) دیکھا تو اپنے کئے پر پچھتائے اور مارنے ہے رک گئے اوراپنی بہن ہے کہاا جھا جھے وہ کتاب تو دو جسے تم لوگ پڑھ رہے تھے اور میں نے ابھی امجی تم کو پڑھتے سا ہے میں بھی تو ویکھوں کہ وہ کیا چیز ہے جو محمد ( سُلِّ النظم) لایا ہے اور عمر لکھے ( پڑھے ) مخص تھے۔ جب انہوں نے بیاکہا تو ان کی بہن نے ان سے کہا جمیں اس کے متعلق تم سے ڈرلگٹا ہے عمر نے کہا ڈرونبیں اور ان کے آ گے اپنے معبودوں کی قشمیں کھا کیں کہا ہے پڑھ کروہ انہیں ضرور واپس كردي كے۔ جب انہوں نے يہ كہا تو انہيں ان كے اسلام كى اميد ہوئى اور كہا بھائى جان! آپ تو اينے شرک کی نجاست میں ہیں اوراس کتاب کوتو یا کے شخص کے سوا ( کوئی ) دوسرا چھونہیں سکتا۔ تو عمراٹھ کھڑ ہے ہوئے اور عسل کیا جب ان کی بہن نے ان کووہ کتاب دی اور اس میں سورہ طابھی انہوں نے اس کو پڑھا۔ جب اس كا ابتدائي حصه يرد ها توكها بيكلام كس قدراجها اوركس قدرعظمت والاسے جب خباب نے بد بات سي تو ان كسامنے باہرنكل آئے اوران سے كہاا ہے عمر! بخدا جھے اميد ہوگئى كماللد نے اسى نى كى دعا ہے تم كو (اسلام کے لئے ) منتخب کرلیا کیونکہ میں نے کل (بی) آپ کو بیاد عاکرتے سنا ہے۔

</r>

ٱللَّهُمَّ آيِّدِ الْإِسْلَامَ بِآبِي الْحَكْمِ بُنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

" إلالله! الوالحكم بن بشام ياعمر بن الخطاب عياسلام كى تائيد فر ما" -

بندااے عمر!الندے ڈرو تو عمرنے اس وفت ان ہے کہا اے خباب! محمر (منگریزم) کے پاس مجھے

تو عمر نے عرض کی اے اللہ کے رسول! میں آپ کے پیس اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ ۔ اس کے رسول اور اس چیز پر ایمان لو وَل جو اللہ کے باس سے وہ لا یا ہے۔ راوی نے کہا کہ پھر تو رسول اللہ مٹی تینے ہم ۔ اس زور سے بھیر کہی کہ اس گھر میں رہنے والے رسول اللہ مٹی تینے کے حکابہ جان گئے کہ عمر مسلمان ہو گئے ۔ اس کے بعد رسول اللہ مٹی تھی میں رہنے والے رسول اللہ مٹی میں کرنے لگے۔ کے بعد رسول اللہ مٹی تھی ہے جب اس مقد م سے ادھر ادھر نگلے تو اپنے آپ کو غالب محسوس کرنے لگے۔ اس وجہ سے کہ ہمز ہ کے اسلام کے ساتھ ساتھ عمر نے بھی اسلام اختیار کرلیا تھ وہ اس بات کو بجھ گئے کہ بید وفوں رسول اللہ مٹی جفاظت کریں گے اور مسلمان ان دونوں کے سبب سے اپنے دشمنوں سے بدلہ لے معلی کے دیوں کے سبب سے اپنے دشمنوں سے بدلہ لے معلی کے دیوں کی دوایت ہے۔ یعمر بن الخطاب کے اسلام کے متعلق بدینہ والے راویوں کی روایت ہے۔

ابن انحق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن الی بھی کے اپنے دوستوں عطاءاورمی ہدسے یا کسی اور سے جس سے انہوں نے روایت کی ہے بیان کیا کہ عمر کے اسلام کا حال اس روایت کے لحاظ سے جوخود انہیں

لے کپٹروں کے اوپر چوچیز بھی پہنی جائے اس کورداء کہتے ہیں۔عیا۔ جب مالا۔ آلوار ۔ کمان اور ہرا یک زینت کی چیز اور ترو تازگ اوررونق وغیر ہ کوبھی رواء کہا جاتا ہے ممکن ہے کہاس سے یہاں چا در کے دونوں سرے طنے کی جگہ یا قبایا ھیے وغیرہ ک گھنڈیا سامراد ہوں۔ممکن ہے کہ آلوار کی حمائل کے دونوں سرے جہاں طنتے ہیں وہ جگدم اوہو۔ (احمرمحمودی)

ہے کی گئی یہ ہے وہ کہا کرتے تھے کہ میں اسلام ہے بہت دور بھا گنے والا تھا اور جاہلیت کے زیائے میں شرا بی تھا۔اس کا بڑا شوقین اورخوب پینے والا ہے۔ ہماری ایک مجلس مقام حنو و رقامیس عمر بن عبد بن عمران انکز ومی کے لوگوں کے گھروں کے یا س تھی کہا کہ ایک رات میں اپنے انہیں ساتھ (اٹھنے) بیٹھنے والوں کے پاس جانے کے اراد سے سے ان کے جلسوں کی طرف چلا اور و ہاں پہنچا تو و ہاں ان میں سے کسی کوبھی نہ یا یا۔ کہا۔ میں نے کہااگر میں فلا ںشراب فروش کے یاس جاؤں جو مکہ میں شراب بیجا کرتا تھا تو شایداس کے یاس مجھے شراب مل جائے اوراس میں ہے پچھ( میں ) بی سکوں۔ کہا پھر میں جلا اوراس کے باس پہنچا تو اس کوبھی نہیں یا یا ۔ کہا پھر میں نے کہا کہا گر میں تعبۃ القد کو جاؤں اور اس کے ساتھ چکریا ستر چکر لگاؤں ۔ ( تو کیا بہتر ہو ) کہا پھر میں مسجد میں آیا کہ تعبۃ الند کا طواف کروں تو رسول التد شی گئی کودیکھا کہ کھڑے نمازیز ھارہے ہیں اور آپ جب نماز پڑھا کرتے تو شام کی جانب مند کرتے اور کعبۃ اللہ کواینے اور شام کے درمیان رکھتے اور آ پ کا نماز پڑھنے کا مقدم رکن اسوداوررکن بمانی دونوں کے درمیان کا (حصہ) تھا۔ کہا جب میں نے آپ کودیکھا تو ( دل میں ) کہاوالقد!اگر آج رات محمد ( مُؤَیِّنِهُم) کی طرف توجه کروں اورسنوں کہوہ کیا کہتا ہے ( تو بہتر ہوگا )۔ پھر میں نے کہا اگر میں بننے کے لئے اس ہے زد یک ہوا تو وہ ڈر جائے گا اس لئے میں ججر (اسود) کی جانب ہے آیا اور کعبۃ اللہ کے غلاف کے اندر ہو گیا اور آہتہ آہتہ بٹنے لگا اور رسول اللہ شن کا کھڑے ہوئے نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے رہے یہاں تک کہ میں آپ کے قبلے کی سمت میں آ پ کے مقابل ہو گیا آپ کے اور میرے درمیان غلاف کیے کے سوااور کوئی چیز نہتی کہا کہ جب میں نے قر آن سنا تو اس سے میر ہے دل میں رفت پیدا ہوئی اور میں رویڑ ااور مجھ پر اسلام اثر کر گیا \_غرض میں اس عبکہ کھڑار ہا پہال تک کدرسول الندسٹی پینٹم نے اپنی نماز بوری کر بی اورلوٹ سے ۔اور آپ جب واپس تشریف لے جایا کرتے تو ابن ابی حسین کے گھر پرے ہو کرتشریف لے جاتے تھے اور یہی آپ کا راستہ تھا اس کے بعد آپ مقام سی پر ہے گز رتے اور پھر آپ عباس بن عبدالمطلب اور ابن از ہر بن عبدعوف الز ہری کے گھرول کے درمیان سے الاخنس بن اشریق کے گھریر سے ہوتے ہوئے اپنے بیت الشرف تشریف لے ج تے ۔ آنخضرت کُانْتِیم کے رہنے کا مقام الدار الرقطاء میں تھاجو معاویہ بن الی سفیان کے قبضے میں تھا۔عمر ننی اندونہ نے کہا کہ اس کے **بعد میں آپ کے پیچھے ہو گی**ر یہاں تک کہ جب آپ عباس اور ابن از ہر کے گھروں کے بچ میں پہنچے تو میں آپ کے پاس پہنچ گیااور جب رسول القد ٹنائٹیز نے میری آ بٹ ٹی تو مجھے پہچان لیااور

لے صفاوم و و دونوں پہاڑوں کے درمیان کا مقام جہاں تجاج دوڑتے ہیں۔(احمرمحمودی)

آپ نے خیال فرمایا کہ صرف آپ کوستانے کے لئے میں نے آپ کا پیچھا کیا ہے۔ آپ نے جھے ڈانٹااور فر میا. مَاجَاءَ بِكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ هلذهِ السَّاعَةِ.

''اے خطاب کے بیٹے! تجھ کواس وقت کونی چیز (یہاں) لائی ہے''۔

عرض کیا اللہ اور اس کے رسول اور اس چیز پر ایمان لانے کے لئے آیا ہوں جو وہ اللہ کے پاس سے مایا کہ پھرتو رسول اللہ منگائی کی اللہ کاشکر کیا اور فرمایا.

قَدُ هَدَاكَ اللَّهُ يَا عُمَرُ.

''اےعمر!اللہ نے تجھے سیدھی راہ دکھادی''۔

پھر آپ نے میرے سینے پر دست مبارک پھیرا اور میرے لئے ٹابت قدمی کی دعا فر مائی۔ پھر میں رسول اللّدمَّنَا تَیْزِمْ کے پاس لوٹ آیا۔اور رسول اللّدمُنَاتِیْزِمِما ہے دولت خانے میں تشریف لے گئے۔

ابن انتخل نے کہا کہ خدا ہی بہتر جا نتا ہے کہان میں سے اصل واقعہ کونسا ہے۔

ا بن انتحق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر کے غلام نا فع نے ابن عمر سے روایت بیان کی ۔انہوں نے کہا کہ جب میرے والدعمر نے اسلام اختیار کیا تو کہا کہ قریش میں باتوں کوا دھرا دھرزیا وہ پہنچ نے والا کون ہے۔(راوی نے) کہا کہ آپ ہے کہا گیا جمیل بن معمرا بھی ۔راوی نے کہا تو آپ سورے اس کے پاس بنجے۔عبداللد بن عمر نے کہ کہ میں بھی آپ کے نثان قدم برآپ کے بیچے پیچھے ہوگیا کہ دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں اور میں کم عمر تو تھالیکن جو پچھد کچھا اس کو سجھتا تھا یہاں تک کہ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس ہے کہا اے جمیل! کیا تخفے معلوم ہے کہ میں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور دین محمد ( مَنْاتَیْزُمْ) میں داخل ہو چکا ہوں کہا کہ آ ب نے اس بات کو د برایا تک نہیں کہ وہ اپنا دامن کھنچتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور عمر بھی اس کے پیچھے ہو گئے اور میں بھی اپنے والد کے بیچھے ہولیا یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اپنی انتہا کی بلندا ً دازے چیخا۔اے گروہ قریش!ادر کعبۃ اللہ کے دروازے کے گرداین اپنی مجلسوں میں ہیضنے والو۔س لو کہ عمر بن الخطاب نے بے دینی اختیار کرلی۔ راوی نے کہا اور عمر اس کے پیچھے کہتے جا رہے تھے اس نے جھوٹ کہا ( میں بے دین نبیں ہوا) بلکہ میں نے اسلام اختیار کیا ہے اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیر کہ محمد ( منٹائیٹیم) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں ۔اور ان نوگول نے آپ پرحملہ كرديا-آپ بھى ان سے جنگ كرتے رہے اوروہ بھى آپ سے جنگ كرتے رہے يہاں تك كه آفاب ان كے سرون پرآ گيا۔ راوي نے كہا كه آپ تھك كئے تو بيٹھ كئے اور وہ آپ كے سرير كھڑے ہو گئے۔ آپ فر ماتے ہیں تم جو حیا ہو کرو میں اللہ کی قتم کھا تا ہوں کہ اگر ہم تین سومر د ہو جا کیں تو ہم اسے (یعنی مکہ کو) تمہارے لئے مچھوڑ دیں گے یاتم اے ہمارے لئے مچھوڑ دوگے۔ راوی نے کہا کہ وہ لوگ ای حالت میں سے کہ قریش میں کا ایک بوڑھا آیا جو یمنی کپڑے کا نیالباس اورنقش و نگار کی قمیض پہنے ہوئے تھا وہ آکران کے پاس کھڑا ہوگا اور کہا آخر تمہارا قصہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ عربے دین ہوگیا ہے۔ اس نے کہا (اگر ایسا ہوا ہے) تو کیا ہوا! ایک شخص نے اپنی ذات کے لئے ایک بات اختیار کر لی ہے پھرتم کیا چاہتے ہو کیا تم یہ سیجھتے ہوگر بنی عدی بن کعب اپنے آدمی کو اس طرح تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس شخص کو چھوڑ دو۔ راوی سیجھتے ہوگر بنی عدی بن کعب اپنے آدمی کو اس طرح تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس شخص کو چھوڑ دو۔ راوی نے کہا کہ واللہ! پھرتو وہ آپ سے ای طرح الگ ہوگئے گویا کپڑ اکھینچ کر پھینک دیا گیا کہا کہ دینے کو ہجرت کرنے کہا کہ واللہ! پھرتو وہ آپ سے ای طرح الگ ہوگئے گویا کپڑ اکھینچ کر پھینک دیا گیا کہا کہ دینے کو ہجرت کرنے کے بعد میں نے واللہ سے کہا کہ ابا جان! وہ شخص کون تھا جس نے مکہ میں آپ کے اسلام اختیار کرنے کے دن لوگوں کو للکار کے آپ سے دور کردیا تھا جب کہ وہ آپ سے لڑ رہے تھے۔ فر مایا اے میرے پیارے مینے! وہ عاص بن وائل اسہمی تھا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ جھے ہے بعض اہل علم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ابا جان! وہ کون شخص تھا جس نے لوگوں کو ڈانٹ کر آپ سے دور کیا جب کہ وہ آپ سے لڑر ہے تھے۔اللّٰداس کو جزائے خیر دے۔فر مایا اے میرے پیارے بیٹے! وہ عاص بن وائل تھا۔اللّٰداس کو جزائے خیر دے۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے عبدالرحن بن الحرث نے بعض عمر کے متعلقین سے باان کے گھر والوں سے روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ عمر نے فرمایا کہ جب میں نے اس رات اسلام اختیار کیا تو میں نے سوچا کہ مکہ والوں میں سے رسول الله مُنَافِّتُنِم کی عداوت میں سب سے (زیادہ سخت کون ہے کہ میں اس کے بیاس چہنچوں اور اس کو مطلع کروں کہ میں نے اسلام اختیار کرلیا ہے۔ فرمایا میں نے کہا وہ ابوجہل ہے اور عمر علتمہ بنت بشام بن المغیرہ کے (فرزند) شے۔ فرمایا کہ جب صبح ہوئی تو اس کے دروازے پر پہنچ کراس کا دروازہ کھنکھٹایا۔ فرمایا ابوجہل میری جانب آیا اور کہا اے میرے بھانج! تو اپنے سزاوار مقام پر آیا۔ وروازہ کھنکھٹایا۔ فرمایا ابوجہل میری جانب آیا اور کہا اے میرے بھانج! تو اپنے سزاوار مقام پر آیا۔ آتیرے لئے وسیع جگہ موجود ہے۔ آخر کس لئے آنا ہوا۔ میں نے کہا کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ تہمیں مطلع کروں کہ میں الله پراوراس کے دروازہ میرے منہ پر ماراور کہا کہ الله تھوکواوراس چیز کو جوتو لایا ہے جودہ لا کے جیں۔فرمایا کہ پھر تو اس نے دروازہ میرے منہ پر ماراور کہا کہ الله تھوکواوراس چیز کو جوتو لایا ہے بریاد کرے۔

### شعب ا بي طالب كاوا قعه اورنوشته معامده

انہوں نے امن وچین حاصل کرلیا ہے اور ان میں ہے جس شخص نے نبی شی کے پاس بناہ لی۔اس نے ان کی حفاظت وجہایت کی ہے اور عمر نے بھی اسلام اختیار کرلیا ہے اور وہ اور حزہ بن عبدالمطلب رسول الله منافیق اور مشورہ کیا ہے اصحاب کے ساتھ ہو گئے ہیں۔اور اسلام قبیلوں میں پھیلنے نگا ہے تو وہ لوگ جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ ایک کا غذ لکھیں کہ جس میں بنی ہاشم اور بنی المطلب کے خلاف ایک معاہدہ کیا جائے کہ نہ ان سے شادی بیاہ کے تعلقات تو تم کئے جا کیں اور نہ خرید وفرو فت کے معاصبے۔اس کا م کے لئے جب وہ سب جمع ہوئے تو یہ باتھیں ایک کا غذ پر لکھیں اور سب نے مل کر اقر ارکیا اور اس کے لئے جرقہم کے استحکامات کر لئے اور اس کا غذ کو کھیت اللہ کے اندر لڑکا دیا کہ خود اپنے خلاف پوری مضبوطی ہو ( کہ اس معاہدے کے خلاف کو کئی شخص کوئی بات نہ کر سکے ) اور اس کا غذ کا کھنے والا منصور ابن عکر مہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی تھا۔

ابن ہشام نے کہا۔بعض کہتے ہیں کہاس کا لکھنے والانضر بن الحرث تھا۔اوررسول القدیٰ بھی اس کے لئے بددعا کی تواس کی چندا ٹگلیاں برکار ہو گئیں۔

ابن انتحق نے کہا کہ جنب قریش نے یہ معاہدہ کیا تو بنی ہاشم اور بنی المطلب۔ ابوط لب بن عبدالمطلب کے پاس جمع ہو عبدالمطلب کے پاس جمع ہو عبدالمطلب کے پاس جمع ہو گئے۔ بنی ہاشم میں سے صرف ایک ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب نکل کر قریش کی جانب ہو گیا اور انہبس کی ایدادگی۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے حسین بن عبدالقد نے بیان کیا کہ جب ابولہب اپنی تو م سے الگ ہوگی اور اپنی قو م کے خلاف قریش کی امداد کی اور ہند بنت عقبہ بن ربعہ سے طلاقواس سے کہا۔ اے عقبہ کی بیٹی ! کیا میں نے لات وعزیٰ کی مدد کی (یانہیں) اور کیا میں نے ان لوگول کونہیں چھوڑ ویا جنہوں نے لات وعزیٰ کوچھوڑ دیا اور کیا مدد کی ۔ ہند نے کہا۔ ہاں اسے ابوعقبہ اللہ تجھ کو جزائے خیر دے۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ ابولہب اپنی بعض وفت کی گفتگو میں کہا کرتا تھا کہ محمہ (منافیؤنم) مجھ سے بہت می چیز وں کا وعدہ کرتا ہے جن کو میں نہیں پاتا وہ دعوی کرتا ہے کہ وہ تمام باتیں موت کے بعد ہونے والی ہیں۔ ان وعدول سے اس نے میر سے ہاتھ میں کیا دے دیا۔ (جھے اس سے کیا حاصل ہوا یہ کہتا اور) پھرا ہے ہاتھوں میں پھو تک ہارتا اور کہتا تم تباہ ہوجو دُ۔ میں تو ان چیز ول میں سے جومحمہ (سنافیڈنم) کہتا ہے کوئی چیزتم میں نہیں و کھتا تو اللہ تھ لی نے (بیسورہ) نازل فرہایا

﴿ تَبُّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَّتَبُّ ﴾

''ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ خودبھی بر ہا دہو گیا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ تبت کے معنی خسرت لیتنی بر با دو تباہ ہونے کے ہیں۔ حبیب بن خدرۃ الخار جی جو بنی ہلال بن عامر بن صعصعہ میں کاایک شخص ہے کہتا ہے۔

یا طیب اِنَّا فِی مَعْشَرِ ذَهَبَتْ مَسْعَاتُهُمْ فِی التَّبَارِ وَالتَّبْتَ اےطیب! ہم ایسے گروہ میں ہے ہیں جن کی کوششیں رائے گاں ہو گئیں۔

اوربه بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے۔

ا بن آئی نے کہا کہ جب قریش اس معامدے پرمتنق ہو گئے اور اس کے متعبق انہیں جو جو کرنا تھا وہ کر چکے تو ابوطالب نے کہا۔

اَلَا اَبْلِغَا عَیِنی عَلٰی ذَاتِ بَیْنِنَا لُویَّا وَحُصَّا مِنْ لُوَّ یِّ بَیِنی کَغْیِ من لو! ہمارے آپس کے نعمق ت کی نسبت بنی لوکی کو میہ پیام پہنچ دواور بنی لؤک میں سے بھی خاص کر بنی کعب کو میسنادو۔

اللّٰم تَعْلَمُوا النَّا وَجَدُنَا مُحَمَّدًا نَبِيًّا كَمُوْسَى خُطَّ فِي اَوَّلِ الْكُتْبِ كَامَوْسَى خُطَّ فِي اَوَّلِ الْكُتْبِ كَامِينَ خَرِبِينَ كَهُمُ مِنْ عَمْرُ كَا اللَّهِ اللَّهِ عَمْرُ كَا اللَّهِ اللَّهُ ال

وَانَّ عَلَيْهِ فِي الْعِبَادِ مَحَبَّةً وَلاَ خَيْرَ مِمَّنْ حَصَّهُ اللهِ بِالْحُبِّ (الله عَلَيْهِ مِمَّنْ حَصَّهُ اللهِ بِالْحُبِّ (الله عَلَيْهِ مِمَّنْ حَصَّهُ اللهِ بِالْحُبِ (الله عَلَيْهِ مِسَلًا ہِ کہ) جس کوالله تع لی الله عند الله عند الله علی الله عند الله عند

اَفِيْقُوْ الْفِيْقُوْ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلُ

وَلَا تَنْبَعُوا الْمُوا لُوسُاةِ وَتَفَطَعُوا الْوَاصِرَا اللّهُ الْمُودَّةِ وَالْقُرْبِ فِي اللّهُ وَلَا تَنْبَعُوا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

کے بعد قطع نہ کروو۔

وَتَسْتَجُلِبُوْ احَوْبًا عَوَانًا وَرُبَّمَا الْمَوَّ عَلَى مَنْ ذَاقَهُ حَلَبُ الْحَوْبِ فَعَى عَلَى مَنْ ذَاقَهُ حَلَبُ الْحَوْبِ فَعَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

فَلَسْنَا وَرَبِّ الْبَيْتِ نُسْلِمُ آخُمَدُّا لِعَزَّاءً مِنْ عَضِّ الزَّمَانِ وَلَا كُوْبِ رب البیت کی شم اہم وہ لوگ نہیں ہیں جوز مانے کی سی صبر طلب بختی یا سی تنگی کے سبب سے احمد (مَا اللَّیْظِ) کی مدو سے دست کش ہوں۔

وَلَمَّا تَبَنْ مِنَا وَمِنْكُمْ سَوَالِفٌ وَآيِدٍ أَيُّوتُ بِالْقُسَالِمِيَّةِ الشَّهْبِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بِمُعْتَوَكِ طَنَيْقِ تَواى كِسَرَ الْقَدَ بِهِ وَالنَّسُوْرَا الطَّغْمَ يَعْكُفُنَ كَالشَّرْبِ الْعَنْ عَالَشُونِ الْقَدَ الطَّغْمَ يَعْكُفُنَ كَالشَّرْبِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمِر اللَّهِ عِدَانِيلَ مُواعَ ) جَهال الْو لَهُ مُوعَ اللهِ وَمِر اللهِ عَدَانِيلَ مُوعَ ) جَهال الْو لَهُ مُوعَ اللهِ عَنْ وَلَ اللهِ عَلَا لَهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

كَانَ مُجَالَ الْنَحَيْلِ فِي حَجَرَاتِهِ وَمعمة الْأَبْطَال مَعْرَكَةُ الْحَرْبِ كَانَ مُعُورَكَةُ الْحَرْبِ جس كُورورُ اور بِهِ لُوانوں كي آوازوں سے خارشتی اونوں كا ایك بنگامه معلوم ہوتا

آلیس آبُونا هاشم شد آزرهٔ وآوطی بنیه بالطّعان وبالضّوب کیاباشم ماراباپ ندتها جس نے اپی قوت کو شکام کیاباشم ماراباپ ندتها جس نے اپی قوت کو شکام کیا تھا اور اپی اولا دکو نیز و زنی اور شمشیرزنی کی تھیں۔

وَلَسْنَا نَمَلُ الْحَوْبَ حَتَى تَمَلَنَا وَلَا تَشْتَكِى مَا قَدْ يَنُوبُ مِنَ النَّكُبِ
بم جنگ سے بیزار ہونے والے نہیں یہاں تک کہ خود جنگ ہم سے بیزار ہوجائے اور جو آفت
بھی آئے ہم اس کے متعلق شکایت کرنے والے نہیں ہیں۔

وَلْكِنْنَا اَهُلُ الْمُحْفَانِظِ وَالنَّهٰى إِذَا طَارَ اَرُوَاحُ الْكُمَاةِ مِنَ الرُّغْبِ لَيُن جارى حالت بيب كد جب بتهار من چهي بوئ بها درول كى روعين رعب اورخوف سے ازى جارى مون اس وفت بھى ہم قابل حفاظت چيزول كى حفاظت كے لئے غصے ميں بجرجانے والے اور باوجوداس كے عقل سے كام لينے والے ہيں۔

غرض وہ اس حالت پر دویا تنین سال رہے بیہاں تک کہ ننگ ہو گئے ۔اگر کوئی ہخص ان کے یاس پجھے پہنچا نا جا ہتا تو قریش کی چوری چھپے بغیران تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کہا جا تا ہے کہ ابوجہل ابن ہشام ۔ عكيم بن حزام بن خويلد بن اسد سے ملا۔ جن كے ساتھ ايك لڑكا تھا۔ جو پچھ كيہوں اٹھائے لے جار ہا تھا جو ا بني سيجي خديجه بنت خويلد كے لئے لے جانا جا ہے تنے اور وہ رسول الله مَالَّيْنِيَّمَ كے پاس (ليعني آپ كي ز وجیت میں ) اور آپ کے ساتھ ہی شعب ابی طالب میں تھیں تو ابوجہل انہیں سے چمٹ گیا اور کہا کیا تو کھانا لے کربنی ہاشم کے پاس آتا ہے۔واللہ! تو اور تیرا کھانا اس مقام سے ہٹنہیں سکتے جب تک کہ محے میں تیری رسوائی نہ کر دوں۔اتنے میں اس کے یاس ابوالبختری بن ہشام بن الحرث بن اسدا محیا۔اس نے کہا تھے اس سے کیاغرض اس نے کہا کہ یہ بنی ہشام کے یاس کھانا لیے جارہا ہے۔ ابوالبختری نے کہا کہ اس کی بھٹی کا کھانا جواس نے اس کے پاس بھیجا تھا اس کے پاس تھا تو کیا خوداس کا کھانا اس کے پاس جانے ہے روکتا ہے۔اس کو چیموڑ وے ابوجہل نے انکار کیا اور ان میں ہے ایک کو دوسرے پر موقع مل محیا تو ابوالبختری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی لی اوراس ہےاس کو مارااوراس کاسرزخمی کردیا اوراس کوخوب لا تنیں لگائیں حالانکہ حمز ۃ عبدالمطلب اس کے قریب ہی تنے اور بیوا قعہ دیکے رہے تنے اور کفاراس بات کو ناپسند کر رہے تھے کہ اس واقعے کی خبر رسول القدمَالٰ الله مَالٰ الله مَالُولُهُمْ تک پہنچ جائے گی تو آپ اور آپ کے صحابی ان ( کی اس آپس کی لڑائی ) برخوشیاں منا کیں ہے۔ یا وجودان حالات کے رسول اللّٰمُنَا ﷺ اپنی قوم کودن رات خلوت وجلوت میں اللہ کے تھم سے تبلیغ فرماتے رہے۔اس تبلیغ کے بارے میں لوگوں میں سے کسی سے بھی آپ خوف نہ كرتے تھے۔

جب قریش سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فر مائی اور آپ کے بچپااور آپ کی قوم بنی ہاشم اور بنی المطلب آپ کے لئے سید سپر ہوئے اور قریش نے جوارادہ آپ کواپی گرفت میں لینے کا کیا تھا اس میں سید لوگ آڑے آٹے تو قر آن بھی ان لوگ آڑے آٹے تو قر آن بھی ان کو جوانوں اور ان میں سے ان لوگوں کے متعلق اتر نے لگا جنہوں نے آپ کی دشمنی پر کمر با ندھ لی تھی۔ ان میں سے بعض کے نام تو جمیں بتائے گئے اور بعض کے متعلق قر آن کا نزول اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے نام تو جمیں بتائے گئے اور بعض کے متعلق قر آن کا نزول اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے

انہیں عام کا فروں کے ذکر میں شامل فر ما دیا۔

قریش میں ہے جن لوگوں کے متعبق قرآن کا نزول ہوا اور ان کا نام بھی لیا گیا ان میں آپ کا چپا
ابولہب بن عبدالمطلب اور اس کی عورت ام جمیل بنت حرب بن امیے جمالة الحطب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا
مام جمالة الحطب اس لئے رکھا کہ وہ کا نئے اٹھا لاتی ۔ جبیبا کہ جھے کومعلوم ہوا ہے۔ اور رسول اللہ منافی فی آپ کے
متعلق راستے پر جدھر ہے آپ تشریف لے جاتے تھے (ادھر) ڈال دیتی تھی تو النہ تعالی نے ان دونوں کے متعلق راید) نازل فرمایا:

﴿ تَـبُّتُ يَكَا أَبِي لَهَبٍ وَّتَبٌ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَّامْرَا تُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَّسَدٍ ﴾

'' ابولہب کے دونوں ہاتھ نتاہ ہو گئے۔اور وہ خود بھی نتاہ ہو گیا۔اس کا مال اور اس نے جو کچھ کمایا۔اس کے کچھکام ندآیا۔عنقریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہو گا اور اس کی عورت تو لکڑ ہارن ہے۔اس کے گلے میں مونج کی رسی ہے''۔

ابن بشام نے کہاالجید العنق رجید کے معنی گردن کے بین اعشی بن قیس بن نعلبہ نے کہا ہے: يَوْمَ تُبْدِيُ لَنَا قَتِيْلَةٌ عَنْ جِيْدٍ آسِيْلٍ تَوْيِنَهُ الْاَطُواقُ.

جس روز تنلیه نرم و نازک گردن جس کی زینت ہنسلیاں ہوں ہم پر ظاہر کر ہے۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور جید کی جمع اجیاد ہے اور مسدایک ورخت کا نام ہے جس کو کتان کی طرح کو ٹا جاتا ہے اور اس سے رسیاں بٹی جاتی ہیں۔النابغدالذبیانی نے جس کا نام زیاد بن عمروبن معاویہ تھا کہا ہے۔

مَقُدُوْفَةٍ بِدَحِیْسِ النَّحْضِ بَاذِلُهَا لَهُ صَرِیْفٌ صَرِیْفُ الْفَعُو بِالْمَسَدِ (شَاعریَل کی فربی کابیان کرر ہاہے وہ کہتاہے) وہ بیلوں میں سب سے جوان گوسالہ ہے گوشت کی زیاد تی ہے وہ براہوا ہے۔ اس کے بھس کرنے کی آ وازالی ہے جیسے مونج کی رسی بنے۔ کے وقت پھر کیوں کے پھرنے کی آ واز۔

اور سیبتاس کے ایک قصیدے میں کی ہے اور مسد کا واحد مسدة ہے۔

ابن انحق نے کہ کہ مجھ سے بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جمالۃ الحطب ام جمیل نے جب اس حصہ قرآن کوسنا جواس کے اور اس کے شوہر کے متعنق نازل ہوا تو وہ رسول انڈ کا گھٹے کے پاس ایسے وفت آئی کہ آپ مسجد میں کعبۃ اللہ کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ اور آپ کے پاس ابو بحرصد این بھی تھے اور اس کے آپ مسجد میں کعبۃ اللہ کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ اور آپ کے پاس ابو بحرصد این بھی تھے اور اس کے

ہاتھ میں پھر کا ایک بٹا تھا اور جب وہ آپ دونوں کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول التدمنگاتينظم کے دیکھنے سے اس کی بینائی کوروک دیا اس کی حالت بیہ ہوگئی کہ بجز ابو بکر کے وہ اورکسی کونہیں دیکھتی تھی پھر اس نے کہا۔اے ابو بکرتمہارا دوست کہاں ہے۔ جھے خبر پنجی ہے کہ وہ میری ججو کرتا ہے۔ والقد!اگر میں اس کو یاتی تو اس کے منہ برای ہے ہے مارتی \_سن لو کہ والقد! میں بھی شاعر ہ ہوں \_ پھراس نے بیشعر کہا \_

مُذَمَّمًا عَصَيْنَا وَآمُرَهُ آبِينَا وَدِيْنَهُ قَلَيْنَا ہم نے ایک قابل فرمت مخص کی نافر مانی کی اور اس کی بات ہے اٹکار کر دیا اور اس کے دین · ہےنفرت کی۔

> مجروہ لوٹ گئ تو ابو بمرنے کہا آ ہے کا کیا خیال ہے۔ کیا اس نے آ پ کونہیں ویکھا۔ فرمایا: مَارَآتُنِيْ لَقَدُ آخَذَ اللَّهُ بِمَصْرِهَا عَنِينَ.

> > ''اس نے مجھے نہیں دیکھااللہ نے اس کی بینائی مجھ سے پھیر دی''۔

ابن ہشام نے کہا کہاس کا تول''و دینہ قلینا''ابن آئی سے نہیں بلکہ دوشروں سے مروی ہے۔ ا بن ایخل نے کہا کہ قریش رسول الله ملی تیکم کا نام ندمم رکھتے اور اس نام سے گالیاں دیتے تو رسول الله فرماتے: اَلَا تَغْجَبُوْنَ لِمَا صَرَفَ اللَّهُ عَنِّي مِنْ اَذَى قُرَيْشِ يَسُبُّوْنَ وَيهجون مُذَمَّمًا وَانَا مُحَمَّدٌ. '' کیاتم نوگوں کواس بات ہے تعجب نہیں ہوتا جواللہ نے قریش کی گالیاں مجھے پھر دیں کہ وہ ندم کو گالیاں دیتے ہیں اور ندمم کی ججو کرتے ہیں اور میں تو محمہ ہوں ( ندمت کے قابل مخض کی وہ ندمت کررہے ہیں اور میں تو محمد ہوں جس کے معنی قابل تعریف اورسرا ہا ہوا ہیں )''۔

### اميه بن خلف الجمحي كاحال

اور امیہ بن خلف بن وہب حذا فہ بن جمح ہے۔ جب بیٹخص رسول اللہ مُلَاثِیْم کو دیکھیا تو آپ بر آ وازے کستاا وراشارے کرتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بوری سورۃ نازل فرمائی: ﴿ وَيُلُّ لِكُلُّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّ دَةً ﴾

لے جمع کے اصلی معنی کسو نیعنی تو ڑنے کے ہیں اور لیمز کے معنی عند لیجنی نیجوڑنے محمیجنے اور داہتے اور طعن کے معنی چیمونے کے ہیں لیکن یہاں بدالفاظ استعارۃ کسراعراض لیعنی عزت ریزی اور طعنہ زنی اشارے ہے کسی کے پیٹے ہیجھے برا بھلا کہنا اورعیب جو ئی اورغیبت وغیرہ سب کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کے متعلق روایتوں اورعلا وادب میں بہت کچھا ختلاف ہے جس کا بیان اس مقام کے لئے موز وں نہیں ہے۔ (احمرمحمودی)

"خرابی ہے ہرایسے آواز کنے والے اور اشارے کرنے والے کے لئے جس نے مال جمع کیا ہے اور کن کن کررکھا ہے آخر کہ تک"۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہمز ہ اس مخص کو کہتے ہیں جو تھلم کھلا گالیاں ویتا ہے اور آئکھوں سے اشار ہ کرتا ہے۔حسان بن ثابت نے کہا ہے۔

هَمَزُنُكَ فَاخْتَضَعْتَ لِذُلِّ نَفْسٍ بِفَافِيَةٍ تَأَجَّحُ كَالشُّواظِ مِن نَے جُمْ پرایسے توافی سے آوازے کے جوآگ کی طرح شعلہ زن تھے تو تو نے ذات نفس کے سبب عاجزی اور اطاعت اختیار کی۔

بیشعران کے ایک قصیدے میں کا ہے اور اس کی جمع عدمذات ہے اور لدزة اس مخص کو کہتے ہیں جو جمعے طور پرلوگوں کی عیب جو کی کرتا اور انہیں تکلیف پہنچا تا ہو۔

روُبة الحجاج نے کہا۔

### فِيْ ظِلِّ عَصْرِيْ بَاطِلِيْ وَلَمْزِيْ

میری خرافات اور میری عیب جو ئیوں نے خود میرے زمانے کے زیرسایہ پرورش پائی ہیں۔ یہ بیت اس کے ایک بحر رجز کے قصیدے کی ہے اور اس کی جمع لمذات ہے

# عاص بن دائل السهمي كابيان

ابن اسحق نے کہا اور عاص بن وائل اسہی کا حال ہے ہے کہ خباب بن الارت رسول اللہ طُلِّ اللّٰہ عُلَی کے اللّٰہ بنا کیں اور صحافی کمہ کے لو ہار تھے۔ تلواریں بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے چند تلواریں عاص بن وائل کے لئے بنا کیں اور اس کے ہاتھ بچھی ۔ جب اس کے پاس رقم آئی تو ہواس کے پاس تقاضے کے لئے پنچے تو اس نے ان سے کہا۔ اے خباب! تمہارے ووست محمد جن کے دین پرتم ہو کیا ان کا یہ دعوی نہیں ہے کہ جنت میں سونا۔ چا ندی۔ کپڑے خادم ۔ ہروہ چیز موجود ہے جو جنت والے چا ہیں۔ خباب نے کہا کیوں نہیں بے شک سب کھیموجود ہے۔ اس نے کہا۔ تو اے خباب! مجھے قیا مت تک مہلت دو کہ جب میں اس گھر کی جانب لوٹوں تو کہموجود ہے۔ اس نے کہا۔ تو اے خباب! مجھے قیا مت تک مہلت دو کہ جب میں اس گھر کی جانب لوٹوں تو وہاں تمہاراحق تمہیں ادا کر دوں کیونکہ اے خباب! واللہ! تم اور تمہارے ساتھی اللہ کے پاس بہشت کی ان فرتوں میں مجھ سے زیادہ مرنج اور مجھ سے زیادہ حصہ دار نہ ہوں گے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے (یہ) ناز ل فرمایا:

﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَغَرَ بِآيَاتِنَا وَ قَالَ لَّأُوْتَيَنَّ مَأَلًا وَّ وَلَدًّا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴾

''(اے مخاطب) کیا تو نے اس محض کے متعمق غور کیا ہے جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہتا ہے کہتا ہے کہ ضرور مجھ کو مال واولا دوی جائے گی۔اللہ تعالیٰ کے اس تول تک'۔
﴿ وَكَرِثُهُ مَا يَغُولُ وَ يَا تِيْهَا فَرِدًا ﴾

''جو چَیزیں اس کو یہاں دی گئی ہیں اور ان پر اتر اتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیزیں اس کو وہاں بھی ملیں گئ''

ان چیز وں کا اس کو وہاں ملنا تو رہاا کیے طرف اس کے مرتے ہی سب اس سے چھین لی جا کیں گی) اور وہ جو کچھے کہتا ہے ان سب چیز وں کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا (جس طرح اکیلا گیا تھا)۔

# ابوجهل بن مشام الحزوى كاحال

مردودابوجهل بن ہشام کے متعلق مجھے جو خبر کہنجی ہے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتو

آپ سے کہا۔اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) واللہ! ہمارے معبود وں کو برا کہنا تخصے ضرور حجوز نا ہوگا۔ ورنہ ہم

بھی تیرے معبود کو جس کی تو عبادت کرتا ہے برا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آپ پر (بیہ سورہ) نازل فر مایا:

﴿ وَلَا تَسَبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَسَبُّوا اللَّهُ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ ''اللَّهُ كُوچِهُوژُ كَرِجْن كُووهُ لُوگ لِكَارِتْ بِي ان كوبرانه كهوكه دشمني كسبب بناداني سےوہ اللّه كوبرا كَيْنِ كَاللِّين''۔

مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد رسول مُنَّالِیَّا ان کے معبود وں کو برا کہنے ہے احتر از فر مانے گئے۔صرف انہیں اللّٰد کی جانب آنے کی دعوت دیئے گئے۔

# نضر بن الحرث العبدري كابيان

النفر بن الحرث بن كلد ة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدارتسى كى حالت يقى كه جب رسول الله منافقيد كم من الشريق المراس من الله تعالى كى جانب دعوت دية اور قرآن كى تلاوت فر ما جوت اور قرآن كى تلاوت فر مات الدوقر الن كى الله تعالى كى جانب دعوت دية اور قرآن كى تلاوت فر مات اور قريش كوان عذا بول سے ڈراتے جواگلى امتول برآ بچے بیں اور آپ اپنے مقام سے اٹھ كرجاتے تو وہ آپ كى جگہ بیٹے جاتا اور ان سے قوت در رستم اور اسفند ار اور شابان فارس كے حالات بيان كرتا اور پھر

کہتا واللہ! محمد (منَّاثِیْنِم) مجھ ہے بہتر بیان کرنے والانہیں اوراس کی باتیں تو صرف پرانے تھے ہیں اس نے بھی ان قصول کو و بیا ہی لکھ لیا ہے جس طرح میں نے لکھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (یہ) نازل قرمایا:

﴿ وَ قَالُوْ اَسَاطِهُرُ الْاَوْلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ آصِيلًا قُلُ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَغُوْرًا رَّحِيْمًا ﴾

''اوران لوگوں نے کہا کہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں انہیں اس نے تکھوالیڈا چاہا ہے۔ پس وہی اس کو دن رات تکھائے جاتے ہیں تو کہہ دے کہ اس کو اس ذات نے اتارا ہے جو آسانوں اور زمین کے راز کو جانتا ہے۔ بے شک وہ بڑا ڈھا تک لینے والا اور رحم کرنے والا ہے''۔

اورای کے متعلق بیممی نازل ہوا۔

﴿ إِذَا تُتلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِينَ ﴾

"جباس پر ہماری آینیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلے او گوں کے قصے ہیں"۔

اورای کے متعلق میجمی نازل ہواہے۔

﴿ وَيُلْ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَنِيهِ يَسْمَعُ آيَاتِ اللهِ تُتلَى عَلَيهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكُبِرًا كَأَنَ لَمُ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَنْنَيْهِ وَقُرًّا فَبَشِرَهُ بِعَذَابِ الِيْهِ ﴾

'' ہرایک جمو لے غلط کا رشخص کی خرائی ہے جواس پر پڑھی جاتی ہوئی اللّٰہ کی آینیں سنتا ہے پھر تکبر سے ہوئے اللّٰہ کی آینیں سنتا ہے پھر تکبر سے ہوئی اللّٰہ کی آینیں سنتا ہے پھر تکبر سے ہٹ کرتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ گویا اس کے کا نوں میں بوجھ ہے تو اس کو در دنا ک عذا ہے کی خوشنجری سنا دے'۔

ابن مشام نے کہاالافاك الكذاب يعنى جمونا۔الله تعالى كى كتاب ميس بــ

﴿ الْاَ إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَعُولُونَ وَلَلَ اللَّهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾

''سن لو! کہ وہ اپنی دروغ بیانی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک لڑکا ہوا ہے حالا نکہ وہ جمو نے ہیں''۔ ہیں''۔

> اورروَب نے کہا ہے۔ مالاموی آفک لا آفگا

کسی آ دمی کوجھوٹی خلاف واقعہ بات کہنے سے کیافا کدہ ہوتا ہے۔

یہ بیت اس کے ایک بحرر جز کے قصیدے میں کی ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے جو با تیں معلوم ہو کیں ان میں ریکی ہے کہ ایک روز رسول اللہ مخالی اللہ مخالی و کہا مغیرہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فر ماتھ کہ النظر بن الحرث بھی آ گیا اور ان کے ساتھ اسی جگہ بیٹھ گیا اور جلس مغیرہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فر ماتھ کہ النظر بن الحرث بچے میں آپ میں قریش کے بہت سے لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ مخالی آئی اور اس کے بعد آپ نے اس کواور ان سب کو بیہ آپ سے کھے کہے لگا) تو رسول اللہ من تی گئی اس سے گفتگو فر مائی اور اس کے بعد آپ نے اس کواور ان سب کو بیہ آپ بیت بیٹھ کرسنائی:

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَغَبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَوْلاَءِ الِهَةُ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيْهَا خُلِدُونَ لَهُمْ فِيْهَا زَقِيرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾

'' بے شکتم اور اللہ کو جھوڑ کرتم جس کی پوجا کرتے ہو وہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔تم اس میں جانے والے جانے والے ہو۔اگر بیمعبود ہوتے تو اس میں نہ جاتے اور اس میں تم سب ہمیشہ رہنے والے ہو۔ان کے لئے اس میں کبی سانسیں ہوں گی اور وہ اس میں بچھے نہ نیں گئے۔

ائن ہشام نے کہا۔ حصب جھنم۔ کل ما او قدت بد۔ ہروہ چیز جس ہے تو آگ ساگائے۔ اوز ویب البلالی نے جس کا نام خویلد بن خالد تھا کہا ہے۔

فَاطُفِی وَلَا تُوْقِدُ وَلَا تَكَ مُحْصِبًا لِنَادِ الْعُدَاةِ أَنْ تَطِیْرَ شَكَاتُهَا وَشَكَاتُهَا وَشَكَاتُها وَشَكَاتُها وَشَكَاتُها وَشَمُولِ كَيْ آكُ وَبَجِها السَ كُورُوشُ كَرَكِ السَكَا الله عنها الله الربي (اور جَهِ مِنْ كَمَا لَى سَخْتَيَالِ الربي (اور جَهِ مِنْ كَمَا لَى سَخْتَيَالِ الربي (اور جَهِ مِنْ كَمَا لَى سَخْتَيَالِ الربي (اور جَهِ مَنْ كَمَا لَى سَخْتَيَالِ الربي (اور جَهِ مَنْ كَمَا لَى سَخَتَيَالِ الربي (اور جَهِ مَنْ كَمَا لَى سَخَتَيَالِ الربي (اور جَهِ مَنْ كَمَا لَى سَخَتَيَالِ الربي (اور جَهِ مَنْ كَمَا لَى اللهُ الل

یہ بیت اس کی ابیات کی ہے اور بعض روایتوں ٹیں'' لا تک محصا'' ہے جس کے معنی روش کرنے والا ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔

ابن المحق نے کہا کہ پھر جب رسول اللہ منظ النظم النظم

حرر ١١٥ مراقل مرح الله ١١٥ مراقل مرح الله ١١٥ مراقل مرح الله ١١٥ مراقل مرح الله مراقل مرح الله مراقل مرح الله مرح الله مراقل مرح الله مرح

معبود جن جن کوہم ہوجتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہیں تو عبداللہ بن الزبعری نے کہا۔ س لو! واللہ! اگر میں اسے یا تا تو اس کو قائل کر دیتا ہے۔ یو چھو کہ کیا اللہ کے سوا ہر وہ شئے جس کی بوجا لوگ کر رہے ہیں وہ یو جنے والوں کے ساتھ جہنم میں ہوگی۔ہم فرشتوں کی پرستش بھی کرتے ہیں اور یہودعزیر کی پرستش کرتے ہیں اور نصاری عیسیٰ بن مریم کی برستش کرتے ہیں تو ولیدنے اور ان لوگوں نے جواس کے ساتھ اس مجلس ہیں تھے۔ عبداللہ بن الزبعرى كى بات كو پندكيا اور خيال كيا كهاس نے جحت قائم كردى اور بحث ميں جيت ليا۔اس کے بعد ابن الزبعری کی بیہ بات رسول الله مَثَالِثَةُ الله علیہ بیان کی گئی تو رسول الله مَثَالِقَیْم نے قرمایا:

كُلُّ مَنْ آحَبُّ أَنْ يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَهُوَ مَعَ مَنْ عَبَدَةً إِنَّهُمْ إِنَّمَا يَعْبُدُوْنَ الشَّيَاطِيْنَ

وَمَنْ أَمَرِتُهُمْ بِعِبَادَتِهِ.

'' ہروہ مخص جس نے اس بات کو پسند کیا کہ اللہ کے بغیراس کی پرستش کی جائے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی پرستش کی ووتو مسرف شیاطین اوران کی یوجا کرتے ہیں جنہوں نے ان کوائی ہوجا کرنے کا تھم دے رکھائے'۔

يس الله تعالى في اس بار عين آب يربية من تازل فرماني:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يُسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا اشتهت انفسهم خالدون ﴾

'' بے شہد و ولوگ جن کے لئے ہماری طرف سے پہلے ہی ہے اچھی حالت (مقدر) کر دی گئی ہے وہ اس (جہنم) سے دور کئے ہوئے ہیں اس کی آ ہٹ بھی نہ سنیں مے اور وہ اپنی من مانی حالت میں ہمیشہر ہیں گئے''۔

لینی عیسیٰ بن مریم اورعز براورعلاء ومشائخ میں کے وولوگ جواللہ تعالیٰ کی فر مانبر داری میں گز ر سمجے اورانہیں ان کی پرستش کرنے والے گمرا ہوں نے اللہ کے بغیر رب بنالیا۔

اوروہ جو کہتے تھے کہ دہ فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں اور وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اس کے متعلق (یہ) نازل بوا:

﴿ وَقَالُو اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَكًا سُبْحَانَةً بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِعُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمْ بِأَمْرِةٍ يَعْمَلُونَ ﴾

''اورانہوں نے کہا کہ رحمٰن نے اولا و 'بنالی ہے ووتو یاک ہے بلکہ (جن کوتم نے اس کی اولا و

تظہرایا ہے)۔ وہ اس کے معزز بندے ہیں وہ تو اس (کی مثیت) سے پہلے بات تک نہیں کرتے اور وہ اس کے عمر افق (غلاموں کی طرح) کام کرتے ہیں''۔

الى قوله خدائ تعالى كاس قول تك:

﴿ وَمَنْ يَعُلُ مِنْهُمُ النِّي إِلَّهُ مِنْ دُونِهِ فَذَالِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِى الظَّالِمِيْنَ ﴾ "اوران میں سے جو یہ کے کہاس کے بغیر میں معبود ہوں تو وہی وہ مخص ہے جس کوہم جہنم کی سزا دیں سے ہم طالموں کوای طرح سزادیتے ہیں"۔

عیسیٰ بن مریم کے متعلق جو ذکر کیا تھا کہ وہ بھی اللہ کے بغیر پہنچتے ہیں اور ولید نے اور جولوگ اس کے پاس بینے انہوں نے اس جحت اور اس دلیل سے غلبہ جا ہا تھا۔اس کے متعلق نازل ہوا:۔

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾

''اور جب ابن مریم کوبطور مثال پیش کیا گیا تو بس تیری قوم تو اس کے متعلق شور مچاتی ہے یا تیری قوم اس قول کے سبب سے تیری دعوت کے قبول کرنے سے اعراض کرتی ہے''۔ پھرانٹدنعالی نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور فرمایا:

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرَآنِيْلَ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلاَئِكَةً فِي الْكَرْضِ يَخْلُفُونَ وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا ﴾

''و و اتو بس ایک بند و ہے جس پر ہم نے انعام کیا ہے اور اس کو بنی اسرائیل کے لئے ایک مثال بنائی اور اس کے بند و پی جوز مین بنائی اور اس کے سوا پچھ نہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو حمہیں میں سے ایسے فرشتے بنا دیں جوز مین میں اور اس کے سوا پچھ نہیں۔ اور و و تو قیامت کا ایک نشان ہے کہذا اس کے متعلق تم ہرگز شک نہ کرو''۔

یعنی جو مجز ہے ان کے ہاتھوں طاہر کئے گئے مثلاً مردوں کا زندہ کرنا اور بیاروں کو بھلا چنگا کرنا۔ بیہ چیزیں قیامت پریفین کرنے کے لیے کافی دلیلیں ہیں۔فرما تا ہے کہتم اس میں شک نہ کرو۔

﴿ وَأَتَّبِعُونَ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴾

'' اورمیری پیروی کروکه بیسیدهی راه ہے'۔



## الاخنس بن شريف الثقفي كاذكر

ان ہو گول میں سے تھا جن کی باتیں مانی جاتی تھیں۔ یہ بھی رسول امتد شائیڈ کی باتوں کی گرفت کی کرتا اور رد کیا کرتا تھا اس لئے التد تعالی نے اس کے متعلق (پیر) نا زل فر مایا

﴿ وَلاَ تُطِعُ كُلَّ حَلَّانٍ مَّهِيْنٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بنَهِيْمٍ لِلهِ قَوْلِهِ زَنِيْم ﴾ ''اورتو ہرا ہے شخص کی بات نہ مان جو بہت تشمیں کھانے والا ڈلیل لے طعندزن چھلخو رہو۔اس کے قول زنیم تک''۔

(زنیم - ناکارہ زائد چیزا وہ مخص جو کی قبیع میں کا نہ ہواوراس قبیلے میں شار ہوتا ہو) ۔ القدتعالیٰ نے زنیم اس کے نسب کے وجہ سے عیب نبیں لگایا دنیم اس کے نسب کی وجہ سے عیب نبیں لگایا کرتا بلکہ اس نے ایک اصلی صفت بہجان کے لئے بیان فر مائی ۔ زنیم کے معنی کسی قوم میں شار ہونے والا۔ الخطیم التیمی نے جا ہلیت میں کہا ہے۔

زَنِيْمُ تَدَاعَاهُ الرِّجَالُ زِيَادَةً تَكَمَّا زِيْدَ فِي عَرْضِ الْآدِيْمِ الْآكَارِعُ وَمَا كَارِهُ وَلَ عَرْضِ الْآدِيْمِ الْآكَارِعُ وَمَا كَارِهُ ذَا كَارِهُ ذَا كَارِهُ ذَا كَارِهُ ذَا كَارِهُ ذَا كَارِهُ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

# وليد بن المغيره كاذكر

ولید بن المغیرہ نے کہا کہ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ محمد پرتو وحی نازل ہوا ور جھے چھوڑ دیا جائے۔حالا نکہ میں قریش میں کا بڑا شخص ہوں اور سر دار قریش ہوں اور ابومسعود ہم و بن حمیر التفی کوچھوڑ دیا جائے جو بنی ثقیف کا سر دارہے۔ پس ہم دونوں ان دونوں بستیوں کے بڑے ہیں تو القدتع کی نے اس کے بارے میں جیسا کہ مجھے علم ہوا ہے۔ یہ آیت نازل فرمائی:

﴿ وَ قَالُوْا لَوْلاَ نَزِلَ هَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴾ "اورانہوں نے کہا کہ قرآن ان دونوں بستیوں میں کے کسی بڑے شخص پر کیوں نہ نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کے قول مما یہ جمعون تک ''۔

## ا بي بن خلف اورعقبه بن ا بي المعيط كابيان

الى بن خلف بن و بهب بن حذافة بن جمح اورعقبة بن الى معيط \_ان دونوں بيس گهرا دوستانه تھا اور

عقبہ رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَنْ اللّه عَنْ اللّهِ عَنْ اللّه عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً الِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِلْإِنْسَانِ مَّذُولًا ﴾ للإِنْسَانِ مِّنُولًا ﴾ للإِنْسَانِ مِّنُولًا ﴾

''اور (اس روز کوخیال کرو) جس روز ظالم (افسوس سے) اپنے ہاتھ کا نے گا وہ کے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ (چلنے کے لئے) راستہ اختیار کرلیا ہوتا۔اللہ تع کی کے قول للانسان خذو لا تک'۔

نَعَمُ آنَا اَقُولُ ذَٰلِكَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ وَإِيَّاكَ بَعُدَ مَاتَكُونَانِ طَكَذَا ثُمَّ بُدُخِلُكَ اللَّهُ النَّارَ.

الله تعالیٰ نے ای کے متعلق (یہ) ٹازل فر مایا:

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَ نَسِى خَلْقَةً قَالَ مَنْ يُحْمِى الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ قُلُ يُحْمِيْهَا الَّذِى أَنْشَاهَا اوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٍ الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضِرِ نَارًا فَاِذَا أَنْتُمْ مِّنَهُ تُوْقِدُونَ ﴾

لے۔ ابوذ رنقاش کی روایت ہے لکھا ہے کہ جب اس نے تھو کا تو اس کا تموک ای کے منہ پر گر پڑا اور اس کے چبرے پر برص پیدا ہوگئی۔ (احدمجمودی)

"اوراس نے ہمارے لئے مثال بتادی اورا پنی پیدائش کوتو بھول ہی گیا۔اس نے کہا کہ ہڈیوں
کوکون زندہ کرے گا ایسی حالت میں کہ وہ بوسیدہ ہوگئی ہوں (اے نبی) کہددے کہاس کووہ
ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ ذات تو ہرا یک مخلوق کوخوب جانے
والی ہے جس نے ہرے درخت ہے آگ پیدا کی۔ پھر دیکھو کہتم اسی (ہرے درخت) سے
آگ روش کرتے ہوئے۔



جھے جواطلاع ملی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کا تیا گئے کہ اللہ کا طواف فرماتے ہوتے ہیں کہ الاسود بن عبد المطلب بن اسد بن عبد العزیٰ اور ولید بن المغیر ہ اور امیہ بن ظف اور العاص بن واکل اسہی جو انہی میں ہے سن رسیدہ افراد ہے آپ کی راہ میں آڑے آگے اور کہا۔ اے محد! اچھا آؤ (اس بات پر بھی غور کرلوکہ) ہم اس ذات کی بھی پرسٹش کریں جس کی پرسٹش تم کرتے ہواور تم بھی ان چیز دل کی پرسٹش کروجس کی ہم پرسٹش کرتے ہیں کہ ہم اور تم (باہم) معالموں میں شریک ہوجا کیں کہ اگروہ پرسٹش جوتم کرتے ہو ہماری پرسٹش کرتے ہیں کہ ہم اور تم (باہم) معالموں میں شریک ہوجا کم کرتے ہیں تہماری پرسٹش ہے بہتر ہوتو تم اس سے مستفید ہول اور اگروہ پرسٹش جو ہم کرتے ہیں تہماری پرسٹش سے بہتر ہوتو تم اس سے مستفید ہو گئے تو اللہ تعالی نے ان کے متعلق 'فیل کیا انگیا المنگیا فرون کو آئے گئا انگیا وری سورۃ تازل فرمائی۔ (اے نبی) کہد دے کہ اے کا فروا میں تو اس کی پرسٹش کروں گا جس کی تم کرتے ہو میں بھی پرسٹش کرتے ہو میں بھی کروں تو جھے تہماری الی پرسٹش کر میں ہم سے کو تہمارے کا موں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں سے کہ موں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں کی پرسٹش کروں تو جھے تہماری الی پرسٹش کی پرسٹش کروں تو جھے تہماری الی پرسٹش کی فرورت نبیس تم سب کو تہمارے کا موں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں کی برسٹ کروں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں کی کی اللہ کے گا تو جھے میں کا موں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں کی برسٹش کروں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں کا موں کا بدلہ میں کا بدلہ۔

### ابوجهل بن ہشام کابیان

جب الله تعالیٰ نے انہیں ڈرانے کے لئے درخت زقوم (تھوہڑ) کا ذکر فرمایا تو ابوجہل بن ہشام نے کہا کہا ہے گروہ قریش! کیاتم جانتے ہو کہ درخت زقوم کیا ہے جس سے محمرتہ ہیں ڈرار ہا ہے تو انہوں نے کہانہیں ہمیں علم نہیں ۔اس نے کہا کہ یٹر ب کی بجوہ محبوریں مسکہ کے ساتھ ۔والتدا گرہمیں ان پرفتد رت ہوتو لَنْتَزَقَّمَتُهَا تَزَقَّمًا ۔ہم تو انہیں بڑے مزے نگل جائیں گے تو اللہ تعالی نے اس کے متعلق نا زل فرمایا: ﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْآثِيمِ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِّي الْحَمِيْمِ ﴾ "ورخت زقوم تو نا فَر ما نول كاكه نا ہے۔ پَكِمَل ہوئى دھات كى طرح كرم يونى كے ابال كى طرح وہ پيوں ميں جوش مارے گا"۔

ا بن ہشام نے کہا کہ مہل ہراس چیز کو کہتے ہیں جو تا نے یاسیسے یا اس طرح کی کوئی چیز ہواوراس کوگلا دیا جائے جس کی مجھے ابوعبیدہ نے خبر دی ہے۔

حسن بن الی الحسن ہے جمیں خبر بہنچی۔ انہوں نے کہا کہ عبد اللہ بن مسعود کوفہ کے بیت امال پرعمر بن الخطاب کی جانب ہے صوبہ دار تھے انہوں نے ایک روز چاندی کے گلانے کا تھکم دیا اور وہ گائی گئی تو اس میں سے مختلف رنگ نمایاں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ درواز ہے پرکوئی ہے۔ لوگوں نے کہا۔ جی ہال ۔ کہا انہیں اندر بلاؤلوگ اندر بلائے گئے تو کہا کہ مہل کی قریب ترین شبیدان چیزوں میں جن کوتم دیکھتے ہویہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔

یَسْقِیْهِ رَبِّی حَمِیْمَ الْمُهُلِ یَجْرَعُهُ یَشُوی الْوُجُوْهَ فَهُوَفِیْ بَطْنِه صَهِرُ اس کومیرا پروردگار پکھلی ہوئی گرم گرم دھات پلائے گا اور وہ اس کو گونٹ گونٹ نظے گا جو اس کے منہ کوجلس دے گی اور اس کے پیٹ میں جوش مارے گی۔

اورعبدالله بن الزبيرالاسدى نے کہا ہے۔

فَمَنْ عَاشَ مِنْهُمْ عَاشَ عَبْدًا وَإِنْ يَمُتُ فَفِي النَّارِ يُسْقَى مُهْلَهَا وَصَدِيْدَهَا يَسَ فَهُمَ ال پس جو شخص ان میں سے زندہ رہے گا وہ غدا کی کی حاست میں زندہ رہ گا اور اگر مرے گا تو ووز خ میں جائے گا تو اسے پھلی ہوئی دھ تیں اور اس میں کی پیپ پلائی جائے گا۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ کہ کے معنی جسمانی بیپ کے ہیں۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ جب ابو بکر صدیق ہیں اور قت وفات قریب پہنچا قرآب نے دواستعمال چا دروں کو دھو کر اس کا کفن بنانے کے لئے تھم فرہ یا تو صدیقہ عائشہ نے آپ ہے عرض کی۔ بابا جان! اللہ تعالی نے آپ کوان (مستعملہ چا دروں) ہے بے نیاز بنایا ہے۔ آپ کوئی کفن خرید فرما ہے تو آپ نے فرمایا:

آپ کوان (مستعملہ چا دروں) ہے بے نیاز بنایا ہے۔ آپ کوئی کفن خرید فرما ہے تو آپ نے فرمایا:

انتہا جمی ساعَةٌ حَتْی یَصِیْرٌ اِلِی الْمُهْلِ.

'' وہ صرف کچھ مدت کا ہے۔اس کے بعد تو وہ پیپ میں کتھڑ ہی جائے گا''۔

مسی شاعرنے کہاہے۔

شَابَ بِالْمَاءِ مِنْهُ مُهُلًا كَرِيْهًا ثُمَّ عَلَ الْمُتُوْنَ بَعْدَ البِّهَالِ

اس کی ممروہ پیپ میں پانی مل گیا اور پھر پیٹے پہلی سیرانی کے بعد دو ہارہ سیرا ب کی گئی۔ ابن آخق نے کہا۔ پس اللہ تعالی نے اس کے متعلق نا زل فر مایا:

﴿ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْ آنِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾

''اور (ہم نے) مردود درخت (کا ذکر) قرآن میں (صُرف آ رائش کے لئے کی) اور ہم انہیں (الیمی چیزوں سے) ڈراتے رہتے ہیں' تو بیر( ہمارا ڈرانا) ان کی بڑھی ہوئی سرکشی میں انہیں اور بڑھاد تیا ہے''۔

ولید بن مغیرہ رسول القر فائی کے ساتھ باتیں کرتا کھڑا ہوا تھا اور آپ کواس کے ایمان لانے کی امید بندھ دہی تھی۔اور آپ اس حالت میں تھے کہ آپ کے پاس سے ابن ام مکتوم نامینا گزرے اور انہوں نے رسول القر فائی کی سے باتی مار نے گئے تو ان کا یہ فعل رسول القر فائی کی استدعا کرنے گئے تو ان کا یہ فعل رسول القر فائی کی آئے باتی کی ساور (وہ) آپ سے قرآن پڑھانے کی استدعا کرنے گئے تو ان کا یہ فعل رسول القر فائی کی آئے باتی گزرا کہ آپ کو بیز ارکر دیا اور یہ بیز ارک اس لئے ہوئی کہ ولید کے اسلام اختیار کرنے کی امید کے سب سے آپ اس کی طرف متوجہ تھے ابن ام مکتوم اس مصروفیت میں کئی ہوئے اور جب وہ آپ سے زیادہ گئا کو کرنے گئے تو تر شروئی کے ساتھ آپ ان کے پاس سے لوٹ گئے اور ان کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعمق نازل فرمانا:

﴿ عَبَسَ وَتَوَكَّى أَنْ جَآءً لَا الْأَعْمَى إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فِي صُعُفِ مُّكَدَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴾
"الله نے ترش رونی کی اورلوٹ گیا اس وجہ ہے کہ اس کے پاس اندھا آیا تھا۔ابتدتوں لی کے قول فی صحف مگومة موفوعة مطهرہ تک'۔

یعنی میں نے بچھ کو بشارت سانے اور ڈرانے کے لئے بھیجا ہے کسی کو چھوڑ کرکسی خاص فرد کے لئے میں نے بچھے مخصوص نہیں کیا ہے پس جوشخص اس کا طالب ہواس سے اس کو نہ روک اور جوشخص اس کونییں جا ہتا اس کی طرف توجہ نہ کر۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ابن ام مکتوم بنی عامر بن لوگ میں کے ایک شخص تھے۔ ان کا نام عبداللہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ عمر وتھا۔

ابن ایحق نے کہا کہ رسول اللہ مُلَاثِیَا کہ وہ صحابہ جنہوں نے سرز مین حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی انہیں کہ والوں کے اسلام اختیار کرنے کی اطلاع ملی تو وہ اس خبر کے ملتے ہی مکہ والیس آ گئے اور جب مکہ سے قریب ہوئے تو انہیں اطلاع ملی کہ دوالوں کے اسلام اختیار کرنے کی خبر جوان سے بیان کی گئی تھی وہ غدط تھی تو ان میں کا کوئی شخص مکہ میں نہ آیا بجزان ہوگوں کے جنہوں نے کسی کی پناہ کی یا جھیب کر آئے ۔ان میں سے

جولوگ آپ کے پاس مکہ میں آگئے اور مدینہ کو ہجرت کرنے تک وہاں رہے پھر آپ کے ساتھ جنگ بدر میں صاضر رہے اور جولوگ آپ کے ساتھ جنگ بدر وغیر ہونوت صاضر رہے اور جولوگ آپ کے پاس جانے سے روک لئے گئے یہاں تک کدان سے جنگ بدر وغیر ہونوت ہوگئی اور جن لوگوں کا مکہ میں انتقال ہوگیا وہ حسب ذیل ہیں۔

بنی عبد شمس بن عبد مناف بن تصی میں سے عثمان بن عفان بن الج العاص بن امیہ بن شمس اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی رقیہ بنت رسول اللّدمُ کا تیا تھیں اور ابو حذیفہ بن عقبہ بن رسیعہ بن عبد شمس اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سبلہ بنت سہیل تھیں اور ان کے حلیفوں میں سے عبد اللہ بن جش بن رئا ب شھے۔

اور بنی نوفل بن عبد من ف میں ہے عتبہ بن غزوان جو قیس عیلان میں کے ان کے حلیف تھے اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی میں ہے زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد۔

اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد من ف اورسویبط بن سعد بن حر ملہ۔ اور بنی عبد بن قصی میں سے طلیب بن عمیر بن وہب بن الی کبیر بن عبد۔

اور بنی زہرہ بن کلاب میں سے عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدعوف بن عبدالحرث بن زہرہ اور مق**دا دین** عمروان کے حلیف اورعبداللہ بن مسعودان کے حلیف۔

اور بن مخزوم بن یقظ میں سے ابوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن مری بن مخزوم اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ام سلمہ بنت الی امیہ بن المغیرہ اور شاس بن عثان بن الشرید بن سوید بن ہری بن عامر بن مخووم اور سلمہ بن ہشام بن المغیرہ جن کوان کے بچانے مکہ میں روک لیا تو وہ جنگ بدروا حدوخندق سے پہلے شد سے اور عباس بن الی ربیعہ بن المغیرہ جنہوں نے آپ کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کی گئی لیکن ان کے ووثوں ماوری بھائیوں ابوجہل بن ہشام اور الحرث بن ہشام نے ان کو پالیا اور انہیں واپس مکہ لے گئے اور وہاں انہیں بندر کھا یہاں تک کہ جنگ بدر احد اور خند تی گزرگئی اور ان کے حلیفوں میں سے ممار بن یا سرجن کے متعلق شک ہے کہ وہ حبشہ کو گئے تھے یانہیں اور خند تی گزرگئی اور ان کے حلیفوں میں سے ممار بن یا سرجن کے متعلق شک ہے کہ وہ حبشہ کو گئے تھے یانہیں اور خز اعد میں سے معتب بن عوف بن عامر۔

اور بنی جمح بن عمرو بن مصیص بن کعب میں ہے عثان بن مظعون بن حبیب بن وہب بن ح**ذاف**ۃ بن جمح اوران کے بیٹے السائب بن عثان اور قدامہ بن مظعون اور عبداللّٰہ بن مظعون ۔

بن سہم بن عمرو بن مصیص بن کعب میں نے تنیس بن حذافۃ بن قیس بن عدی اور ہشام بن العاص بن واکل چورسول اللہ مان تی کے مدینہ کو ہجرت کرجانے کے بعد مکہ میں قیدر ہے اور جنگ بدرا حداور شند ق کے بعد آ ہے۔
اور بن عدی بن کعب بن لوک میں سے عامر بن ربیعہ ان کے حلیف اور ان کے ساتھ ان کی بیوی کیلی بنت الی قیس اور عبداللہ بن سمبیل بن عمروجورسول اللہ من تیزا کے مدینہ کو ہجرت کے وقت تو آ ہے کے ساتھ

خانے ہے روک لئے گئے تھے لیکن جنگ بدر کے روز مشرکوں کے پاس سے نکل کر رسوں اللّہ من گائی آئی کی طرف ہوگئے اور آ ب کے ساتھ جنگ بدر میں شریک رہے اور الوسیرہ بن الی رہم بن عبدالعزی اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سودہ ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمرو اور السکر ان بن عمرو بن عبدشس اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سودہ بنت زمعہ بن قال رسول اللّه شُلِی آئی کے مدینہ کی جانب بیجرت کرنے سے پہنے ہی مکہ میں ہوگیا تو رسول اللّه شُلِی آئی کے مدینہ کی جانب بیجرت کرنے سے پہنے ہی مکہ میں ہوگیا تو رسول اللّه شُلِی آئی ہے کہ مدین زمعہ سے ان کے بعد نکاح فرمایا اور ان کے حلیفوں میں سے سعد بن خولہ۔

اور بنی الحرث بن فہر میں سے ابوعبیدہ بن الجراح جن کا نام عامرا بن عبداللہ بن الجراح تھ اورعمرو بن الحرث بن زبیر بن البی شداداور سہیل بن بیضاء جن کا نام سہیل بن وہب بن ربیعہ بن ہلال تھ اورعمرو بن البی سرح ابن ربیعہ بن ہلال تھ اورعمرو بنے۔
البی سرح ابن ربیعہ بن ہلال ۔غرض آپ کے جملہ اصحاب جوسرز مین حبشہ سے مکہ آئے وہ تینٹیس مرد بنھے۔
ان میں سے جولوگ کسی کی پناہ میں آئے نتھے ان میں سے ہمیں جن کے نام بنائے گئے ہیں ان میں عثمان بن مظعون بن حبیب الجمخی ہیں جودلید بن المغیرہ کی پناہ میں داخل ہوئے۔

اورا بوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال المحزر ومی ہیں جوابوط لب بن عبدالمطلب کی پناہ میں داخل ہوئے جو ان کے ماموں ہوتے تنھے۔اورا بوسیمہ کی ماں برہ عبدالمطلب کی بیٹی ہیں۔

ابن انحق نے کہا کہ عثان بن مظعون کے متعلق تو جھے سے صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰی بن عوف نے اس شخص سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا'جس نے عثمان کے متعلق ان سے بیان کیا۔انہوں نے کہا کہ جب عثمان بن مظعون نے رسول اند من اللی اللہ کیا ہوں میں دیکھا جن میں وہ گرفتار سے اور خود صبح ۔شام و سید بن المغیرہ کی امان میں (چیتے) پھرتے سے تھ تو کہا کہ والقد! میراضی شام ایک مشرک کی پناہ میں (چیتے) پھرتے رہنا ایسی حالت میں کہ میرے دین والے اللہ کی راہ میں وہ بلا کمیں اور ایذ اکمیں برداشت کر رہ ہوں جو جھے پرنہ پڑر ہی ہوں میر نے نفس کا ایک برانقص ہے۔ اس لئے وہ ولید بن المغیرہ کے پاس گئے اور کہا اے اب عبد شمس تم نے تو اپنا ذمہ پورا کر دیا اور اب میں تمہار کی پناہ تہمیں واپس کر دیتا ہوں۔ اس نے اس سے کہ بابا! شاید شہیں میری قوم میں ہے کسی نے ستایا ہے۔انہوں نے کہ نہیں لیکن میں چ بتا ہوں کہ اللہ کی پناہ میں رہوں اور میں نہیں چ بتا کہ اس کے ساتا ہے۔انہوں نے کہ نہیں لیکن میں چ بتا ہوں کہ اللہ کی پناہ میں رہوں اور میں نہیں چ بتا کہ اس کے سواکس اور کی پناہ اور اس نے کہ نو مسجد کو چو و رمیر کی پناہ میں رہوں اور میں نہیں ج بتا کہ اس کے سواکس اور کی پناہ اور کی بناہ جھے لوٹ د دے۔انہوں نے کہ میری پناہ جھے لوٹ د دے۔انہوں نے کہ سے کہ اور ولید نے کہ بیون بناہ کی میری پناہ جھے لوٹ د دے۔انہوں نے کہ میری پناہ میں آئے اور ولید نے کہ بیون کے والا اور جس کو پناہ دی اس کی عزت رکھے والا پایا لیکن اس نے بھی کہا اور میں نے اس کو اپنی پنے ہو کہ اور اگر نے والا اور جس کو پناہ دی اس کی عزت رکھے والا پایا لیکن اس نے بھی کہا اور میں نے اس کو اپن کی کہا اور میں نے اس کو اپن کی کو والا اور جس کو پناہ دی اس کی عزت رکھے والا پایا لیکن اس نے بھی کہا اور میں نے اس کو اپن کی کو پورا کرنے والو اور جس کو پناہ دی کو سے کہ در کو کو الا کو کہا کہ کی کہا کہ کی کی اس کی عزت رکھے والا پایا لیکن کو کو کی اس کی عزت رکھے والا پایا لیکن کی کو کو کو کی اس کی عزت رکھے والا پایا لیکن کی کی کو کہ کو کہ کی کی کو کی اس کی عزت رکھے والا پیا گیا کی کو کی اس کی عزت رکھے والا پایا گیا کی کو کو کی کو کو کی اس کی عزت رکھے والا پایا گیا کی کو کو کو کی اس کی عزت کی کو کو کو کی اس کی عزت کی کو کو کو کو کو کو کو کی اس کی عزت کی کو کو کی اس کو کو کی کو کو کو کو کی اس کو کو کی اس کو کو کو کو کو کو ک

میں جا ہتا ہوں کہ اللہ کے سواکسی اور کی پناہ نہ لوں اس لئے میں نے اس کی پناہ اس کو واپس کر دی پھرعثان وہاں سے لوٹے اور ولید بن رہیعہ بن مالک بن جعفر بن کلا بقریش کی ایک مجلس میں لوگون کوشعر سنار ہاتھا تو عثمان ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے اس کے بعد لبید نے کہا۔

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ.

'' من لو کہ خدا کے سواہر چیز باطل ہے'۔

عثان نے کہا تونے کی کہا۔اس نے کہا۔

وَكُلُّ نَعِيْمِ لَا مَحَالَةً زَائِلُ.

" برنعت زائل ہونے والی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں "۔

عثان نے کہا۔ یہ تم نے جھوٹ کہا جنت کی تعییں کبھی زائل نہ ہوں گی تو لید بن رہیدہ نے کہا۔ اے گروہ قریش! تہہارے ہم نشینوں کو تو بھی تکلیف نہیں دی جا کرتی تھی۔ یہ تم میں ٹی بات کب سے بیدا ہو گئی تو انہیں لوگوں میں سے جواس کے ساتھ والے ہیں۔ یہ بھی ایک کم ظرف خص ہے۔ جنہوں نے ہمارے دین سے علیحد گی اختیار کر لی ہے۔ اس کی بات سے تم اپنے دل پر کوئی ظرف خص ہے۔ جنہوں نے ہمارے دین سے علیحد گی اختیار کر لی ہے۔ اس کی بات سے تم اپنے دل پر کوئی اثر نہ لوتو عثمان نے بھی اس کا جواب دیا۔ یہاں تک کہ ان دونوں کا جھڑ ابڑھ گیا اور وہ خص اٹھ اور ان کی آئی پر (ایسا) تھیٹر مارا کہ اسے نیلا کر دیا۔ ولید بن المغیرہ پاس ہی تھا اور عثمان کی صالت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا۔ س بابا۔ واللہ! تیری آئی اور ایسی تھی کہ اس کو کو کی صد مہ نہ پہنچا اور تو محفوظ ذیمہ داری میں تھا۔ راوی نے کہا کہا کہ عثمان جواب دیتے ہیں کہ واللہ! بلکہ میری اچھی خاصی آئی کھر کھی اس بات کی ضرورت ہے کہ التہ کی راہ میں اس پر بھی وہی آفت آئی جواس کی بہن پر آئی اور اے ابا عبد خمس واللہ اس وقت میں ایسی ذات کی بناہ میں ہوں جو تھے سے (کہیں) زیادہ قدرت والی ہو والیہ ہو تہ ہو تو آ جا وانہوں نے کہا نہیں۔

ابن المحق نے کہا کہ ابوسلمہ بن عبدالاسد کے متعلق بھے سے ابوا بحق ابن بیار نے سلمہ بن عبداللہ بن عمر بن ابی سلمہ سے روایت کی کہ ان سے انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے ابوطالب کی بناہ کی تو بن مخزوم کے چند آ دمی ان کے پاس گئے اور کہا۔ اے ابوطالب! اپ بھتیج محمہ (سٹائٹیٹر) کو تو تم نے ہمارے آ دمی کی حفاظت ہمارے مقابلے میں کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس نے جھے سے بناہ طلب کی اوروہ میر ابھانجا بھی ہے اور اگر میں اپنے بھانے کی حفاظت نہ کروں گا تو اپنے بھتیج کی بھی حفاظت نہ کروں گا تو ابولہب کھڑ اہو گیا اور کہا۔ اے گروہ قر لیش۔ واللہ باتم نے اس بڑے بوڑھے آ دمی کی بہت مخالفت کی اس کی قوم میں کے اس کی اور کہا۔ اے گروہ قر لیش۔ واللہ! تم نے اس بڑے بوڑھے آ دمی کی بہت مخالفت کی اس کی قوم میں کے اس کی

پناہ میں آئے ہوئے افراد پر ہمیشہ تم لوگ چھاپے مارتے رہے ہو۔ واللہ تہہیں اس طرح کے سلوک سے باز آتا ہوگا ورنہ ہراس مہم میں جس میں وہ مستعد ہو کر کھڑا ہو جائے۔ ہم بھی اس کے ساتھ صف بستہ ہو جا کیں گے کہ وہ اپنے ارادوں کو پورا کر سکے۔ راوی نے کہا کہ پھرتو سب کے سب کہنے گئے کہ اے ابوعتہ! (اس قدر برہمی کی ضرورت نہیں) بلکہ ہم خودان باتوں سے باز آجا کیں گے جن کوتم ناپند کرتے ہو حالا نکہ رسول اللہ فاقی نے خلاف یمی شخص ان سب کا سرغنہ اور جم بتی تھا۔ پس انہوں نے اس کو اس حمایت پر قائم رکھنا چاہا اور ابوطالب نے جب اس سے ایسے الفاظ سے جووہ کہ در ہا تھا تو وہ اس کے متعلق بھی (یہ) امید کرنے گئے کہ شاید رسول اللہ فاقی تو ہے اس نے ابوطالب نے ابوطالب نے ابولہ ہو اپنی اور رسول اللہ فاقی کے در برابھارنے کے لئے پیاشھار کے۔

إِنَّ الْمُواَ الْبُوْعُتَيْبَةَ عَمَّهُ لَفِي رَوْصَةٍ مَا إِنْ يُسَامُ الْمَظَالِمَا جِلَّهُ الْمُظَالِمَا جِلَّةِ الْمُعَالِمَا جِلْ الْمُعَالِمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اَقُولُ لَهُ وَآیْنَ مِنْهُ نَصِیْحَتِیْ اَبَا مُعْتِبِ ثَیِّتْ سَوَادَكَ قَائِمًا میں ایک میری میری میری میری میری سے کہنا ہوں کہا اور معتب! اپنی توم کے جتنے کومستعدی ہے متحکم بنالیکن میری تفیحت کہاں اور وہ کہاں۔

فَلَا تَقْبَلَنَ الْأَمْرَ مَا عِشْتَ خُطَّةً تُسَبُّ بِهَا إِمَّا هَلَاْتُ الْمُوَاسِمَا رَمَا غَلْبَ الْمُواسِمَا رَمَا غِينَ الْمُواسِمَا رَمَا غِينَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَوَلِّ سَبِيْلَ الْعِجْزِ غَيْرِكَ مِنْهُمْ فَانَّكَ لَمْ تُخْلَقُ عَلَى الْعَجْزِلاَذِمَا لَوَّول مِن سَي جُولوگ مِجور يوں كے تحت كوئى راسته اختيار كرتے ہيں وہ مجبورى كاراسته ان كے لئے جبور دے كيونكہ يہ بات قطعى ہے كہ تو تو مجبورى كاراسته اختيار كرنے كے لئے ببدانہيں كيا محباہ۔

وَ حَادِبُ فَإِنَّ الْحَوْبَ نَصْفٌ وَلَنْ تَرَى اَخَا الْحَوْبِ بِعُطِى الْخَسْفَ حَتَّى يُسَالِمَا الْحَوْبِ بِعُطِى الْخَسْفَ حَتَّى يُسَالِمَا الورجَنَّجُو بنارہ كيوك جَنَّكِ بى انصاف (حاصل كرنے كا ذريعه ) ہے۔ جَنَّجُوكُوكِ تَو ذَليل نہيں و كَيْصِ كار يہاں تك كہلوگ اس سے صلح كے طالب ہول۔

وَكَيْفَ وَلَمْ يَجْنُوا عَلَيْكَ عَظِيْمَةً وَلَمْ يَخُذُلُوكَ غَانِمًا اَوْمُغَارِمَا

تو اپنی قوم ہے کسی طرح الگ ہوتا ہے حالا نکہ انہوں نے کوئی بڑی غلطی کر کے بچھ پر اس کا یار نہیں ڈالا اور نہانہوں نے تیری مدد سے کنارہ کشی کی خواہ تیری حالت غنیمت حاصل کرنے والے کی رہی یا ڈیڈ بھرنے والے کی۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْفَلا وَتَيْمًا وَ مَخْزُوْمًا عُقُوْقًا وَمَأْثِمَا الله تعالیٰ ہماری جانب ہے بنی عبدشس ۔ بنی نوفل ۔ بنی تیم اور بنی مخز وم کوان کی سرکشیوں اور ان کی غلطیوں کا بدلہ دے۔

بِتَفُرِيْقِهِمْ مِنْ بَغْدِ وُدٍّ وَٱلْفَةِ جَمَاعَتَنَا كَيْمَا يَنَالُوا الْمَحَارِمَا ممنوعہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ہماری جماعت کی محبت و الفت میں جو ر کا وٹ ڈ الی اللہ انہیں اس کا بدلہ دیے۔

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ نُبُرْى مُحَمَّدًا وَلَمَّا تَرَوْا يَوْمًا لَدَى الشِّعْبِ قَاتِمَا بیت الله کی متم! تم نے جھوٹ کہا کہ ہم ہے محمد ( مَا اُلْتَائِمُ ) کوچھین لیا جائے گا حالا نکہ ابھی تو تم نے راستہ کے پاس ( دھوال دھارگر دوغبار کا ) تاریک روز دیکھا ہی نہیں۔

ابن مشام نے کہا کہ دبزی کے معنی سلب کے ہیں یعنی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ ابن ہشام نے کہا کہ اس میں ہے ایک بیت باقی رہ گئی ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔

## ابوبکر کاابن دغنه کی پناه لینااور پھراس کی پناه کاواپس کر دینا

ابن آئن نے کہا کہ مجھ ہے محمہ بن مسلم بن شہاب الزہری نے عروہ ہے اور انہوں نے عاکشہ ہے روایت کی کہ جب ابو بمرصد بی بر مکہ میں شختی ہونے لگی اور وہاں آپ کونکلیفیں پہنچنے لگیں اور قریش کی وست درازیاں رسول الله منال اله ہجرت کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ ابو بمر ہجرت کر کے نکلے یہاں تک کہ جب مکہ ہے ایک روزیا وو روز کی مسافت طے کی تھی کہ بنی الحرث بن بکر بن عبد مناف بن کنانہ والا ابن دغنہ آپ ہے ملاجوان دنوں ا جا بیش کا سر دارتھا۔

ا بن ایخق نے کہا کہ بنوالحرث بن عبد منا ۃ بن کنانہ اور الہون بن خزیمۃ بن مدر کہ اورخز اعد میں کے بنوالمصطلق كواحا بيش كہتے ہيں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا ان کو اس حلف کے سبب ہے احامیش

کہتے ہیں (اس کئے کہانہوں نے ایک وادی میں معاہدہ کی تھا جس کا نام احبش (یا احا بیش) تھا جو مکہ کے نتیبی حصہ میں واقع ہے ) بعضوں نے (اس کا نام) ابن الدغینہ کہا ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ سے زبری نے عروہ ہے اور انہوں نے عائشہ سے روایت کی۔ام المومنین نے فرمایا کہ ابن الدغنہ نے کہاا ہے ابو بکر کہاں۔ ابو بکر نے فرمایا۔ میری قوم نے مجھے نکال دیا۔ انہوں نے مجھے تکلیفیں دیں اور مجھے تنگ کر دیا۔ اس نے کہا یہ کیوں وابتد! تم تو خاندان کی زینت ہو۔ آفتوں میں تم مد د کرتے ہو یتم نیکی کرتے ہواور نا داروں کو کمائی پر لگاتے ہو۔واپس چلو یتم میری پناہ میں ہو \_پس آپ اس کے ساتھ واپس ہوئے ہیاں تک کہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو ابن الدغنہ کھڑ ایجوااور کہا اے گروہ قریش! میں نے ابن الی قی فدکو پناہ دی ہے۔ پس بجز بھدائی کے کوئی شخص ان کی راہ میں حائل نہ ہومحتر مدنے فر مایا نہذا سب لوگ آپ ہے الگ رہنے لگے فر مایا کہ بنی جمع کے محلّہ میں ابو بکر کے گھر کے دروازے کے پیس ہی آپ کی نماز پڑھنے کی جگھی جہال آپ نماز پڑھا کرتے تھاور آپ رقیق القلب تھے جب قرآن پڑھتے نو روتے اس وجہ ہے آپ کے یاس لڑ کے ۔غلام اورعورتیں کھڑی ہوج تیں اور آپ کی اس ہیئت کوسب کے سب پیند کرتے ۔ فر مایا ۔ تو قریش کے چندلوگ ابن الدغنہ کے باس گئے اور اس سے کہا۔ اے ابن الدغنه! تونے اس شخص کواس لئے تو پناہ نہیں دی ہے کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچائے۔وہ ایساشخص ہے کہ جب نماز یر هتا ہے اور نماز میں وہ کلام پڑ هتا ہے جس کومحمہ ( منی ﷺ) لا یا ہے تو اس کا ول بھر آتا اور ( وہ ) روتا ہے اور اس کی ایک خاص ہیئت اورا میک خاص طریقہ ہوتا ہے کہا ہے بچوں ۔اپنی عورتوں اور ہم میں کے کمز ورلوگوں کے متعلق ہمیں خوف ہوتا ہے کہ شاید وہ انہیں فتنہ میں ڈال دے تو اس کے پاس جااور اسے حکم دے کہ وہ ا ہے گھر میں رہے اور اس میں جو جا ہے وہ کرے۔فر مایا اس وجہ سے این الدغند آپ کے پاس آیا اور آپ ے کہا۔اے ابو بکر! میں نے تمہیں اس لئے پناہ نہیں دی ہے کہتم اپنی قوم کو تکلیف پہنچاؤ۔تمہاری قوم تمہارے اس مقام میں رہنے کو جہال تم رہا کرتے ہو تا پہند کرتی ہے اورتمہارے اس مقام پر رہنے کے سبب ے اسے تکلیف ہوتی ہے بہذاتم اپنے گھر میں رہواوراس میں تم جو جا ہوکرو۔آپ نے فر مایا کیا میں حمہیں تمہاری پناہ واپس کردوں اور التد کی پناہ پر راضی ہو جاؤں ۔اس نے کہا اچھا تو میری بناہ مجھے واپس کروو۔

ا توسین میں کی درمیانی عبارت جض تنخول میں نہیں ہے۔ بعض میں اعبش کے بجائے احاثیش ہے۔ (احمرمحودی)۔ ع بورپ کے ننٹے میں قال ابن الدعنه فقال اور می الدین عبدالحمید کے نسٹے میں قام ابن الدغنه فقال ہے۔ بورپ کا نسخہ اس مقام پر غلط معلوم ہوتا ہے۔ والقداعلم (احمرمحودی)

آ پ نے فرمایا میں نے تیری بناہ تجھ کو واپس کر دی۔صدیقہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ابن الدغنہ کھڑا ہو گیا اور کہا اے گروہ قریش! ابن انی قی فہ نے میری پناہ مجھے واپس کر دی ہے ابتم اپنے آ دمی کے ساتھ جو چاہو برتاؤ کرو۔

ابن ابحق نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمٰن بن القاسم نے اپنے والد قسم بن مجھ سے روایت کی کہ قریش کے کمینوں میں سے ایک کمینہ شخص ایک طالت میں آپ کو ملا کہ آپ کعبۃ اللہ تشریف لے جارہے تھے تو ذرا ی مٹی آپ کے سر پر ڈال دی اور ابو بکر کے پاس سے ولید بن المغیرہ یا عاص بن واکل گزرا تو آپ نے فر مایا۔ ان کمینوں کے کاموں کو کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اس نے کہا۔ بیتو وہ چیز ہے جو تم اپنی ذات کے ساتھ خود کر رہے ہو۔ راوی نے کہا۔ آپ صرف بیفر ماتے اے پروردگار! تو کس قدر طیم ہے۔ ا



## نوشته معاہدہ کا تو ڑنا اور ان لوگوں کے نام جنہوں نے اسے تو ڑا



ابن آئی نے کہا کہ بی ہاشم اور بی المطلب اپنی اس حالت میں سے کہ قریش نے ان کے خلاف معاہدہ کررکھا تھا اور بیمعاہدہ ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعداس معاہدہ کوتو ڈ نے کے لئے جس کوقریش معاہدہ کررکھا تھا اور بنی المطلب کے خلاف کی تھ' قریش بی میں کے چندآ دمی آ مادہ ہو گئے۔ ہشام بن عمرو بن ربیعت بن الحرث بن صبیب بن نصر بن ہ لک بن حسل بن عامر بن لؤی نے جوکوشش اس معالمے میں کی وہ کسی اور نے نہیں کی اور اس کا سبب سیب کہ نصلہ بن ہاشم بن عہدمناف کے بھائی کا بیٹا اس کا اخیافی بھائی تھا اور ہشام بنی ہاشم سے اچھے تعلقات رکھتا تھا اور وہ خود بھی اپنی قوم میں مرتبے والا تھا جھے جوخبر س ملی ہیں ان میں سے (ایک) میر ہے۔ کہ وہ غلے کے اونٹ رات کے وقت لاد کر وہاں لا تا جہاں بنی ہاشم اور بنی المطلب شعب ابنی طالب میں سے یہاں تک کہ جب درہ کے دہائے پر آ تا تو اونٹ کی ٹیکن نکال ڈ التا اور اس کے بہلو پر مارتا تو وہ اونٹ درہ کے اندر ان لوگوں کے پاس پہنچ جا تا پھر اونٹ پر کیٹر نے اور خانہ دار کی کا ضروری سامان لا وکر لا تا اور اس کے ساتھ و سابی برتاؤ کرتا۔

ا بن اسحق نے کہا کہ پھروہ زہیر بن ابی امیۃ بن المغیر ہ بن عبداللہ ابن عمر بن مخزوم کے پاس گیا جس

کی مال عا تکہ عبدالمطلب کی بیٹی تھی اور کہا اے زہیر! کیا تم اس حالت پرخوش ہو کہتم تو کھانا کھاؤ کپڑے پہنؤ عورتوں کو نکاح بیں لاؤا ور تبہا رے ماموؤں کی جوحالت ہے وہ تو تم جائے ہی ہو کہ ان کے ہاتھ نہ کوئی جوز بیٹی جاتی ہے اور نہ ان کے بیٹی جوز بیٹی جاتی ہے اور نہ ان کے بیٹی کوئی عورت دی جاتی ہے اور نہ ان کے نکاح بیس کوئی عورت دی جاتی ہے۔ سالو! بیس تو النہ کی تشم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ابوا تھکم بن ہشام کے ماموں ہوتے اور تم اسے اس بات کی طرف بلاتے جس کی طرف اس نے تمہیں ان کے متعلق دعوت دی ہوتو وہ تبہاری بات ہرگز قبول نہ کرتا اس نے کہا۔ افسوس اے ہشام! آخر کی کروں۔ بیس اکیلا ایک ہی ہوں۔ واللہ اگر میرے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہوتا تو اس معاہدے کے تو ڑنے پر آمادہ ہوجا تا یہاں تک کہ اس کوتو ڑکرر کھ دیتا اس نے کہا۔ ایک شخص کوتو تم نے پالیا ہے۔ اس نے کہا وہ کون۔ کہا۔ بیس نے کہا۔ اس خیار ہوجا تا یہاں تک کہ اس کیا اور اس سے کہا۔ اب مطعم! کیا تم رکھا تم بیل میں اور تم اپنے سامنے یہ دیکھتے رہو ایک اور تیز ہوجا کیں اور تم اپنے سامنے یہ دیکھتے رہو اور اس معالم بیس تر نیش کے سامنے یہ دیکھتے رہو اور اس معالم بیس تر نیش کی تر تش کہا تھ خود بھی موافقت کرو۔ س ابوا اللہ اگر تم نے آئیس ایسا کر نے دیا تو تم دیکھتے رہو اور کہ کہ وہ وہ ان کے بارے بیس تھ خود بھی موافقت کرو۔ س ابوا واللہ اگر تم نے آئیس ایسا کر نے دیا تو تم دیکھتے رہو اور کہ کہ وہ وہ ان کے بارے بیس تمہار ہے اس بنا وہ کے سبب اور تیز ہوجا کیں گیں۔

اس نے کہا۔ افسوس آخر میں کیا کروں۔ میں تو اکیلا ایک ہی ہوں اس نے کہاتم نے دوسرے کو بھی تو پالیا ہے۔ اس نے کہا۔ وہ کون ۔ کہا۔ میں کہا ہمارے لئے تیسرے کی بھی تلاش چاہے اس نے کہا۔ میں نے یہ بھی کر لیا ہے۔ کہا وہ کون ہے۔ کہا زہیر بن ابی امیہ۔ کہا۔ ہمارے لئے چوشے کی بھی تلاش کرو پھر وہ ایوالہمری بن ہشام کے پاس پہنچا اوراس ہے بھی ای طرح کہا جیسامطعم بن عدی ہے کہا تھا اس نے کہا کیا کوئی ایک فخص بھی ہے جو اس بات میں مدوکر ہے۔ اس نے کہا ہماں۔ کہا وہ کون ہے۔ کہاز ہیر بن ابی امیہ اور اس معنی اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا ہمارے لئے پانچویں کو بھی ڈھونڈ و۔ پس وہ المطعم بن عدی اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا ہمارے لئے پانچویں کو بھی ڈھونڈ و۔ پس وہ داری اوراس سے گفتگو کی۔ اور اس سے ان لوگوں کی رشتہ داری اور حقوق کا ذکر کیا تو اس نے اس ہما کی طرف تم مجھے بلار ہے ہواس میں اور کوئی شخص متا میں ہما ہمارے کہا ہمارے کی طرف تم مجھے بلار ہے ہواس میں اور کوئی شخص متا میں ہمارے کہا ہمارے کی وشش کا سب وہاں جمع ہو کے اور میں سب وہاں جمع ہو کے اور میں میں ہوں گا۔ پھر جب شبح ہوئی تو سب اپنی اپنی سب نے اس کرایک رائے دار دی اور اس نو شتہ معاہدہ کے تو ڈ نے کی کوشش کا سب نے جمد کیا۔ زہیر نے کہا کہا بی کہیں تر بیا ہولے والا میں بی ہوں گا۔ پھر جب شبح ہوئی تو سب اپنی اپنی جملوں کی جانب روانہ ہو کے اور زہیر بن ابی امیہ میں ہوں گا۔ پھر جب شبح ہوئی تو سب اپنی اپنی جملوں کی جانب روانہ ہو کے اور زہیر بن ابی امیہ میں جب کہا ہوں گا۔ پھر جب شبح ہوئی تو سب اپنی اپنی جملوں کی جانب روانہ ہو کے اور زہیر بن ابی امیہ میں بی بیک کر گیا اور بیت اللہ کا سات

بارطواف کیا اور پھرلوگوں کے پاس آیا اور کہا۔ اے مکہ والو! کیا ہم تو کھانا کھا کیں اور کپڑے پہنیں اور بن ہاشم مرتے رہیں ندان سے پچھٹر بدا جائے اور ندان کے ہاتھ پچھ بیجا جائے۔

الله کی قتم میں (اس دفت تک) نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ یہ نامنصفانہ قرابت توڑنے والا نوشتہ علی نہیں کیا جائے۔ البرجہل نے جو مجد کے ایک کو نے میں تھا کہا۔ تو جھوٹ ہے۔ والقدوہ ہر گز چاک نہیں کیا جائے گا۔ زمعہ بن الاسود نے کہا والقہ! تو سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ جب وہ لکھا گیا ہے اس وقت ہم نے کوئی رضا مندی ظا ہر نہیں کی۔ ابوالبخری نے کہا۔ زمعہ نے کچ کہا جو پچھاس میں لکھا گیا نہ ہم اس پر راضی ہوں گے اور نہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ مطعم بن عدی نے کہا تم وقوں نے بچ کہا اور اس کے سواجس شخص ہوں گے اور نہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ مطعم بن عدی نے کہا تم وقوں نے بچ کہا اور اس کے سواجس شخص بن عرو نے بچھ کہا وہ جھوٹ کہا۔ ہم نے اس کا غذا ور اس میں جو پچھ کھا ہوا ہاں سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں۔ ہشام بن عرو نے بھی اس طرح کی باتھی کیس۔ ابوجہل نے کہا یہ معاملہ تو ایس معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور مقام پر رات بین مرب ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ بی مطعم اس نوشتہ کی جانب (اس لئے) بڑھا کہ اے جابوط لب بھی مبحد میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ بی مطعم اس نوشتہ کی جانب (اس لئے) بڑھا کہ اے وراس نوشتہ کا لکھے والا جو منصور بن عکر مہتھا اس کا ہا تھو ان لاگھوں کے والے جو معلوم ہوا کہ 'باسمانی اللّٰھوں' کے لئو اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے سواد میک نے اس (سب) کو کھ لیا ہا وراس نوشتہ کا لکھنے والا جو منصور بن عکر مہتھا اس کا ہاتھوان لوگوں کے وعوے کے موافق شل ہو گیا تھا۔

ابن الله عَدُّمَ الله عَدُهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ وَكُركِيا مِهِ كَدرسول اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

''اے چچا! اللہ نے دیمک کونوشتۂ قریش پر غالب کر دیا۔ اس نے جتنے اللہ کے نام تھے وہ تو چھوڑ دیسے اور جتنی ظلم وزیادتی اور رشتے تو ڑنے اور بہتان کی با تیں تھیں اس نے اس میں سے سب نکال ڈالیں''۔

انہوں نے پوچھا۔ کیا آپ کے پروردگار نے آپ کواس بات کی اطلاع دی ہے۔ فر مایالغم (ہاں)
کہا واللہ! پھرتو تم پرکوئی فتح یا بنہیں ہوسکتا۔ پھروہ نکل کر قر لیش کے پاس گئے اور کہا۔ اے گروہ قر لیش!
میر ہے جیتے نے جھے اس بات کی خبر دی ہے کہ ایسا ایسا ہے پستم اپ کھے ہوئے معاہدے کولاؤ۔
اگرویسا ہی ہے جیسا کہ میرے جیتے نے کہا ہے تو پھر ہمارے قطع تعلق سے باز آؤاور جو پچھاس میں لکھا ہے۔

اس کو جھوڑ واورا گروہ جھوٹا ہوتو میں اپنے بھینچے کوتمہارے حوالے کرتا ہوں۔تمام لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں اورانہوں نے اس بات پرعہد و پی ل بھی کرلیا۔ پھرسب نے اس کودیکھا تو دیکھیتے کیا ہیں کہ حالت بالکل ویسی ہی ہے جیسی کہ رسول امتد منافیز آئے نے فر ہائی تھی۔ اس واقعہ نے ان کی بدسلو کی کو اور بڑھا دیا اور قریش ہی میں کی ایک جماعت نے اس نوشتہ کو آلف کرنے کی وہ کوششیں کیں جن کا او پر ذکر ہوا۔

ابن ہشام نے کہا کہ پھر جب وہ نوشتہ چاک کرویا گیا اور جو پچھاس میں لکھا تھ سب ہے کار ہو گیا تو ابوطالب نے ان لوگوں کی ست نش میں جنہوں نے اس معاہدہ کے تو ڈ نے میں کوشش کی بیا شعار کہے۔

اَلَا هَلُ اَتَّی بَحْوِیَّنَا صُنعُ رَبِّنَا عَلٰی نَایْیِهِمْ وَاللَّهُ بِالنَّاسِ اَرُوَدُ کَا اِللَّهُ بِالنَّاسِ اَرُودُ کَا اِسازی کی بھی پچھ جُرہِ پُنِی ہے۔ کہ کیا ہی رہے سندر پار کے مسافروں کو ہمارے پر وردگار کی کارسازی کی بھی پچھ جُرہِ پُنِی ہے۔ کہ ان لوگوں کو دور دراز ملکوں میں ڈال دینے کے باوجود القد تعالی (ان) لوگوں پر بڑا مہر بان ہیں۔

ہے۔کیا (کوئی شخص ایسا) نہیں۔

فَیُخْبِرَ هُمُ اَنَّ الصَّحِیْفَةَ مُزِّقَتْ وَاَنْ کُلُّ مَالَمُ یَوْضَهُ اللَّهُ مُفْسَدُ جوان لوگوں کواس بات کی خبر دے دے کہ ٹوشتہ معاہدہ چاک چاک کر دیا گیا اور یہ کہ جس چیز میں اللّٰہ کی رضامندی نہیں وہ ہریاد ہے۔

تَوَاوَ حَهَا إِفْكُ وَسِحُو مُجَمَّعٌ وَلَمْ يُلُفَ سِحُو آخِرَ الدَّهُو يَضْعَدُ اس نوشتہ کو بہتان اور جان ہو جھ کرجھوٹ نے قوت دی تھی اور کوئی جھوٹ بھی بھی ترقی کرتا ہوا نہیں یا یا گیا۔

تَذَاعلی لَهَا مَنْ لَیْسَ فِیْهَا بِقَرْقَوِ فَطَائِرِهَا فِیْ رَأْسِهَا یَتَوَدَّدُ اسْ نَوشَته کے معاطے میں وہ لوگ بھی جمع ہو گئے جو اس بات سے مطمئن نہ تھے اس لئے ان کی قسمت کی نوست کے پرندان کے سرمیں پھڑ پھڑ ارہے تھے۔

وَكَانَتْ كِفَاءً وَقَعَةٌ بِالْيُمَةِ لِيُفْطَعَ مِنْهَاسَاعِدٌ وَمُقَلَّدُ بيدا قداييا برا كناه تفاكداس كيوض باتها وركردن كافى جاتى توسز اوارتفار

وَيَظُعَنُ اَهُلُ الْمَكَّتَيْنِ فَيَهُولُولًا فَرَائِضُهُمْ مِنْ خَشْيَةِ الشَّرِتُوْعَدُ مَرَائِضُهُمْ مِنْ خَشْيَةِ الشَّرِتُوْعَدُ مَرَائِضُهُمْ مِنْ خَشْيَةِ الشَّرِتُوْعَدُ مَم مَدَ كَيْ يَحْدُوا لِ وَلَوْلِ وَلَنْ يَجُورُكُ ) سَمْ كَيْ جار ہے ہیں اور اس مَد كے يَجِ كے حصدوا لے اور او پر والے (وونول وطن تجور کر) سفر كئے جارہے ہیں كران كے شانے (لوث قتل ۔ جنگ ہرتم كی) برائی كے خوف سے كاني رہے ہیں۔

وَيُنْ وَلُنُ حَرَّاتُ يُفَلِّبُ اَمْرَهُ اَيْنَهِمُ فِيْهَا عِنْدَ ذَاكَ وَيُنْجِدُ اوركمانَ والشَّخْص (جروك تُوك) جِهورُ ديوج تا ہے كه انہيں اوقات بيں (جن ميں بيت الله كوم اوركمانے والاشخص (جروك تُوك) جِهورُ ديوج تا ہے كه انہيں اوقات بيں (جن ميں بيت الله كوم اور پريشان چررہے ہيں) وہ اپنے معاطع ميں تدبير بي كيا كرے كه وہ خوا وسر زمين جازكى پست زمين تها مدميں جائے يا بلند حصہ نجد ميں سفر كرے۔

وَ تَصْعَدُ بَیْنَ الْآخُشَبَیْنِ کَتِیبَةٌ لَهَا حُدُجُ سَهُمْ وَقَوْسٌ وَ مِرْهَدُ لِلَهِ الْحَدُجُ سَهُمْ وَقَوْسٌ وَ مِرْهَدُ لِلَهِ الْحَدُجُ سَهُمْ وَقَوْسٌ وَ مِرْهَدُ لِلَهِ الْحَدُجُ سَهُمْ وَقَوْسٌ وَ مِرْهَدُ لَا اللهِ السَّكَرِ فِي اللهِ السَّكِرِ فِي اللهِ السَّكِرِ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

فَمَنْ يَنْشَ مِنْ حُضَّادِ مَكَّةَ عِرُّهُ فَعِزَّتُنَا فِي بَطُنِ مَكَّةَ اَتُلَدُ پس اگراييا كوئی شخص ہے جس کی عزت نے سرز مین مکہ کی سکونت وطن میں نشو ونما پائی ہے تو پھر ہماری عزت (كاكيا يو چھن كه وه) تو وا دى مكہ ميں پر انى سے پر انى ہے۔

نَشَانَا بِهَا وَالنَّاسُ فِيْهَا فَلَائِلٌ فَلَمْ مَنْفَكِكُ نَزْدَادُ خَبْرًا وَنُحْمَدُ مَنْ الشَانَا بِهَا وَالنَّاسُ فِيْهَا فَلَائِلٌ عَلَيْمُ مَنْفَكِكُ نَزْدَادُ خَبْرًا وَنُحْمَدُ مَمَ عَالَى مِنْ اللهِ وَتَتَنْقُو وَمُمَا يِنَى ہِ جَبُداس مِن تھوڑ ہے ہے لوگ تھے ہٰذا ہماری عزت ہمیشہ بھل کی میں بڑھتی ہی رہی اور ہمیشہ سراہی جاتی رہی ہے۔

وَنُطْعِمُ حَتَى يَتُولُكَ النَّاسُ فَضْلَهُمْ إِذَا جَعَلَتْ آيْدِى الْمُفِيْضِيْنَ تُوْعَدُ بم (قُط كاس زمائے مِن ) كھانا كھلاتے ہيں كہلوگ اپن فضيلت اور برا أَنَى چھوڑ ديتے ہيں

اور جوے کے تیرنکا لئے والے کے ہاتھ کا نینے لگتے ہیں۔

جَزَى اللَّهُ رَهُطًّا بِالْحَجُوْرِ تَتَابَعُوْا عَلَى مَلَإِ يَهْدِي لِحَزْمٍ وَ يُرْشِدُ اس جماعت کواللہ جزائے خیر دے جس کے افراد مقام حجو ن ہے ایک کے بعد ایک برسرمجیس یہنچے جوعقل کی بات کی جانب رہنمائی کرتے اورسیدھی راہ بتلارے تھے۔

قُعُوْدًا لَدى حَطْمِ الْحَحُوْنِ كَأَنَّهُمْ مَقَاوِلَةٌ بَلْ هُمْ اعَزُّ وَأَمْجَدُ وہ (مقام )عظم الحجون کے پاس ایسے بیٹھے ہوئے تھے گویا وہ رؤساء ہیں بچے تو یہ ہے کہ وہ رئیسول ہے بھی زیادہ عزنت وشان والے ہیں۔

اَعَانَ عَلَيْهَا كُلُّ صَفِّرٍ كَانَّهُ إِذَا مَا مَشَىَ فِي رَفُرَفِ الدِّرْعِ آخُرَدُ اس معامد میں جنہوں نے مدو دی ان میں کا ہر فر دگویا کہ ایک شہباز تھ جب وہ اپنی کمبی کمبی زرہوں میں چلتا تو بہت آ ہستہ چلتا۔

جَرِيءٌ عَلَى حُلَّى الْمُخْطُوبِ كَآنَةُ شِهَاتٌ بِكُفَّى قَابِس يَتَوَقَّدُ بڑے بڑے اہم معاملول میں بڑی جرائت کرنے والا ہے کو یا وہ ایک چنگاری ہے جوآ گ سنے والے کے ہاتھوں پر بھڑک رہی ہے۔

مِنَ الْأَكْرَمِيْنَ مِنْ لُوِّيِّ بُنِ غَالِبِ إِذَا سِيْمَ خَسْفًا وَجُهُمْ يَتَرَبَّدُ وہ ان شریفوں میں ہے ہے جولوسی بن غالب کی اولا دہیں ہے ہیں جب کوئی ذلت کا برتاؤ کیا جائے تواس کا چہرہ متغیر ہوجا تا ہے۔

طَوِيْلُ البِّحَادِ خَارِجٌ نِصْفُ سَاقِهِ عَلَى وَجُهِه تُسْقَى الْغَمَامُ وَ تَسْعَدُ وہ دراز قد جس کی آ دھی پنڈلی با ہرنگلی ہوئی رہتی ہے اس کے چہرے کے طفیل میں ابریا فی برساتا اورسعادت حاصل كرتا ہے۔

عَظِيْمُ الرَّمَادِ سَيَدٌ وَابْنُ سَيْدٍ يَخُلُّ عَلَى مَقْرَى الضَّيُوْفِ وَيَحْشُدُ بڑائتی ۔سر داراورسر دار کا بیٹا مہم نو ں کی ضیافت پر دوسروں کوبھی ابھار تا اور جمع کرتا ہے۔ وَيَبْنِي لِلَابْنَاءِ الْعَشِيْرَةِ صَالِحًا إِذَا نَحْنُ طَفَنَا فِي الْبِلَادِ وَيَمْهَدُ جب ہم ادھرادھرشہردں میں گھومتے اور سیاحت کرتے پھرتے ہیں تو وہ خاندان کے بچوں کے لئے اچھی اچھی بنا ئیں ڈالتااوران کے لئے تمہیدیں اٹھا تار ہتا ہے۔

النظُّ بِهِذَا الصُّلُحِ كُلُّ مَبَرًّا عَظِيْمِ اللِّوَاءِ اَمْرُهُ ثُمَّ يُحْمَدُ

اس ملکح کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے والوں میں کا ہر فرد بے عیب۔ بڑے جھنڈے والا اور وہ تھا جس کے کام کی وہاں تعریف ہوتی تھی۔

قَضَوًا مَا قَضَوًا فِي لَيْلِهِمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا عَلَى مَهَلٍ وَ سَائِرِ النَّاسِ رُقَّدُ انہوں نے جومنا سب سمجھا را توں رات فیصلہ کر ڈالا اور باطمینان صبح سور ہے مقام مطلوب پر پہنچ گئے اس حال میں کہتما م لوگ سوبی رہے تھے۔

هُمْ رَجَعُوْا سَهُلَ بْنَ بَيْضَاء رَاضِيًا وَسُرَّ ابُوْبَكُم بِهَا وَ مُحَمَّدُ اتہیں لوگوں نے سہل بن بیضاء کوراضی کر کے واپس کیا اور ابو بکر بھی اس ہے خوش ہو گئے اور محمد (مَنْ اللَّهُ يَكُمُ ) بمحى ..

مَتَى شَرَكَ الْأَقْوَامُ فِي جُلِّ آمُرِنَا وَكُنَّا قَدِيْمًا قَبْلَهَا نَتُوَدَّدُ ہمارے بڑے بڑے بڑے کامول میں بید( دوسرے ) لوگ کب شریک رہے ہیں حالا نکداس معاملہ ے پہلے بھی ہم (اور وہ لوگ جنہوں نے اس معالمے کا فیصلہ کیا ) آپس میں ووستانہ تعلقات ہی -U= -1-

وَكُنَّا قَدِيْمًا لَا نُقِرُّ طُلَامَةً وَنُدُركُ مَا شِنْنَا وَلَا نَتَشَدَّهُ ہماری پیرعا دت قدیم ہے رہی ہے کہ ظلم کو برقر ارنہیں رہنے دیتے اور ہم جو جا ہتے ہیں حاصل کرتے ہیں اور پھر تختی بھی نہیں کرتے۔

فَيَالَ قُصِّيَ هَلُ لَكُمْ فِي نُفُوْسِكُمْ ﴿ وَهَلْ لَكُمْ فِيْمَا يَجِيْيءَ بِهِ غَدُ پس اے نبی قصی!تم پر تعجب ہے!! کیاتم نے بھی اینے ذاتی نفع ونقصان پر بھی غور کیا ہےاور کیا كل پيش آنے والے واقعات ير بھى تم نے بھی نظر ڈالی ہے۔ فَإِنَّىٰ وَإِيَّاكُمُ كُمَا قَالَ قَائِلٌ لَدَيْكَ الْبَيَانُ لَوْتَكَلَّمْتَ آسُوَدُ میری اور تمہاری بس وہی حالت ہے جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے (میں تو سیجھ بول نہیں سکتا) ا \_ كالله ( يماز )!

لے یہ ایک ضرب المثل ہے اور ایسے موقع پر کہی جاتی ہے جہاں کوئی مخص کسی بات پر قاور ہونے کے باوجود اس بات کو شہ کرے۔ابوذ رکشنی نے مکعا ہے کہا سودکسی شخص کا نام تھا محی الدین عبدالحمید نے لکھا ہے کہ رہیجے نہیں ہے جبکہ سیجے وہ ہے 😑

مطعم بن عدی کے مرنے پرحسان بن ٹابت نے مرثیہ کہا ہے جس میں نوشتہ معاہدے کے تو ڑنے میں مطعم کی کوشش کا ذکر بھی ہے۔

ایکاعیٰں فَاہْکِیْ سَیّدُ الْقُوْمِ وَاسْفَحِیْ بِدَمْعِ وَاِنْ اَنْزَفْتِهٖ فَاسْکُیِی الدَّمَا اسے آئکھ وَ م کے سردار کی موت پر رواور آنسو بہااورا گرآنسوؤں کوتو نے ختم کردیا ہے تو خون بہا۔ وَ بَکِیْ عَظِیْمَ الْمَشْعَرَیْنِ کِلَیْهِمَا عَلَی النَّاسِ مَعْرُزُفًا لَهُ مَّا تَکَلَّمَا اور دونوں مشعر میں کے بڑے شخص پر روجس کے احمانات ہوگوں پر اس وفت تک رہیں گے جب تک وہ بات کرتے رہیں گے۔

فَلُوْ كَانَ مَجُدُّ يُخْلِدُ الدَّهُرَ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ آبْقَى مَخْدَهُ الْيَوْمُ مُطُعِمًا الرَّكُو فَي عَزْتَ وَالور مِينَ عَرْتَ آجَ بَهِي الرَّكُو فَي عزت والور مِينَ سَيَ كُورُ ما نه مِينَ بميشه رَصِّي تَوْ مَطْعَم كُواس كَي عزت آج بهي با تي ركھتي ۔

اَجُوْتَ رَسُولَ اللّهِ مِنْهُمْ فَاصْبَحُوْا عَبِيْدَكَ مَالَتَى مُهِلُّ وَآخُومَا تونے رسول الله (مَنْ اللهِ مِنْهُمْ فَاصْبَحُوْا سے بناہ دی انبذا جب تک کوئی لبیک کہنا الله الله کہنا میا ندھنا دے وہ سب تیرے احسان کے بندے بن گئے۔ فَلَوُ سُئِلَتُ عَنْهُ مَعَدٌ بِاَسْرِهَا وَقَحْطانُ اَوْ مَاقِی بَقِیَّةِ جُوهُمَا مَعَدَی فَقَان اور بنی جرہم میں کے باتی لوگول سے تیرے متعلق دریافت کیا جائے۔ تمام بنی معد بنی قحصان اور بنی جرہم میں کے باتی لوگول سے تیرے متعلق دریافت کیا جائے۔ لَقَالُو اللّهُ وَلَي بِحُفْرَةِ جَادِم وَ فِرَقَيّهِ يَوْمًا إِذَا مَا تَذَمّمَا لَوَ وَ وَهُ مِينَ کَی وَ وَ وَهُ مِينَ کَی وَ وَاللّهِ مِنْ کَ کِی وَ مَدُواری طلب کی تواس ذِمِدواری کوئی وراکرنے واللہ ہے۔ اللّه مِن کُلُی فِی اللّهِ مِن کُلُول کُلُول کے اللّه مِن کُلُول کُلُول کے اللّه کُلُول کُلُو

فَمَا تَطُلُعُ الشَّمْسُ الْمُنِيْرَةُ فَوْفَهُمْ عَلَى مِثْلِهِ فِيْهِمْ اَعَزَّ وَ اَعْظَمَا لِيَسَالُو وَلَ پس لوگوں میں کسی ایسے خص پر روشن سورج نہیں نکانا جوان میں ممدوح کاس زیدہ عزت وارا اور زیادہ عظمت والا ہو۔

= جو سیلی نے مکھ ہے کدا میک پہاڑ پر کو لی شخص مارا گیا اور ، س پہاڑ کا نام اسود تھ جب مقتول کے وارثوں نے تا تل کا کو کی پتا نہ پایا تو ان میں ہے کس نے کہا کہ اے کالے پہاڑ تل تجھی پر واقع ہوا ہے اور قاتل کو قو خوب جانتا ہے۔ کاش تو کچھ کہد سَتا اس طر س 'حشنی کی بات بھی شیحے ہو عتی ہے کہ کس گو نگے کے سامنے تل واقع ہوا ہوجس کا نام اسود ہوا ور وہ پچھ بوں نہ سکا ہو۔ (احمد محمودی) و آبلی اِذَا یَابلی و آغظم شِیْمَةً و اَنُومَ عَنْ جَارِ اِذَا اللَّیْلُ اَظُلَمَا اور جب کی بات ہے انکار کردے تو ممدوح کا سازیادہ انکار کرنے والا اور بہترین خصلت و عادت والا اور جب رات اندھیری ہوجائے تو اس وقت بھی اپنے پناہ گزینوں سے (بیفکری میں) زیادہ سونے والا ہو۔

(کیونکہ اس کی عظمت وشان کے سبب سے اس کے پناہ گزینوں کی جانب کوئی آ نکھا تھا کر بھی نہیں دیکھا سکتا اس لئے اس کوان کی دیکھ بھال اور گرانی کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے بے فکر سوج تا ہے)۔
ابن ہشام نے کہا کہ اس کا قول' تکلیھھا'' ابن اسخت کے سوادوسروں کی روایت میں کا ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ 'اجو ت رمول الله منھم'' تونے رسول اللہ منظم کے سوادوسروں کی روایت بیناہ دی۔

اس کا واقعہ یہ ہے (کہ) جب رسول اللّہ مُنَا ﷺ فا کنے والوں کے پاس سے لوٹ آئے اور انہیں اپنی تھد بی اور اپنی مدوکر دعوت دی تو انہوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی تو آپ حراء کی جانب (تشریف لے) چلے اور الاخنس بن شریق کے پاس بیام بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ میں لے تو اس نے کہا میں ایک حلیف کی حثیت رکھتا ہوں اور حلیف پناہ نہیں دیا کرتا تو آپ نے ہیل بن عمرو کے پاس کہلا بھیجا اس نے کہا کہ بن عامر بنی کعب کے مقابلے میں بھی پناہ نہیں دیا کرتا تو آپ نے ہیں بارنگا ہے کہا کہ کہ عامر بنی کعب کے مقابلے میں بھی پناہ نہیں دیا کرتے تو آپ نے مطعم بن عدی کے پاس آور می بھیجا اس نے مطعم اور اس کے گھر والوں نے ہتھیا رنگائے اور نکل کر مجد آئے اور رسول الله من اللّه کی گئے آئے کہا کہ معجد میں آئیں تو رسول الله من گئے آئے اور بیت اللّه کا طواف فر مایا اور اس کے پاس بھی کہلا بھیجا آپ بھی مسجد میں آئیں تو رسول الله من گئے آئے سے دسان بن ٹابت اسی واقعہ کا ذکر کر میں۔

ابن انحق نے کہا کہ حسان بن ٹابت نے ہشام بن عمرو کی بھی تعریف ۔اسی نوشتہ۔معاہدے کے تو ڑنے کی وجہ ہے کی ہے۔

هَلُ يُوْفِيَنَ بَنُوُ الْمَيَّةَ ذِمَّةً عَقَدًا كَمَا اَوْفَى جَوَارُ هِ شَامِ كيا بنواميد (اپنى) ذمه دارى اور معاہدے كو پوراكر ي كے جس طرح بشام كے پروسيوں نے (اپنى ذمه دارى ) يورى كى ۔

مِنْ مَغْشَرٍ لَا يَغُدِرُونَ بِجَادِهِمْ لِلْحَادِثِ بْنِ حَبِيْبِ ابْنِ سُحَامِ وہ طارت بن حبیب بن سمام کے خاندان سے ہے جواینے پناہ گڑین سے بے وف کی نہیں وَإِذَا بَنُوْ حِسْلِ اَجَارُوْا ذِمَّةً اَوْفُوْا وَاَدُّوُا جَارَهُمْ بِسَلَامِ اورجب بنوسل کی کو پناه دیتے اور (اس کا) ذمہ بیتے ہیں تو پورا کرتے ہیں اور این پناه گزین کو کچے سلامت حوالہ کرتے ہیں۔

اوراین بشام بن سحام ہی میں کا تھا۔این بش م نے کہا کہ بعض لوگ سخام کہتے ہیں۔

## طفیل بن عمر والدوسی کےاسلام کا واقعہ

ا بن آخل نے کہا کہ رسول اللہ منگاتیا کی حالت بیٹنی کہ اپنی قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تصیحت فرمایا کرتے اورجس آفت میں وہ مبتلا تھےاس ہے نجات کی جانب بلاتے اور قریش کی بیرحالت ہوگئ تھی کہ جب الله تعالیٰ نے آپ کوان ہے محفوظ کر دیا تو لوگوں کو اور عرب کا جو شخص بھی ان کے بیاس آتا اس کو آپ ہے ڈ راتے تھے۔طفیل بن عمرو الدوسی بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ میں ایسے وفت آئے کہ رسول التدمنَّی ﷺ وہیں تشریف فر ما تنصحتوان کی ج نب قریش کے بہت ہے لوگ گئے اور طفیل بلندیا بیالوگوں میں سے تنصے مشاعراور عقل مند تنجے۔قریش کے ان لوگوں نے ان سے کہا اے طفیل!تم ہماری بستیوں میں آئے تو ہولیکن دیکھو! اس مخض نے جوہمیں میں ہے ہے ہمیں بخت مشکل میں ڈال رکھا ہے جاری جماعت کواس نے پرا گندہ کر دیا ہے اور ہمارے معاملے کو پریشان کرڈ الا ہے اس کی (ایک ایک ) بات جادو کی ہی ہوتی ہے۔ بیٹے کواس کے باپ سے بھائی کو بھائی سے۔شو ہر کواس کی بیوی سے جدا کر ویتا ہے۔ ہمیں تمہاری اور تمہاری قوم کی نسبت اسی فتنه کا خوف ہے جوہم میں داخل ہو چکا ہے اس لئے تم اس شخص ہے بات نہ کروا ور نہ اس کی کوئی بات سنو انہوں نے کہا وہ لوگ میرے ساتھ یہاں تک نگےرہے کہ میں نے پکاارا وہ کرلیا کہاس کی نہ کوئی بات سنوں گا اور نہاس ہے (کوئی) بات کروں گا جب سورے میں مسجد کو گیا تو اپنے کا نول میں اس ڈر سے روئی تھونس لی کہ کہیں اس کی باتوں میں ہے کوئی بات میرے کان تک پہنچ جائے' باوجوداس کے کہ میں اس کے ہنے کا ارادہ بھی نہ کروں ۔انہوں نے کہا کہ جب میں سور ہے مسجد پہنچا تو کیا دیکتا ہوں کہ رسول اللّٰه مَا کَاتُنْتِیمُ کعبۃ الندکے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ میں آپ کے قریب ہی جا کھڑا ہوا اور الندنے تو آپ کی کوئی نہ کوئی بات سنا دینے کے سوا اور کوئی بات نہ جا ہی کہا کہ میں نے ایک اچھا کلام سنا اور اپنے ول میں کہا میری ماں مجھ پر روئے ۔ واللہ! میں ایک عقل مندا ورشاعر ہوں ۔ اچھا برا مجھ سے پوشیدہ نہیں ۔ پھر کوکسی چیز مجھےاس ہے روکتی ہے کہ پیخف جو کچھ کہتا ہے اے سنوں پھرا گر جو بات وہ پیش کرتا ہے اچھی ہوتو اس کو قبول کروں اورا گربری ہوتو اس کو حچوڑ ووں ۔ کہا کہ پھر میں پچھ دمری*تھبر* گیا یہاں تک کہ رسول التدمنا تائیز اسیے

وولت خانہ کہ والپس تشریف لے گئے تو میں بھی آپ کے چیچے پیچھے ہو گیا یہاں تک کہ جب آپ اپنے دولت خانہ کے اندرتشریف لے گئے تو میں بھی اندر چلا گیا اور کہا اے محمد! آپ کی قوم نے مجھ ہے (آپ کے متعلق) ایبا ایبا کہا ہے اور وہ ( سب ) باتنی بیان کیں جوانہوں نے کہی تھیں۔ واللہ! وہ آ پ کے معالمے ے اس قدر ڈراتے رہے کہ میں نے اپنے کا نوں میں اس لئے روئی تھونس لی کہ آپ کی ( کوئی ) بات نہ سنوں ۔ تکراللّٰہ نے تو اس کے سوا کوئی بات نہ جا ہی کہ آپ کی بات مجھ سنائے اور میں نے تنی اور اچھی بات سی ۔ پس آپ اپنے اصول مجھے بتائے تو رسول الله منگانیکی نے مجھ پر اسلام پیش فر مایا اور میرے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی تو واللہ نہیں! اس ہے بہتر بات میں نے بھی نہیں سی۔ اور ندایسے معتدل اصول سنے۔ کہا ہیں میں نے اسلام اختیار کر لیا اور سچی بات کی گواہی وی اور کہا۔اے اللہ کے نبی! میں ایبالمخص ہوں کہ میری قوم میں لوگ میری بات مانتے ہیں اور میں اب ان کی جانب لوٹ کر جانے والا ہوں اور انہیں اسلام کی جانب دعوت دینے والا ہوں۔ پس اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ مجھے کوئی نشانی عطا فر مائے کہ وہ اس وعوت میں جس جانب میں انہیں بلاتا ہوں ان کے مقابنے میں میری مددگار ہوفر مایا۔اللَّهم اجعل لله آیة' یا اللہ اس کے لئے کوئی نشانی مقرر فر ما دے۔کہا پھر میں اپنی قوم کی طرف چلا یہاں تک کہ جب میں ان دو **یماڑوں کے** درمیانی راستہ میں تھا جہاں ہے بہتی مجھے نظر آتی تھی میری دونوں آتکھوں کے درمیان ایک چراغ کی می روشنی پیدا ہوگئ کہا کہ میں نے کہا یا اللہ میرے چبرے کے سواکسی دوسری چیز میں (اس کو ظاہر فرما) میں ڈرتا ہوں کہ وہ کسی سزا کا خیال کرنے لگیس کے کہان کے دین کو چھوڑنے کے سبب سے مجھ میں بطور مزاکے یہ بات پیدا ہوئی ہے۔کہا کہ پھرتو اس روشن نے اپنی جگہ بدل دی اور میرے کوڑے کے سرے برخمودار ہوگئی۔کہا کہ پھرتو تمام کہتی والے وہ نورمیرے کوڑے میں قندیل کی طرح لٹکا ہوا دیکھنے لگے اور میں **یہاڑوں کے درمیانی رائے ہےان کی جانب اتر رہاتھا۔ کہا یہاں تک کہیں ان کے پاس پہنچا اور وہیں صبح** ہوئی' کہا کہ پھر جب میں اتر اتو میرا باپ میرے یاس آیا اور وہ بڑا بوڑ ھاتھا۔ کہا کہ میں نے اس سے کہایا با جان! مجھ سے دورر ہے کیونکہ میں آپ کانہیں اور آپ میرے نہیں۔اس نے کہا بیٹے! یہ کیول میں نے کہا میں نے تو اسلام اختیار کرلیا ہے اور دین محد شکاتی تا کا پیرو ہو گیا ہوں۔اس نے کہا۔ بیٹے! پھر تو جوتمہارا دین وہ میرا وین ۔ میں نے کہاا چھاتو جا ہے اورغسل کر کیجئے اور اپنے کپڑے یاک کر کیجئے اور پھرتشریف لا ہے کہ آپ کو جس وہ بات سکھاؤں جو جس نے معلوم کی ہے کہا کہ وہ چلے گئے اور عسل کیا اور اپنے کپڑے یاک کر لئے کہا کہ پھروہ آئے تو میں نے ان کے آ گے اسلام چیش کیہ تو انہوں نے اسلام اختیار کرلیا پھرمیرے پاس میری بیوی آئی تو میں نے کہا مجھ ہے دور رہ کیونکہ میں تیرانہیں اور تو میرے اور تیرے درمیان اسلام نے

رکاوٹ ڈال دی ہے۔اور میں نے دین محمطُ النظام کی پیروی اختیار کی ہے۔اس نے کہا پھرتو جو تمہارا دین وہ میرا دین میں میرا دین میں سنے کہا کہ پھرتو تو (مقام) حتی ذی الشرک کو جا اور اس (کے پانی) سے نہا دھو (اور) پاک صاف ہوجا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض حمی ذی الشریٰ کہتے ہیں (حمی) کے معنی رمنہ یا محفوظ زمین کے ہیں) اور ذوالشری فلبیلہ دوس کے ایک بت کا نام تھا اور بیر محفوظ زمین ان کے سرال کی تھی اس زمین میں ان کا ایک چشمہ بھی تھا جس میں بچھ اتھا، پانی بھی تھا جو پہاڑ میں ہے آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ذی الشری میں بچوں کے لئے تو بچھ خوف نہیں۔ میں نے کہا نہیں کوئی خوف نہیں میں اس کا فرمہ دار ہوں کہا پھروہ چلی گئی اور نہا دھو کرآئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پس اس نے اسلام اختیار کرایا۔ پھر میں نے تمام بنی دوس کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام اختیار کرنے میں دیری تو پھر میں رسول اللہ کھی گئی ہوں کہا ہوں آپ سے عرض کی اے اللہ کے بی افتیار دوس کی نظارہ بازی یا عورتوں کی محبت یا زنا بھی پر ( یعنی میر تے بلغی کام پر ) غالب آگیا ہے۔ پس آپ ان کے کے بدعافر ہائے تو فرمایا:

اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا إِرْجِعُ إِلَى قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ وَارْفُقُ بِهِمْ.

'' یا اللہ! دوس کوسیدھی راہ پر لگا۔ اپنی قوم کی طرف واپس جو وَ اور انہیں اسلام کی جانب بلاتے رہواوران کےساتھ مزمی ہے پیش آؤ''۔

کہا کہ پھرتو میں بنی دوس کی سرز مین ہی میں انہیں دعوت اسلام ویتار ہا یہاں تک کہ رسول القد طَالَةَ اِلَّمُ عَلَی کے مدید کی جانب بھرت فر مائی اور جنگ بدر احد اور خندق بھی گزر گئے۔اس کے بعد اپنی قوم میں کے ان تمام لوگوں کوساتھ لے کر جنہوں نے میرے ساتھ اسلام اختیار کیا تھا رسول القد مٹی قیام کے پاس مقام خیبر میں پہنچا اور پھرہم (سب) مدینہ میں پہنچ تو قبیلے دوس کے ستریااس گھرانے وہاں بس گئے اور جب ہم رسول الله مشکی تی اور جب ہم رسول الله مشکی تی مقام خیبر میں حصہ عنایت فرمایا۔

ا نسخہ پورپ میں ہے۔ 'یا بنی اللہ ابد قد بلغی علی دوس الزما' اور دومرے نسخوں میں ہے'قد بلغنی علی دوس الرما' الزمامو یا الرما ووثول یا معنی لفظ ہیں اور دوٹول کا مقصد ایک بی ہے۔ جس طرح ہم نے ترجمہ میں دوٹوں صورتول کا اظہار کردیا ہے۔ لیکن بلغنی اور غلبتی کے دوٹو رشخوں میں سے جھے پہر فلطمعوم ہوتا ہے یا بلغنی اللہ قد غلب علی دوس ہوتا جا بیا بلغنی اللہ قد علم علی دوس ہوتا جا جا ہے علمی کی صورت ترجے میں اختیار کی ہے۔ فاسطر ہل توی فیہ می و حد۔ (اجرمجمودی)

### رر این شام ه صراق این شام ه صراقل این شام ه صراقل این شام ه صراقل این شام ه صراقل این شام ه می اقل این می اور ا

اس کے بعد میں ہمیشہ رسول اللہ مُخْلِقَیْم کے ساتھ ہی رہایہ اللہ تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کوفتح مکہ عطا فرمائی تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول! مجھے عمر و بن حمہ کے ذوالکفین نامی بت کی جانب جانے کی (اجازت مرحمت) فرمایئے تاکہ میں اس کوجلاڈ الول۔

ابن آئن نے کہا کہ پھرتوطفیل اس بت کی جانب چلے اور اس بت پر آگ روش کرتے جاتے اور بیہ کہتے جاتے ہتھے۔

يَا ذَالْكَفَيْنِ لَسْتُ مِنْ عِبَادِكَا مِيْلَادُنَا آقُدَمُ مِنْ مِيْلَادِكَا إِنِّيْ خَشَوْتُ النَّارَ فِيْ قُرَادِكَا

اے ذوالکفین! میں تیری پوجا کرنے والول میں سے نہیں ہوں ہماری پیدائش تیری پیدائش سے بہت پہلے (کی) ہے۔ میں نے تیرے کلیج میں آگ کھردی ہے۔

کہا کہ پھروہ رسول الله منگانی آئے یا س لوٹ آئے اور وہ آپ کے ساتھ ہی مدینہ میں رہے بہال تک کہ رسول اللہ منگاتی آگا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلالیا۔ پھر جب عرب مرتد ہو گئے تو مسلمانوں کے ساتھ ہیہ بھی نظے اوران کے ساتھ ہو گئے یہاں تک کہ مقام طلیحہ اور تمام سرز مین نجد سے فراغت حاصل کرلی۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ بیامہ کو گئے اور ان کے ساتھ ان کالڑ کا عمر و بن طفیل بھی تھا۔ وہ جس وفت بیامہ کی جانب جارہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہاں کی تعبیر مجھے بتاؤ۔ میں نے ویکھا کہ میراسرمونڈا گیا ہے اور میرے منہ ہے ایک پرند نکلا اور مجھے ایک عورت ملی ۔جس نے مجھے اپنی شرم گاہ میں داخل کر لیا اور میں نے ویکھا کہ میر ابیٹا مجھے بڑی تیزی سے تلاش كرر ہا ہے۔ پھر ميں نے ويكھا كدوہ مجھ تك آنے ہے روك ديا گيا۔ لوگوں نے كہا كہ خواب تو احيھا ہى ہے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ! میں نے تو اس کی ایک تعبیر دی ہے۔لوگوں نے کہا کہ خواب تو اچھا بی ہے۔انہوں نے کہا کہ واللہ! میں نے تو اس کی ایک تعبیر دی ہے۔لوگوں نے کہا۔وہ کیا کہا کہ سر کا موتڈ ا جانا تو اس کا کثنا ہے اور جو ہرندمیر ہے منہ ہے نکلا وہ میری روح ہے اور وہ عورت جس نے مجھے اپنی شرم گاہ میں داخل کرلیا وہ ز مین ہے جومیرے لئے کھودی جائے گی اور میں اس میں غائب ہو جاؤں گا اور میرے بیٹے کا مجھے کو تلاش کر تا اور مجھ تک آئے ہے روک دیا جانا ہیں سجھتا ہوں کہ وہ سجھآ فنوں میں مبتلا ہو جائے گالیکن جوآ فٹ مجھ پر آئے گی وہ اس ہے نکے جائے گا۔ پس اللہ ان پر رحمت کرئے وہ یمامہ میں قتل کئے گئے اور شہید ہو گئے اور ان کالڑ کاسخت زخمی ہوالیکن پھروہ اس ہے صحت یا ب ہو گیا۔ پھر ریموک کے سال عمر جی مدورے زیانہ ہیں قبل اور شهيد ہوا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے خلا دبن قرق بن خالد انسد وی وغیرہ نے بنی بکر وائل میں کے بوڑ ہے جانے والوں سے سن کر بیان کیا کہ بن قبیس بن تعلیہ بن عکا بہ بن صعب بن علی بن بکر بن وائل میں کا آشی جانے والوں سے سن کر بیان کیا کہ بن گا ہیں کا آشی اسلام اختیار کرنے کے اراد ہے نکل کر (جب) رسول الله مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا الللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّ

آلم تَغْتَمِضُ عَيْمَاكَ لَيْلَةَ أَرْمَدَا وَبِتَ كَمَا بَاتَ السَّلِيْمُ مُسَهَّدَا آلمُ تَغْتَمِضُ عَيْمَاكُ لَيْلَةَ أَرْمَدَا وَبِيَّ كَمَا بَاتَ السَّلِيْمُ مُسَهَّدَا آ شوب زده آ كُله كرات من بندنه مونے كي طرح كيا تيرى بھى آ كھے ہے آ كھ بيں لگى اور تو في روك في (بھى) رات اس طرح كرارى جس طرح سانپ و ساہوا آ دى 'جس كوسونے ہے روك ديا جا تا ہے۔

وَمَا ذَاكَ مِنْ عِشْقِ البِّسَاءِ وَإِنَّمَا تَنَاسَبْتُ قَبْلَ الْيَوْمِ خُلَّةَ مَهْدَدَا اور يه حالت يجمع ورتول ك عشق كسبب في بيل مهدد كى محبت تو آج سے بہت پہلے محول جا ہوں۔

وَلْكِنُ أَرَى اللَّهُوَ الَّذِي هُوَ خَانِنَ إِذَا صَلَحَتُ كَفَّاىَ عَادَ فَاَفْسَدَا لَكِنُ اَرَى اللَّهُوَ الَّذِي هُو خَانِنَ إِذَا صَلَحَتُ كَفَّاىَ عَادَ فَاَفْسَدَا لَكِن بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

کُھُولًا وَشُبَّانًا فَقَدُتُ وَتَرُودَةً فَلِلْهِ هِذَا الدَّهُو کَیْفَ تَرَدَّدَا بہت سے ادھیڑوں اور بہت سے جوانوں اور دوبت وثروت کو بیں نے کھودیا۔ خدااس زمانے سے جھے۔اس کا آنا جانا کس قدر جیرت انگیز ہے۔

وَمَا زِلْتُ آبِغِی الْمَالَ مُذْاَنًا یَافِع وَلِنْدًا وَ کَهُلًا حِیْنَ شِبْتُ وَ اَمْرَدَا میں اپنے جوان ہونے کے پہلے ہی سے جبکہ میں بچداور بے داڑھی مونچھ کا تھ اور جب ادھیر ہوا اور بوڑھا ہوگیا ہمیشہ مال ہی کی جبتی میں رہا۔

وَالْتَلَالُ الْعِیْسَ الْمَوَاقِیْلَ تَغْتَلِی مَسَافَةَ مَا بَیْنَ النَّجَیْرِ فَصَرْ خَدَا اوراب سفید سرخی ماکل اونوْل کوایی تیز جال کے ساتھ جس میں وہ ایک دوسرے سے بڑھتے جاتے ہیں یا مال کر رہا ہوں۔

 وعدہ گاہ بیژ ب دانے لوگوں میں پہنچنا ہے۔

فَانُ تَسْالِی عَنی فَیَارُبَ سَائِلِ حَفِیّ عَنِ الْاَعْشٰی بِهِ حَیْثُ اَصْعَدَا الرَّمِ مِیرِ مِتْعَلَقَ بِوقِی مِو (تو یہ کوئی عجیب بات نہیں) کیونکہ ائش کے متعلق سوال کرنے والے اوراس کے کرم فر ما بہت سے میں کہ وہ جہال جاتا ہے اس کے متعلق پوچھے رہے ہیں۔ اَجَدَّتْ بِوِجْلَیْهَا النَّجَاءَ وَرَاجَعَتْ یَدُاهَا خِمَافًا لَیْنَا غَیْوَ اَخْوَدَا اَخْتُ نِی بِوری کوشش کی حتی کہ اس کے اگلے بیر مرام کر کر پڑنے لگے اور فرم ہو اُخْتُ کے ایک بیر مرام کر کر پڑنے لگے اور فرم ہو گئے کیکن و وَنَکُرُ اُنَی نہیں۔

وَفِيْهَا إِذَا مَا هَجَّوَتُ عَجُوفِيَّةً إِذَا خِلْتَ حِرْبَاءَ الظَّهِيْوَةِ أَصْيَدَا دو پهر كے سفر میں اس اونٹن كى رفتار میں آيك بے نیاز انداز ہوتا ہے جَبَدتو دھوپ میں جیھے ، ہوئے گرگٹ كوگردن اكثرائے ہوئے ديكھے۔

وَ ٱلْمِنْ لَا آوِیْ لَهَا مِنْ كَلَالَةٍ وَلَا مِنْ حَفَّى حَتَّى تُلَافِي مُحَمَّدًا اور مِن خَفَّى حَتَّى تُلَافِي مُحَمَّدًا اور مِن خَفَّى حَتَّى تُلَافِي مُحَمَّدًا اور مِن فَتَم كَعَالَى بِ كَسَرَ مَنْ مِن اللهِ مِن مُعَلَى اللهِ مَن مُعَلَى اللهُ مَن اللهُ مِن مُعَلَى اللهِ مَن مُعَلَى اللهُ مَن مُعَلَى اللهِ مُعَلَى اللهِ مَن مُعَلَى اللهُ مَن مُعَلَى اللهُ مَن مُعَلَى اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن مُعَلَى اللهُ مَن مُعَلَى اللهُ مَن مُعَلَى اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن مُعَلَى اللهُ مَن اللهُ مُعَلَى اللهُ مُعَلِي اللهُ مَن اللهُ مُعَلِي اللهُ مَن اللهُ مُعَلِيدًا مُعَلَى اللهُ مُعَلَى اللهُ مُعَلَى اللهُ مُعَلَى اللهُ مُعَلَى اللهُ مُعَلَى اللهُ مُعَلِيدًا مُعَلِي اللهُ مُعَلَى اللهُ مُعَلِيدًا مُعَلِيدًا مُعَلَى اللهُ مُعَلَى اللهُ مُعَلَى اللهُ مُعَلِيدًا مُعَلِيدًا مُعَلَّمُ اللهُ مُعَلِيدًا مُعَلِي اللهُ مُعَلِيدًا مُعَلِي اللهُ مُعَلِيدًا مُعَلِيدًا مُعَلَى اللهُ مُعَلِيدًا مُعَلِيدًا مُعَلَى اللهُ مُعَلِيدًا مُعَلَى اللهُ مُعَلِيدًا مُعَلَى اللهُ مُعَلِيدًا مُعَلِيدًا مُعَلَى اللهُ مُعَلِيدًا مُعَلَى اللهُ مُعَلِيدًا مُعَلَى اللهُ مُعَلِيدًا مُعَلَى المُعَلَى المُعْلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلَى

مَتْی مَاتُنَا خِیْ عِنْدَ بَابِ ابْنِ هَاشِمِ تُرَاحِیُ وَتَلْقَیْ مِنْ فَوَاضِلِمِ نَدای جب توابن ہاشم کے دروازے کے پاس بٹھائی جائے گی تو راحت پائے گی اور آپ کے اخلاق فاضلہ کا فیض حاصل کرے گی۔ فاضلہ کا فیض حاصل کرے گی۔

نَبِی یَوای مَالَا تَرَوْنَ وَذِکُوهُ اَغَارَ لِعَمْرِی فِی الْبِلَادِ وَٱبْجَدَا وه ایسے نبی میں جوالی چیزیں ملاحظہ فر ماتے ہیں جن کوتم لوگ نہیں و کھتے اور آپ کی شہرت پست و بلند شہروں میں کھیل گئی ہے۔

لَهُ صَدَقَاتُ مَا تُعِبُ وَنَائِلٌ وَلَيْسَ عَطَاءُ الْيَوْمِ مَامِعَةُ غَدَا آپَ وَلَيْسَ عَطَاءُ الْيَوْمِ مَامِعَةُ غَدَا آپَ وَخِيرَات وعطالگا تاراور بوقفہ ہے آج کا دینا پھرکل دینے کے لئے مانع نہیں ہوتا۔ آجِدَّكَ لَمْ تَسْمَعُ وَصَاةً مُحَمَّدٍ نَبِی اَلْاللهِ حَیْثُ اَوْصَی وَاَشْهَدَا کیا تیری دوڑ دھوپ نے محمد (مَنَّ اَلِیْمَ مَا کَیْ اِللهِ عَیْثُ اَوْمَ مِی وَاسْدی اور ہر گوائی الله کی الله کی ہر تھیجت اور ہر گوائی الله کی اطلاع پر شیخت اور ہر گوائی الله کی اطلاع پر شی ہوتی ہے۔

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرُّحَلُ بِزَادِ مِنَ التَّقِي وَلَا قَيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا

جب تو زادتقویٰ لے کرسفرنہ کرے اور موت کے بعد ان لوگوں سے ملے جواپنے ساتھ توشہ لے گئے ہیں۔

نَدِمْتَ عَلَى أَنْ لَا تَكُوْنَ كَمِثْلِهِ فَتُرْصِدَ لِلْمَوْتِ الَّذِي كَانَ أَرْصَدَا تَوْتُو بَيِمَا عَلَى أَنْ لَا تَكُوْنَ كَمِثْلِهِ فَتُرْصِدَ لِلْمَوْتِ الَّذِي كَانَ أَرْصَدَا تَوْتُو بَيْنَا عَلَى أَلَى اللهُ اللهُو

فَايَّاكَ وَالْمَيْتَاتِ لَا تَقْرَبَنَّهَا وَلَا تَأْخُذًا سَهُمًّا حَدِيْدًا لِتَفْصِدَا لِيَاكُ وَالْمَيْتَاتِ لَا تَقْرَبَنَهَا ورفون بِهائه كَالْمُ تَيْرَ تِيرِند لِ إِبْوَل كَ لِيَ مِن وراد چيزوں سے خودکو بي اوران كة تربيب نه جااورخون بهائه كے لئے تيز تيرند لے (بتول كے لئے قربانياں ندر)۔

وَلَا النَّصُبَ الْمَنْصُوْبَ لَا تَنْسُكَنَّهُ وَلَا تَغْبُدِ الْاَوْفَانَ وَاللَّهُ فَاعْبُدَا اوران بَوْسَ لَ إِسْ الْمُنْصُوْبَ لَا تَنْسُكَنَّهُ وَرَا ورمورتوں كى بِوجِا جِهورُ و اورالله كى بِسَتْشُ كر و وران بَوْسَ عُلَيْكَ حَوَامًا فَانْكِحَنْ اَوْ تَابَّدَا وَلَا تَقُوبُنَ حُرَّةً كَانَ سِرُهَا عَلَيْكَ حَوَامًا فَانْكِحَنْ اَوْ تَابَّدَا كَى شَرِمُكَاه جَهِ بِحرام ہے بِسِ شَرَى شرطوں كے ساتھ كى شريف ورت كے قريب نہ جاجس كى شرمگاه جَه پرحرام ہے بِس شرعى شرطوں كے ساتھ فكاح كرنا عورتوں ہے دوررہ ۔

اور جب وہ مکہ میں یا اس کے قریب آیا تو قریش کے مشرکوں میں کا ایک شخص راہ میں اسے ملا اوراس نے اس کے حالات دریافت کے تو اس نے بتلایا کہ بدرسول اللہ مظافیۃ کے پاس جانا چاہتا ہے تاکہ استلام افتتیار کرے تو اس نے کہا اے ابوبصیر! اس شخص نے تو زنا کو حرام تھہرایا ہے تو اعثی نے کہا واللہ! بدچیز تو اسی ہے کہ جھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس نے کہا۔ اے ابوبصیر! اس نے شراب کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو مشی نے کہا ہاں اس کے متعلق تو نفس کی کھے خواہشیں جیں لیکن اب تو جیں لوٹ جاتا ہوں اور اس سال اس

کے متعلق سوچ بچار کر لیتا ہوں۔ پھراس کے بعد آؤں گا اور اسلام اختیار کروں گا اور لوٹ کیا اور وہ اس سال مرگیااور رسول اللّٰه ﷺ کے یاس نوٹ کرنہ آیا۔

ابن اتحق نے کہا کہ اللہ کا دشمن ابوجہل بن ہشام (اللہ اس پرلعنت کرے) با وجو درسول اللہ ہے اس کی عداوت دشمنی اور آپ سے سخت مخالفت کے جب آپ کو دیکمآ تو اللہ تعالی اس کو آپ کے سامنے ذکیل بنا ویتا تھا۔

ابن اسحق نے کہا کہ مجھ سے عبد الملک بن عبد اللہ بن ابی سفیان التھی نے 'جوخوب یا در کھنے والے تھے بیان کیا کہ اراش سے ایک مخص آیا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے اراشتہ کہاہے ٔ اوروہ مکہ میں چنداونٹ لایا تو ابوجہل نے ان اونٹو ں کواس سے خریدلیالیکن ان کی قیمت کی ادائی کے لئے مدت بڑھا تار ہاتو وہ اراشی قریش کی مجلس میں آ کھڑا ہوا اور رسول الله مَلْ ﷺ بھی مسجد کی ایک طرف تشریف رکھتے تھے۔اس نے کہا اے گروہ قریش! ابوالحکم بن ہشام کےخلاف کوئی مخص میری مدداور دا دری کرنے والا ہے۔ بیس تو ایک مسافرا ور راہ روہوں اور اس نے میراحق د بارکھا ہے۔راوی نے کہا کہاس مجلس والوں نے رسول انڈمٹائٹیٹی کو بتا کراس سے کہا کیا تجھے وہمخص نظر آرہا ہے جو وہاں مبیثا ہے۔ان لوگوں کی غرض نبی کریم مَالْآتِیَا کی ہنسی لیڈ الائقی کیونکہ آپ میں اور ابوجہل میں جوعداوت تھی وہ جانتے تھے۔نو اس شخص کے پاس جاوہ اس کے مقابلے میں داوری اور مدد کرے گا۔ را دی نے کہا کہ وہ اراثنی رسول اللّٰہ مُنْ اللّٰهِ اللّٰہ نے میراا لیک حق جواس پر ہے دبار کھا ہے اور میں ایک مسافر راہ گیر ہوں۔ میں نے ان لوگوں ہے کی ایسے تخف کے متعلق دریافت کیا جواس کے مقابل میری دا دری اور مدد کرے اور میراحق اس ہے مجھے دلائے تو انہوں نے مجھے آ ب کے پاس جانے کامشورہ دیا۔اللد آ ب برحم کرے۔ مجھے اس سے میراحق ولا دیجئے۔ آ پ نے فر مایا'' انطلق الیہ'' چل اس کے پاس چلیس اور رسول اللهُ مُنَافِیْتِم کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ہو گئے اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ جانے کے لئے کھڑے ہو گئے تو اپنے ساتھ والوں میں کے ایک مخض ہے انہوں نے کہا اس کے پیچھے جااور دیکھے کہ وہ کیا کرتا ہے۔راوی نے کہا کہ رسول الله مظَّ النَّه عَلَيْهِ الإجهل كے بياس تشريف لے محتے اوراس كا درواز و كھنكھنايا۔اس نے كہا كون ہے۔آب نے فرمایا۔ محمد فاخوج المی۔ میں محمر ہوں باہر آئو وہ نکل آیا اور حالت اس کی پیتھی اس کے چبرے میں خون کا قطرہ ( تک ) نہیں اور رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ آ بے نے فر مایا۔اعط ہذا الموجل حقہ۔اس مخف کاحق اس کودے دے۔اس نے کہا بہت خوب۔آپ یہاں سے نہ جائے یہاں تک کہ میں اس کاحق اس کودے

# ركانه المطلبي كاحال - رسول الله منافية السيم الله كالمشتى

ابن ایخی نے کہا کہ جمعہ ہے ابواتحق بن بیار نے کہا کہ رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف قریش میں کا توی ترین مخص تھا۔ وہ ایک روز مکہ کی گھا ٹیوں میں ہے ایک گھا ٹی میں رسول اللہ منافیظ میں سول اللہ منافیظ میں سول اللہ منافیظ میں سے تنہا ملاتو رسول اللہ منافیظ میں ہے قرمایا:

ياركانة ' الا تَتَّقَى اللَّه وتَقْبَلُ ما ادعوك اليه.

''اےرکانہ۔کیا تو اللہ ہے ڈرتانہیں اور جس طرف میں تجھ کو بلاتا ہوں اس کوقبول نہیں کرتا''۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس بات کو جان لیتا کہ جو بات تم کہتے ہو کچی ہے تو ضرورتمہاری پیروی کرتا۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ مُنْ اَنْدَ اِنْ اِلْمَانَا اِنْدَ اِلْمَانَا اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِل

الْفَرَايْتَ إِنْ صَوَعْتُكَ أَتَعْلَمُ أَنَّ مَا الْقُولُ حَقَّ.

''ا جہار تو بتا کہ اگر میں تجھے بچھاڑ دوں تو کیا تجھے یہ بات معادم ہو بائے گی کہ میں جو پھھ کہدر ہا مول وہ بچ ہے''۔

اس نے کہا۔ ہاں آپ نے فرمایا:

فَقُمْ حَتَّى أُصَارِ عَكَ.

'' نو اٹھ کہ میں تجھ ہے کشتی لڑوں''۔

راوی نے کہا کہ رکانہ اٹھ کرآپ کی طرف آیا اور آپ سے کشتی لڑی۔ پھر جب رسول النّہ مَانَّةُ فَاقِیْمُ نے اس کو پکڑا تو زمین پراس طرح لٹاویا کہ وہ بالکل ہے بس تھا۔ پھراس نے کہا۔اے محمہ! وو بارہ کشتی لڑوتو آپ نے اس سے دوبارہ کشتی کی اور (پھر) اسے پچھاڑ دیا۔ راوی نے کہا کہ اس نے کہا۔اے محمہ! بیتو (بڑی) بجیب بات ہے (کہ)۔تم مجھے پچھاڑ تے ہو۔ رسول اللّہ مَانَّةَ يَمْ نے فرمایا:

فَأَعْجَبُ مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُرِيكُهُ إِنِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ وَاتَّبَعْتَ آمْرِي.

''اس سے بھی زیادہ عجیب بات اگر تو چاہے تو میں تجھے بتاؤں اس شرط سے کہ اللہ سے ڈرے اور میرائکم مانے''۔

اس نے کہاوہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا:

آدُعُولَكَ هذَا الشَّجَرَةَ الَّتِي تَراى فَتَأْتِينِي.

'' تیری خاطر میں اس درخت کوجس کوتو دیکھے رہاہے بلاؤں تو وہ آجائے گا''۔

اس نے کہاا چھ بلا ہے تو آپ نے اس کو بلایا تو وہ آیا اور آ کررسول اللّٰه فَالْاَیْمَ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ راوی نے کہا کہ پھرآی نے اس ہے فر مایا:

إرْجِعِيْ إلى مَكَانِكِ.

''ا بنی جگه لوث جا تو و ه در خت اینی جگه لوث گیا''۔

راوی نے کہا کر پھررکا نہ اپنی تو م کے پاس گیا اور کہا اے بن عبد مناف روئے زمین کے لوگوں کا اپنے دوست سے جادو میں مقابلہ کراؤ وائٹد میں نے اس سے زیادہ جادو گر بھی کسی کوئییں ویکھا پھراس نے انہیں وہ واقعات سنائے جواس نے دیکھے اور جو پچھ ہوا۔

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد حبشہ کے نصرانیوں میں سے جنہیں آپ کی خبر معلوم ہوئی تقریباً ہیں آ دمی آپ کے پاس اس وقت آئے جبکہ آپ مکہ ہی میں تصوفہ آپ کو مجد ہی ہیں پایا۔ وہ آپ کے پاس آکر بیٹھے اور آپ سے گفتگو کی جبکہ قریش کے لوگ کعبۃ اللہ کے اطراف اپنی اپنی مجلسوں ہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ رسول اللہ من اللہ علی اللہ تعالی کی سے ہوئے جو جو سوالات کرنا جا ہے تھے کر چکے تو رسول اللہ من اللہ تا کی اللہ تعالی کی جانب دعوت دمی اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو ان کی آئے مول سے جانب دعوت دمی اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو ان کی آئے مول سے

آنسو بہنے گے اور انہوں نے دعوت الہي تبول كى اور القد پر ايمان لائے اور اس كى تقعد يقى كى اور ان كى كتابوں بين آپ كے متعلق جواوصاف ورج تقع انہوں نے اس كو جان ليا اور پھر جب وہ آپ كے پاس كے انھر كر جانے گئے تو ابوجہل ابن ہاشم قريش كے چندلوگوں كے ساتھ ان ہے راہ بين آ ملا اور ان لوگوں ہے اس نے كہا۔ القد تمہارے اس قافے كوم وم ركھ جس كوتمہارے و بين كے ان لوگوں نے تمہيں بھيجا ہے جوتم ہے بيچے دہ گئے جيں كرتم ان كے لئے راہ كانشيب وفراز ديكھواور اس فخص كے حالات ان تك پہنچاؤ تم من اس فخص كے پاس اظمينان سے بيٹے بھی نہيں كرتم نے اپنا دين چھوڑ ديا اور اس نے جو پہر كہ كہا اس پر تم نے اس فخص كے پاس اظمينان سے بيٹے بھی نہيں كرتم نے اپنا دين چھوڑ ديا اور اس نے جو پہر كہا ہاس پر تم نے آمنا و صدف ك يا تي انہوں نے ان سے كہا تہ ہم نے بھی نہيں ديكھا يا اس طرح كی با تي انہوں نے ان سے كہا تہ ہم اسلام ہے۔ ہم تم سے جہالت بيس مقابلہ كرنا نہيں چا ہے ۔ ہميں كس تو انہوں نے ان سے كہا تہميں ہورا سلام ہے۔ ہم تم سے جہالت بيس مقابلہ كرنا نہيں چا ہے ۔ ہميں ہواراطر يقد ہم نے اپنے اللہ بين كی طلب بيں كوتا ہی نہيں كی ہے۔ بعض كہتے ہيں يہ جو قافلہ آيا تھا۔ نہوں كے ان كے كہا جاتا ہے كہيں تي تابس كر تعلق آتر ہیں۔ واللہ اعلم

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَا هُو الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُوْ بِهِ يُوْمِنُونَ وَإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمُ قَالُوا آمَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُولُم الْكَوْ مَلْكُولُم اللَّهِ عَلَيْكُولُم الْكَافُولُولُهِ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُو أَعْمَالُكُو سَلَامٌ عَلَيْكُولُمُ الْحَقْفِينَ إِلَى قُولِهِ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُو أَعْمَالُكُو سَلَامٌ عَلَيْكُولُمُ لَلْ مَنْبَعِنِي الْجَاهِلِيْنَ ﴾

''اس سے پہلے ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جب اس کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو مان لیا۔ بے شہد وہ حق ہے۔ ہمارے پر وردگار کی جانب سے ہے۔ ہم تو اس سے پہلے ہی مطبع ہو گئے تھے۔ اس کے اس قول تک ہمیں ہمارے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال۔ ہمارا تمہیں سلام' ہم جاہلوں کو (اپنا مخاطب بنانا) نہیں جائے ہے''۔

ابن ایکی نے کہا کہ میں نے ابن شہاب الزہری سے ان آیتوں کے متعلق ہو چھا کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے علماء سے یہی سنتا رہا ہوں کہ بینجاشی اور ان کے ساتھیوں کے متعلق اتری ہیں اور سورہ مائدہ کی ہیآ بیتیں بھی:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَ رُهْبَانًا وَ اللَّهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُوْنَ اللَّي قَوْلِهِ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ﴾ الشَّاهِدِيْنَ﴾

"ان كى بيرحالت اس وجدے ہے كدان ميں كے بعض افرا دعاماء ہيں اور مشائخ ہيں اور بروائی

نہیں چاہتے۔'' سے' اس کے قول کس (صدافت اسلام پر) گواہی دینے والوں کے ساتھ مہیں بھی لکھ لیجئے'' تک''۔

ابن آخق نے کہا کہ جب رسول اللہ فالی کے جے سار وہ اللہ فالی کے اس سلمانوں کے ساتھ تشریف رکھتے تو قریش صفوان بن امیہ بن محرث کے غلام اور صہیب اور انہیں کے ہے مسلمانوں کے ساتھ تشریف رکھتے تو قریش ان کی ہنی اڑاتے اور ان میں کا ہرا یک دوسرے سے کہتا یہ لوگ اس محف کے ساتھی ہیں یہ جیسے کچھ ہیں تم لوگ و کھے رہے ہو کیا اللہ نے ہم سب میں سے انہیں لوگوں کو ہدایت وحق کی نعمت دے وی محمد (منافی کے اس کی طرف ہم سے آگے نہ بڑھتے اور ہمیں چھوڑ کر اللہ انہیں اس کی طرف ہم سے آگے نہ بڑھتے اور ہمیں چھوڑ کر اللہ انہیں اس نعمت سے تعمومی نہ کرتا تو اللہ تعالی نے انہیں کے متعلق (یہ آسینی) ناز آل فرما کیں:

﴿ وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاقِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَا مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَ هُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمْ بِيعُضٍ لِيَعُولُوا اَهُولُاءِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا الْيسَ الله بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَعْضَهُمْ بِيعُضَ لِيعُولُوا اَهُولُاءِ مَنَ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا الْيسَ الله بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ وَاصْلَهُ فَإِنَّا كَتْبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اللهُ مَنْ عَلَي مَنْ مِنْ بَعْدِهِ وَاصْلَهُ فَإِنَّا عَقُولُ مَنْ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ وَاصْلَهُ فَإِنَّهُ عَفُولُ رَجِيمٌ ﴾

''جولوگ می شام آپ پروردگارکو پکارتے اوراس کی توجہ طلب کرتے رہتے ہیں انہیں تو (اپنے پاس سے) دور نہ کر ان کے حساب میں سے تجھ پر (یعنی تیرے ذمہ) پر کھنیں اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر (یعنی تیرے ذمہ) پر کھ ہے تو انہیں (اپنے پاس سے) دور کر دے گا تو (تیراشار) ظالموں میں ہوگا اور ہم اس طرح لوگوں میں کے بعض کو بعض کے ذریعہ آزماتے ہیں تاکہ وہ (یہ) کہیں کہ کیا اللہ نے ہم میں سے انہیں لوگوں پر احسان فرمایا ہے۔ کیا شکر گزاروں تاکہ وہ (یہ) کہیں کہ کیا اللہ نے ہم میں سے انہیں لوگوں پر احسان فرمایا ہے۔ کیا شکر گزاروں سے اللہ خوب واقف نہیں ہے۔ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آ کیں جو ہماری آ بیوں پر ایمان مرکعتے ہیں تو ان سے کہہ کہ تم پر سلام ہو۔ تبہارے پر وردگار نے رقم کرنا خود پر لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے جو شخص نے نادانی سے کوئی براکام کیا پھر اس نے تو بہ کرلی اور درست طریقہ اضیار کرلیا تو میں سے جو شخص نے نادانی سے کوئی براکام کیا پھر اس نے تو بہ کرلی اور درست طریقہ اضیار کرلیا تو میں سے جو شخص نے نادانی سے کوئی براکام کیا پھر اس نے تو بہ کرلی اور درست طریقہ اضیار کرلیا تو میں سے جو شخص نے نادانی سے کوئی براکام کیا پھر اس نے تو بہ کرلی اور درست طریقہ اضیار کرلیا تو سے جو شخص نے نادانی سے کوئی براکام کیا پھر اس نے تو بہ کرلی اور درست طریقہ اضیار کیا ہے والا ہے''۔

اس بات کا بھی جھے کو علم ہوا ہے کہ رسول اللہ مثالی گئے آگا کٹر کوہ مروہ کے پاس ایک نصر انی لڑ کے کی دوکان کے قریب تشریف فرما ہوا کرتے ہتے جس کا نام جبر تھا اور ابن الحضر می کا غلام تھا اس لئے لوگ کہا کرتے ہتے کہ بہت می باتیں جن کو محمد (مثالی تی بیش کرتا ہے وہ صرف ابن الحضر می کے چھوکرے جبر نصر انی کی سکھائی کہ بہت می باتیں جن کو محمد (مثالی تی بیش کرتا ہے وہ صرف ابن الحضر می کے چھوکرے جبر نصر انی کی سکھائی

ہوئی ہیں اس لئے اس محملق اللہ تعالی نے ان کا قول (اوراس کا جواب) نازل فرمایا:

﴿ إِنَّهَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ اللَّهِ أَعْجَمِي وَ هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِي مُّبِيْنٌ ﴾ '' (وه كَتِ بِس) اس كوتو ايك آ دمي تعليم ديا كرتا ہے جس كى جانب ناحق ان كا ميلان ہے وہ تو ايك مجمى شخص ہے اور نيد (قرآن) تو عربى واضح زبان ہے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ بلحدون الید کے معنی بمیلون الید کے ہیں لیعنی اس کی جانب میلان رکھتے ہیں اور العجاد کے معنی میل عن الحق کے ہیں لیعنی ناحق میلان ررؤ بدنے کہا ہے۔

إِذَا تَبِعَ الصَّحَّاكَ كُلُّ مُلْحِدِ.

جبکہ ناحق کی جانب ہرمیلان رکھنے والاضحاک کا پیرو بن گیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہاں ضحاک ہے مراد ضحاک خار جی ہے اور یہ بیت اس کے ایک بحر رجز کے قصیدے کی ہے۔

ابن آخل نے کہا کہ جھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ جب رسول اللہ مُؤَلِّیْنَا کُما وَکر آتا تو عاص بن واکل اسہی کہا کرتا تھا۔ ابی اس کا ذکر چھوڑو ( بھی ) وہ تو ایک ہے اولا دا ہے۔ اس کے بعدر ہنے والا کو کَی نہیں۔ یہ جب مرجائے گا تو اس کی کو کَی نسل ندر ہے گی اور تہہیں اس (کے فتوں) ہے آرام مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نازل قرمایا:

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ﴾ " بشبه ہم نے کھے خبر کثیر عطافر مائی ہے"۔ جو تیرے لئے دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔ الکوثر کے معنی العظیم کے ہیں۔ ابن آخق نے کہا جید بن رہیعہ الکلا ٹی نے کہا ہے۔

وَصَاحِب مَلْحُوْنٍ فَحِعْنَا بِيَوْمِهِ وَعِنْدُ الرَّدَاعِ بَيْتُ آخَوَ كُوْنَوِ الْحَوْبِ وَالْحِفُ (كَامُوت) كروزتو بهيں بزى تكليف ہوئى اور مقام دواع كے پاس بھى الك دوسرا كمرہ جو بزى عظمت والے كا ہے۔ شاعر كہتا ہے كدوہ بزى عظمت والا ہے۔ الك دوسرا كمرہ جو بزى عظمت والے كا ہے۔ شاعر كہتا ہے كدوہ بزى عظمت والا ہے۔ ابن ہشام نے كہا كديہ بيت اس كے ايك تصيد ہے كى ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ کھوب والے ہے مرادعوف بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہے جومقام کھوب میں مرااور''عندالو داع بیت آخو کو ٹو'' ہے مرادشری بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہے جومقام رداع میں مرااورکوش ہے مرادکشر ہے اور پیلفظ کشر ہی ہے نکلا ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ کمیت بن زید نے ہشام بن عبدالملک بن مروان کی تعریف میں کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ امیہ بن عائذ البذلی نے ایک گورخر کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔
و یکٹیمی الْحقیدُق اِذَا مَا الْحَتَدُمُ نَ حَمْحَمَ فِی کُوْفَرِ کَالْجِلالُ
قابل گرانی کاموں کی وہ گرانی کرتا ہے اور جب گورخر مادائیں تیزی کے ساتھ بہت دوڑ نے لگتی
ہیں تو کثرت غبار کی جھول میں وہ جہنانے لگتا ہے۔

شاعرنے کوژے کثرت غبار مراد کی ہے اور اس کی کثرت کے سبب سے اس کو جھول ہے تشبیہ دی ہے اور میہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

ابن آئن نے کہ جمعہ ہے جعفر بن عمر و نے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بہ جعفر عمر و بن جعفر بن عمر و بن امیۃ الضمری کا بیٹا ہے۔ محمد بن شہاب الزہری کے بھائی عبدالللہ بن مسلم ہے اور انہوں نے انس بن مالک ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ بیس نے رسول الله عبدالللہ بن مسلم ہے اور انہوں نے انس بن مالک ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ بیس نے رسول الله مظافی خات سنا جب کہ آپ ہے کہا گیا کہا ہے اللہ کے رسول! کوٹر جواللہ تعالی نے آپ کوعمنا بہت فرمایا ہے وہ کیا چیز ہے۔ فرمایا:

نَهُرٌ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى آيلَة آنِيَتُهُ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَآءِ تَرِدُهُ طَيْرٌ لَهَا اَعْنَاقَ كَاعُنَاقِ الْإِبل.

'' وہ ایک نہر ہے (جس کا طول) مقام صنعاء ہے ایلہ (کے طول) کا سا ہے۔ اس کے (پائی پینے کو آئیں ہینے کے ) برتن آسان کے تاروں کی شار میں بیوں گے۔ اس میں ایسے پرند پائی پینے کو آئیں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گئ'۔

راوی نے کہا کہ عمر بن الخطاب عرض کرتے ہیں کہ یارسول اللہ! وہ تو ضرور زم و نازک ہوں گے۔فر مایا: آکِلُهَا ٱنْعَمُّ مِنْهَا.

''ان کا کھانے والا ان سے زیادہ تا زک ہوگا''۔

ا بن آئی نے کہا کہ ہم نے اس حدیث میں یا اس کے سواد وسری کسی حدیث میں سنا کہ نبی مُثَاثِیَّةُ کمنے قرمایا: مَنْ شَوبَ مِنْهُ لَا يَظْمَا اَبَدًا.

''جس مخص نے اس میں ہے (پانی) پی لیادہ بھی پیاسا نہ ہوگا''۔

ابن این این این این این این الله منافظین این الله منافظین این قوم کواسلام کی دعوت دی۔ ان سے گفتگو کی اور انہیں پیام بھی پہنچا دیا تو زمعہ بن الاسوداورالنظر بن الحرث اورالاسود بن عبد یغوث اورائی بن خلف اورالعاص بن وائل نے کہا۔ اے محمد! (مَنَافِیْزُمُ) کاش تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا اور تمہاری جانب سے لوگوں سے با تیں کرتا اور تمہارے ساتھ ساتھ نظر آتا رہتا تو اللہ تعالی نے اس کے متعلق ان کا بیقول (اور اس کا جواب) نازل فر مایا:

﴿ وَ قَالُوْا لَوْلَا أَ نُزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِيَ الْآمُرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَقَضِيَ الْآمُرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَ لَلْبَسْنَا عَلَيْهِمُ مَّا يَلْبَسُونَ ﴾

"انہوں نے کہا کہ اس پرکوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل فرماتے تو بس معاملہ کا فیصلہ ہی ہوجاتا (کہ فرشتہ کے دیکھنے کی نا قابلیت کے سبب ویکھنے ہی دم نگل جاتا) پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی ۔ اور اگر ہم اسے (ان کے دیکھ سکنے کے قابل) کوئی فرشتہ بناتے تو اسے (رسول ہی کاسا) کوئی مرد بناتے 'اور (اس صورت میں) ہم ان پر (اس صورت کے اقتضا سے ) وہی شہرے کرتے 'جن شبہوں میں وہ اب بھی پڑے ہوئے ہیں'۔

﴿ وَلَقَدِ السُّهُونِ يَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبُلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِم

'' بے شک تھے سے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی کی گئی تو جس چیز کے متعلق انہوں نے ہنسی اڑائی ( یعنی عذا ب ) وہ چیز ان لوگوں میں ہے ان ( افراد ) کو چیٹ گئی جنہوں نے مسخر اپن کیا تھا''۔

## ت مست

